امام منذرى رُحمَه الله كى شهره آفاق تاليف الترغيب والترهيب الشخب

صِحِيْح



تحقيق فَضِيلةُ الشَّيْخِ مُحُسَّمد ماصِرالدِينُ البا في وَمالله

ترجم افظ مرساج عليم الله

انعن واكثر فيراث رندها والله

www.KitaboSunnat.com



#### بسنرالله الرجم النحمير

# معزز قارئين توجه فرماني !

#### كتاب وسنت داكم بردستياب تمام البكرانك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھرپورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com







شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہر بان ،نہایت رحم والا ہے۔









### قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



الله تعالیٰ اس شخص کوتر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سی ، پھراسے یا دکر کے لوگوں تک پہنچادیا (سنن أبی داؤد، العلم، حدیث ۳۶۶)





امام منذری میشد کی شهره آفاق تالف الترغیب والتر هیب سے منتخب

تحقيق فَضِيلَةُ الشَّيْحِ مُحُسِمَد مَاصِرالدِينَ البا في يُمالِلُه

انعط والخرورات رندهاواظة

ترجَد: عافظ مخدراجب عكيم الله

تصدير : فضيلة الشيخ حا فظ صلاح الدين يوسف

تقريظ: فضيلة الشيخ ارشا دالحق الزركُّ



### ©جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں سلسله مطبوعات دارالعلم نمبر **242**

نام كتاب : (منتخب) صحيح الترغيب والتربهيب

جلد : اوّل

تحقيق : علامه ناصرالدين الباني وشاللة

ترجمه . حافظ محمر ساجد حكيم طلله

انتخاب حافظ محرسا جد حكيم طلية وحافظ محمر را شدرندها واطلية

ناشر : دارالعلم ممبئی

طابع : محمدا كرم مختار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخ اشاعت : ۱۹<u>۰۲</u>ء

مطبع : بھادے پرائیویٹ لمیٹڈ ممبئی





#### PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482 E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

#### 

#### بسيراللرالخ ببالزِّمِين الزَّحِمِيْ

# فهرست مضامین

| 21 | اظهارتشكر اظهارتشكر                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | 👑 مقدمه :مفتى عبيد الله خال عنيف عليه                                                         |
| 24 | 🗞 كتاب كَي انهميت وافاديت                                                                     |
| 29 | المبيع علم اصول حديث                                                                          |
| 41 | ام منذری میشهٔ کا تعارف 💥 امام منذری میشهٔ کا تعارف                                           |
| 44 | 🕸 تقريظ: ارشادالحق الزى ظ 🏥                                                                   |
| 49 | 💥 تصدير: حافظ صلاح الدين يوسف طِنْتُهُ                                                        |
| 52 | 📸 (حالات) شخ محمه ناصر الدين الباني مينيلية حافظ عبدالو ہاب روپڑی طلاہ                        |
| 61 | اخلاص، ترغیب، فضیلت اور شرا نظ                                                                |
| 66 | ﴿ اخلاص کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| 66 | 🗞 🛈 - الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ممل کرنے ، نیک نیتی اور سچائی کی ترغیب                        |
| 73 | ﴿ ۞ - ریا کاری اور د کھلا و بے پر وعید                                                        |
| 79 | الميت كى اجميت، مقام اور فضائل                                                                |
| 83 | ﴿ سنت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| 83 | ا تباع كتاب وسنت كى ترغيب                                                                     |
| 86 | ②-سنت کوچھوڑنے اور بدعات وخواہشات کے ارتکاب پر دعید                                           |
|    | 🗞 🕃 - ا چھے کا موں میں پیش قدی کرنے اور انہیں رواج دینے کی ترغیب برے کا موں میں پیش قدمی کرنے |

| 1 ( S) | (IG & 6)                                |                                             | فهرست مضامين                                  | J80>                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 89     |                                         |                                             | ن کورواج دینے پروعید                          | أوراا                                                                                                         |
| 93     |                                         |                                             | وَكَامِقامِ                                   | المنتج علم اورعلاء                                                                                            |
| 101    |                                         |                                             | كا بيانكا                                     | € علم                                                                                                         |
| 101    |                                         | ے کی ترغیب اور علماء وطلباء کے فضائل        | <u> بھنے</u> سکھانے اور حاصل کرنے             | شريك علم يك                                                                                                   |
| 108    |                                         | نے کی ترغیب                                 | ں علم (وین) کے لیے سفر کر                     | 🔅 2۔ حسوا                                                                                                     |
| _      | واوررسول الله على يَعْفِم برحبسوت منسوب | بسروں تک پہنچا۔ نے اور پھیلا نے کی ترغیب    | یث مبارکہ کو سننے اور آ گے دو                 | 🕸 ۵-اماد                                                                                                      |
| 109    |                                         |                                             | نے پر شخت وعید                                | _}                                                                                                            |
| 111    | ہین کرنے پرسخت وعید                     | کی ترغیب اوران سے بے رخی برتنے اور تو       | کےا کرام،اعز از اوراحتر ام                    | - المار<br>4 ( علام                                                                                           |
| 113    | ير                                      | ا وہ کسی اور غرض سے علم حاصل کرنے پر وعیہ   | ا کی کی رضا وخوشنو دی کے علا                  | 🗞 ⑤-الله تع                                                                                                   |
| 114    |                                         | راہنمائی کرنے کی ترغیب                      | میلانے اور بھلائی کے کام پر                   | شر علم ي <del>ع</del> 6- علم ي <del>ع</del>                                                                   |
| 116    |                                         |                                             | صیانے پر وعید                                 | گۇ 7- ئلم چ                                                                                                   |
| 117    |                                         | ل وفعل کے تصاد پر وعیذ                      | ئےمطابق عمل نہ کرنے اور توا                   | ® - علم <u>-</u>                                                                                              |
| 119    |                                         |                                             | رقر اُتِ قر آن میں دعوے ب                     |                                                                                                               |
| 120    | بب خواه انسان حق پر ہو یا باطل پر .     | وتکرار پروعیداورلزائی جھگڑا حچھوڑنے کی ترغی | جھگڑا کرنے اور بے جا بحث                      | ١٤٠٥ الراكي                                                                                                   |
| 121    |                                         | كام                                         | ہمیت ،فضیلت ،ترغیب واد <sup>ک</sup>           | وريع طبارت،ا                                                                                                  |
| 128    |                                         |                                             | رت کا بیان                                    | 🅸 طهار                                                                                                        |
|        | ورقضاء حاجت کے وقت قبلہ کی              | دارجگہوں میں قضائے حاجت کی ممانعت ا         | ) <i>کے ر</i> استوں یاان کی سایی <sup>و</sup> | 😭 🛈 ـ لوگور                                                                                                   |
| 128    |                                         |                                             | منهاور کمرنه کرنے کی ترغیب                    | فمرف                                                                                                          |
| 129    |                                         | ناب کرنے پروعید                             | نسل خانهاورسوراخ میں پیی <sup>ن</sup>         | ﴿ يَالُهُ ﴿ 2 يَالُهُ اللَّهِ |
| 129    |                                         |                                             | نِ قضائے حاجت ً نفتگو کر۔                     | •                                                                                                             |
| 130    |                                         | ینٹے گئے اوراس سے پر بیز نہ کرنے پروعید     | ۔<br>ےونیرہ پر بیشاب کے حج                    | ئۇچىڭ <u>-</u> گىز                                                                                            |
|        | شتمل مفت آن لائن مكتبہ                  | بن، متنوع و منفر د موضوعات بر  ما           | م دلائل و بر ابین سے مز                       | محک                                                                                                           |

| - B | فهرت مغایمن کا                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تمام میں بغیرتہبند کے جانے پر دعیداور بیارعورتوں کے علاوہ دیگرعورتوں کے حمام میں تہبند کے ساتھ | گه ©-مُر دول کا <sup>م</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 131 | وعيد                                                                                           | جانے پر بھی ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132 | ہت میں بغیر کسی عذر کے تاخیر پر وعید                                                           | 🗞 🏵 - غسل جنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 133 | ب اچھی طرح کرنے کی ترغیب                                                                       | 🕸 🗗 - وضوء کوخور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 139 | لمت اورتجد يد <u>ِ</u> وضو کی ترغيب                                                            | 📸 ® ـ وضوکی حفا ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 140 | لروضوء کے آغاز میں بسم اللّٰہ نه پڑھنے پروعید                                                  | 🍪 🧐 - جان بوجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 141 | ى ترغيب اورفضيلت                                                                               | ﴿ الله َاللَّهُ اللَّهُ مِنَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّاللَّهُ اللّ |
| 143 | ملیوں کے خلال کی ترغیب اچھی طرح سے وضونہ کرنے اورانگلیوں کا خلال نہ کرنے پروعید                | 🍪 🛈 - وضوميں اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144 | ىدىئے جانے والے اذ كار كى ترغيب                                                                | 🕸 🛈 - وضو کے بع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 146 | ید دور کعت (تمحیة الوضوء) پڑھنے کی ترغیب                                                       | 🕸 🗓 وضوكے بع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149 | ضائل اور نماز حچوڑ نے پر وعید                                                                  | 🍪 نماز کی اہمیت، ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 158 | بيان                                                                                           | 🕸 نماز کا ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 158 | خ کی ترغیب اوراس کے فضائل                                                                      | ش D-ازان د <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 162 | اب دینے کی ترغیب،اس کا طریقہ اورا ذان کے بعد پڑھی جانیوالی دعا کابیان                          | 2 🕸 از ان کا جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 165 | ھنے کی ترغیب                                                                                   | هه ©-اقامت ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 166 | بعد بغیرکسی عذر کے متجد سے باہر نکلنے پر وعید                                                  | 🕸 🏖 -اذان کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167 | قامت کے درمیانی وقت میں دعا کرنے کی ترغیب                                                      | هه ©-اذان اورا <sup>۳</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 168 | رت ہود ہاں مسجد بنانے کی ترغیب                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 170 | ائی،اس کو پاک رکھنے اور اس میں خوشبولگانے کی ترغیب                                             | 🗞 🗗 - مجد کی صف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 171 | ر قبلہ رخ تھو کنے اور مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے پر وعیدا ورمسجد کے آ داب               | 🗞 ®-مىجدىيںاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 174 | لیے چل کرمسجد جانے اور خاص کراندھیرے میں جانے کی ترغیب اور اس کی فضیلت                         | <b>14.3_3%</b> كارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

|     | خال فبرت بفاین کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی کیکی ک                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 181 | 👑 🐠 - مساجد کولا زم پکڑنے اوران میں بیٹھنے کی ترغیب                                                   |
| 183 | 👑 🛈 - بد بودار چیزیں جیسے بیاز لہبن وغیرہ کھا کرمتجد میں آنے پر وعید                                  |
|     | 🕉 🕒 عورتوں کے لیے گھروں میں رہنے اور گھروں ہی میں نماز پڑھنے کی ترغیب اوران کے لیے گھروں سے           |
| 184 | نگلنے پروعید                                                                                          |
| 186 | 👑 🛈 - نماز پنجاگا نہ کواہتمام سے پڑھنے کی ترغیب اوراس کی فرضیت پرایمان لانے کابیان                    |
| 195 | 👑 📵 - نماز کی ترغیب اور رکوع به تجده وخشوع کی فضیلت                                                   |
| 199 | 🕸 🗈 - اوّل وقت میں نماز پڑھنے کی ترغیب                                                                |
|     | ﷺ 🐠 - جماعت کے ساتھ نمازا داکرنے کی ترغیب اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی غرض ہے گیالیکن جاکر      |
| 200 | معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی اس کابیان                                                                   |
| 203 | 📆 🗗 - نماز با جماعت کے لیے کثر تِ تعداد کی ترغیب                                                      |
| 204 | ﷺ ®- جنگل میں نماز پڑھنے کی ترغیب                                                                     |
| 205 | 💥 🕲 - فجر اورعشاء کی نماز کوخاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب اوران میں تاخیر وستی کرنے پر وعید |
| 208 | چین ®-عذرکے بغیرترکِ جماعت پروعید                                                                     |
| 210 | 🗞 🗈 - نفلی نمازگھر میں ادا کرنے کی ترغیب                                                              |
| 211 | ﷺ ﷺ۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار کرنے کی ترغیب                                                |
| 214 | 🔀 🕲 - صبح اورعصر کی نماز کی اہتمام کے ساتھ حفاظت کرنے کی ترغیب                                        |
| 216 | 💝 🕲 - فجر اورعصر کے بعد جائے نماز میں بیٹھے رہنے کی ترغیب                                             |
| 217 | 💝 🗈 فجر ،عصر اورمغرب کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب                                                         |
| 218 | کار کار کار کے عمر کی نماز حجمور نے پروعید 💮 🚉 🚳 ۔ بغیر کسی عذر کے عصر کی نماز حجمور نے پروعید        |
| 219 | 💨 🕲 - منصبِ امامت کوخوب ذ مہداری کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب اوراس میں کمی وکوتا ہی پروعید              |
| 220 | 💨 🕲 - ایشخص کے لیے امامت پروعید کہ جےلوگ ناپسند کرتے ہوں                                              |

| فرست مفاین ایک                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 💨 🧐 - پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب ہمفوں کی در تنگی اور مل کرصف میں کھڑ اہونے خاص طور پر دا کمیں طرف |
| کھڑا ہونے کا بیان                                                                                       |
| 👑 🔞 - صفوں کوملانے اور خالی جگه پر کرنے کی ترغیب                                                        |
| 😘 🖫 بہلی صفول سے بیچھے رہنے اور صفول کے ٹیڑ ھا ہونے پر وعید                                             |
| 🕸 🖫 - امام کے پیچھے اور دعا میں آمین کہنے اور نماز میں اعتدال کابیان                                    |
| ﷺ 3- رکوع و بچود میں مقتدی کا امام سے پہلے سراُٹھانے پر وعید                                            |
| 👑 🙉 - رکوع و بچود بورانه کرنے اور قومه میں پوری طرح سیدها کھڑانه ہونے پروعیداورخشوع کابیان              |
| 😸 🖫 - دورانِ نماز آسان کی طرف نظراً ٹھانے کی ممانعت                                                     |
| 🝪 👀 - نماز میں إدهراُ دهرجها نکنے پر وعید                                                               |
| ۔ سجدہ کی جگہ سے کنگریاں ہٹانے اور گر دوغبار کو بغیر کسی ضرورت کے صاف کرنے پروعید                       |
| 😸 🔞 - نماز میں کو لہے پر ہاتھ رکھنے پر وعید                                                             |
| 🕸 🗐 - نمازی کے آگے ہے گزرنے پروعید                                                                      |
| 👑 🐠 - جان بو جھ کرنماز حچھوڑنے اور بے وقت نماز پڑھنے پر وعید                                            |
| وافل کی اہمیت، ترغیب اور فضیلت                                                                          |
| ﴿ فَوَافِلَ كَا بِيانَ                                                                                  |
| 🕸 🛈 - دن اور رات میں بارہ سنقوں کا اہتمام کرنے کی ترغیب                                                 |
| ② ②- فجر کی سنتی اہتمام سے ادا کرنے کی ترغیب                                                            |
| 🕉 🕒 - نما زِظهر سے پہلے اور بعد سنتوں کا اہتمام کرنے کی ترغیب                                           |
| ﴿ فَا زِعَفر سے پہلے منتیں ادا کرنے کی ترغیب                                                            |
| 🕸 🗗 - نمازِ ورّ کی ترغیب اور ورتر نه پڑھنے پروعید                                                       |
| نے اوضو ہو کر تنجد کی نیت سے سونے کی ترغیب                                                              |
|                                                                                                         |

| S   | فرست مفاین کی                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 250 | 🕸 🗇 - رات کوسونے سے پہلے ذکر واذ کارکرنے کی ترغیب                       |
| 256 | ®-رات کوکسی وقت بیدار ہونے پر بیکلمات پڑھنے کی ترغیب                    |
| 257 | 🗞 🕲 - نماز تبجد کی ترغیب                                                |
| 263 | 🗞 🐠 - نیند کےغلبہ کی حالت میں نماز اور تلاوت قر آن کی ممانعت            |
| 264 | المن الله الله الله الله الله الله الله الل                             |
| 266 | 🐲 🛈 - صبح وشام پڑھی جانیوالی مسنون آیات اوراذ کار کی ترغیب              |
| 272 | 👑 🛈 - رات کے مسنون اذ کار میں ہے کسی ذکر کے رہ جانے کی قضادینے کی ترغیب |
| 272 | 🕸 🕩 - نمازِ اشراق کی ترغیب                                              |
| 275 | 🕸 🗓 - نماز تبیج کی ترغیب                                                |
| 276 | 🕸 🕦 - توبہ کے لیے نماز کا اہتمام کرنے کی ترغیب                          |
| 277 | 🕸 🛈 - نمازِ استخاره کی ترغیب                                            |
| 279 | 👑 يوم جعد کی اہميت، فضيلت، احکام اور آ داب                              |
| 282 | 🏇 جمعه کا بیان                                                          |
| 282 | 🕸 🛈 - نمازِ جمعه کی ترغیب                                               |
| 286 | @ - جمعہ کے دن عنسل کرنے کی ترغیب                                       |
| 287 | ﴿ ۞ جمعه کے لیے جلدی آنے کی ترغیب                                       |
| 288 | ﴾ - جعہ کے دن لوگوں کی گرد نیں پھلانگ کر آ گے آنے کی ممانعت             |
| 289 | 📆 🗗 - دوران خطبه باتیں کرنے کی ممانعت اور خاموثی سے خطبہ سننے کی ترغیب  |
| 290 | 🗞 🕒 بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑنے پروعید                             |
| 291 | ہے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی ترغیب                                 |
| 293 | ښيلت،اېميت،فوائد واحکام                                                 |

| de Contraction | فرست مفامین کی                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 302            | ﴿ صدقات کا بیان                                                                                                |
| 302            | 📆 🛈 - ز کو ۃ ادا کرنے کی ترغیب اوراس کے وجوب کی تاکید                                                          |
| 306            | 🗞 🖸 - ز کو ۃ ادانه کرنے پروعیداورزیور کی ز کو ۃ کابیان                                                         |
| ",             | 💨 🖫 تقویٰ کے ساتھ زکو ہ وصول کرنے کی ترغیب،اوراس معاملے میں خیانت اور شرعی صدو دہے تجاوز کرنے پروعید           |
| اليس،          | اورجس کواپنے اوپر ( ز کو ۃ وصول کرنے کے معاملہ میں کماحقہ )اعتاد نہ ہواس کے لیے اس سے اجتنا ب کرنا ، ناحق      |
| 314            | عشر وصول کرنے والوں اورسر داروں کے بارے میں حکم کا بیان                                                        |
|                | المراق الله المحتل المستحري الله الله الله الله الله الله الله الل                                             |
| 317            | کرنے (بھیک مانگنے ) ہے بچنے اور قناعت کرتے ہوئے ہاتھ کی کمائی سے کھانے کی ترغیب                                |
| •              | ﴿ وَاقد ما حاجت میں مبتلا ہونے والے کو (اپنافاقہ یا حاجت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے )اللہ تعالیٰ کے      |
| 328            | سامنے پیش کرنے کی ترغیب                                                                                        |
| 328            | ﷺ @-وہ چیز کہ جسے دینے والا بغیر دل کی رضا مندی (خوشی ) کے دے اسے لینے پروعید                                  |
| ی              | کی 🗗 - جے کوئی چیز مائکنے اور طمع ولا کی کے بغیر ملے اسے قبول کر لینے کی ترغیب خاص طور پر جب کہاہے اس کی ضرورت |
| 330            | بھی ہو،اورغنی (مالدار )ہونے کے باوجود (بغیر مائگے اور بغیرطمع ولالے کے ) ملنے والی چیز کورد کرنے کی ممانعت     |
| 332            | 🕸 🔞 - الله کے نام پر سوال کرنے پر وعیداوراللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو کچھ نہ دینے والے کے لیے وعید         |
|                | ﴿ ﴿ وَمِدَةِ (خِراتِ ) كرنے كى ترغيب اور كم آمدنى والے كے صدقہ وخيرات كرنے ميں كوشش كابيان اورابيا صدقه        |
| 333            | کرنے کی ممانعت جوخو د کوبھی پہند نہ ہو                                                                         |
| 344            | 🕸 ⑩- مخفی (حیب کر) صدقه کرنے کی ترغیب                                                                          |
|                | ﷺ 🗓 - خاونداورقریبی رشته داروں پرصد قه کرنے کی ترغیب اور دوسروں کے مقابله میں انہیں ( صدقه وغیر ہ میں )        |
| 346            | ر جي دين کابيان                                                                                                |
|                | ﷺ ©-انسان سے اس کا خدمت گزاریا قریبی رشتہ داراس کے ضرورت سے زائد مال کا سوال کرے (اپنی حاجت                    |
|                | بوری کرنے کے لیے )اوروہ اس پر بخل کرے یاانسان کے اپنے ضرورت مندغریب قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر                |
|                | محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                                 |

| < Of 1 | فرست مفاین کاکی کاکی کاکی کاکی کاکی کاکی کاکی ک                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 348    | دوسر کے لوگول پرصد قہ کرنے کی سخت وعید                                                                           |
| 349    | 📸 🛈 - قرض دینے کی ترغیب وفضیات                                                                                   |
| 350    | 👑 🕒 تنگدست کیلئے آسانی پیدا کرنے ،مہلت دینے اور معاف کر دینے کی ترغیب                                            |
| 354    | 👑 🕒 نیکی کے کاموں میں فراخد لی کے ساتھ خرچ کرنے کی ترغیب اور بخل اور کنجوی پر وعید                               |
|        | 👑 🐠 - بیوی کے لیےاپنے خاوند کی اجازت سے اس کے مال سے صدقہ کرنے کی ترغیب اور شو ہر کی اجازت کے                    |
| 361    | بغیرصدقه کرنے پروعید                                                                                             |
| 363    | 👑 🛈 - کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی ترغیب اور اسے رو کئے پر وعید                                                |
| Ĺ      | الشکتی اورا حیان کی شکر گزاری او محسن کواحسان کابدلہ دینے اوراس کے لیے دعا کرنے کی ترغیب اورا حیان کی شکر گزار ک |
| 371    | نه کرنے پروعید                                                                                                   |
| 375    | کے روز بے کی فضیلت ،ترغیب واحکام                                                                                 |
| 385    | ۔ روزیے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| 385    | 🗞 🛈 - روز ہے کی ترغیب وفضیلت                                                                                     |
|        | ②- حسول ثواب كى نيت سے رمضان كے روزوں اور قيام رمضان خصوصاليلة القدركے قيام كى ترغيب اوراس كى                    |
| 389    | فضيلت كابيان                                                                                                     |
| 392    | 💨 🖫 بغیر کسی شرعی عذر کے افطاری کے وقت ہے قبل روز ہا فطار کرنے پر وعید                                           |
| 393    | ﷺ ﴾۔ شوال کے چیدروزوں کی ترغیب                                                                                   |
| 394    | 🗞 🖲 - جو محص میدانِ عرفه میں نہ ہواس کے لیے یوم عرفہ کاروز ہر کھنے کی ترغیب                                      |
| 395    | 🗞 🕒 الله تعالیٰ کے (بابرکت) مہینے محرم کے روز ہے کی ترغیب                                                        |
| 395    | 🗞 🗇 - یوم عاشوراء کے روز ہے کی ترغیب                                                                             |
| 396    | 🕸 🔞 - شعبان کے روز وں کی ترغیب اور اس مہینہ میں رسول الله مُناتِیم کا ( بکثرت ) روز سے رکھنے کا بیان             |
| 397    | 💨 🕲 - ہرماہ تین دن خصوصاً ایام بیف ( چاند کی تیرہ ، چودہ اور پندرہ تاریخ ) کے روز وں کی ترغیب                    |
|        | محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                                    |

| r B | فرست مفامن کی                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 398 | 🗞 ⑩- سومواراور جمعرات کاروز ه رکھنے کی ترغیب                                                          |
| 399 | 👑 🛈 - بدھ،جعرات، جمعہ، ہفتہ اورا تو ارکے روزے کی ترغیب اور خاص (اکیلے) جمعہ یا ہفتہ کے روزے کی ممانعت |
| 400 | 🛣 🛈 - ایک دن نفلی روز ہ رکھنے اور ایک دن چھوڑنے کی ترغیب اوریہی داؤد مالیّلا کے روز وں کامعمول تھا    |
| 402 | 😘 🗓 - خاوند کی اجازت کے بغیرعورت کے لیے فلی روز پے رکھنے کی ممانعت                                    |
|     | 🚱 - جس مسافر کے لیے حالتِ سفر میں روز ہ رکھنا تکلیف دہ ہواس کیلئے روز ہ کی ممانعت اور روز ہ چھوڑ دینے |
| 403 | کی ترغیب                                                                                              |
| 405 | 🗞 🗓 - سحری کھانے کی ترغیب خصوصاً کھجور کے ساتھ                                                        |
| 406 | 🗞 🐠 - افطاری میں جلدی اور سحری میں تا خیر کی ترغیب                                                    |
| 406 | 🕸 🛈 - افطاری تھجور کے ساتھ کرنے کی ترغیب اگر میسرنہ آئے تو پانی کے ساتھ                               |
| 407 | 🕸 🔞 - روزه دارکوکھا نا کھلانے کی ترغیب                                                                |
| 408 | 🐼 ⑩-روز ہ دار کے لیے غیبت مجنش گفتگوا درجھوٹ وغیر ہ پروعید                                            |
| 409 | 🕸 🐵 - صدقه فطر کی ترغیب اوراس کے وجوب کی تاکید                                                        |
| 411 | کلیج نماز عیدین کی اہمیت، نضیلت و آداب                                                                |
| 414 | 🕸 عیدین کابیان                                                                                        |
| 414 | 🕸 🛈 - قربانی کرنے کی ترغیب اورا ستطاعت کے باوجو د قربانی نه کرنے پروعید                               |
| 415 | کی اور کو تکلیف دینے اور بغیر کسی مقصد کے مارنے پروعیداور جانوروں کوخوش اسلو بی سے ذریح کرنے کی ترغیب |
| 417 | 🛞 حج فرضیت،اقسام،فضیلت واهکام                                                                         |
| 426 | <b>ॐ- حج کا بیان</b>                                                                                  |
| 426 | 🗞 🛈 - حج اور عمرے کی ترغیب اور اس شخص کی نضیلت جو حج اور عمرے کی غرض سے گھر سے نکلا اور فوت ہوگیا     |
| 432 | ② - فج اور عمرے میں ( دل کھول کر ) خرچ کرنے کی ترغیب                                                  |
| 433 | 🗱 ③- رمضان المبارك میں عمرہ كرنے كى ترغيب اور فضيلت                                                   |

| < Q | CASSEL                   | 14                 |                        | 583 C                                   | فهرست مضامین             |                                 |
|-----|--------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 433 | ا کی ترغیب               | وغیرہ میں ساد گ    | ی وانکساری اور لباس    | وئے حج میں عاجز کا                      | لظم کی اقتداء کرتے ہو    | ﴿ ﴿ انبياء                      |
| 435 |                          |                    |                        | ھنے کی ترغیب                            | اور بلندآ وازے تلبیہ کے  | -ارام<br><b>380-ارام</b>        |
|     | ب بیت الله کی            | مابرا هيم اور دخوا | باورفضيلت اورمقا       | کےاستلام کی ترغیہ                       | اور حجراسودور کن میانی   | 🍪 🕲 - طواف                      |
| 436 |                          |                    |                        |                                         | كابيان                   | فضيلت                           |
| 437 |                          |                    | نضيلت                  | کرنے کی ترغیب وا                        | . ى الحجه ميں اعمال صالح | :م<br>گا©-سروز                  |
| 438 |                          |                    | ىرفەكى نضيلت           | ، کی ترغیب اور پوم                      | ن اورمز دلفه میں گھہر نے | ®®-گرفارد                       |
| 439 |                          |                    |                        | غيب                                     | ، کوکنگریاں مارنے کی تر  | -ابرات<br>هه <sup>©</sup> -برات |
| 440 |                          |                    |                        | ب                                       | ں مرمنڈ وانے کی ترغیہ    | ﴿ ‱ ⊕ منى مير                   |
| 441 |                          |                    |                        | راس کی فضیلت                            | مِ زم پینے کی ترغیب او   | <u>ښت</u> -00                   |
|     | دا کرنے کے بعدگھر میں    | لے لیے فریضہ حج ا  | نے پر دعیداورعورت کے   | کے باوجود حج نہ کر _                    | نے کی قدرت رکھنے کے      | SZ-@88                          |
| 442 |                          |                    | •••••                  |                                         | بخكابيان                 | بينهر                           |
| 443 |                          | بب                 | ن نماز پڑھنے کی ترغیبہ | غدس اورمسجر قباء مير                    | ام،متجدِ نبوی، بیت الم   | مجدر · شجد م                    |
| 445 |                          | عقيق كى فضيلت      | وره،احد پہاڑ اور وادکی | ،<br>کی ترغیب مدینه منو                 | دم تک مدینه میں رہنے     | <u> エノ-⑩</u> 錣                  |
| 448 |                          | نے پروعید          | ے سلوک کا ارا دہ کر۔   | وران کے ساتھ بر                         | ینه کوخوف ز ده کرنے ا    | <u>نالي م</u>                   |
| 451 |                          | •••••              |                        | مِفْهُوم                                | ب،اہمیت،فضیلت اور        | 会 جهاد کی ترغیه                 |
| 457 |                          |                    | ••••••                 |                                         | کا بیان                  | 🏶 جهاد                          |
| 457 |                          | •••••              | پرترغیب و فضلیت        | حِدول کی حفاظت                          | نی کی راہ میں اسلامی سر  | 🕸 🛈 - الله تعا                  |
| 460 | •••••                    | •••••              | نے کی ترغیب            | داری اور نگهبانی کر                     | لیٰ کےراستے میں پہرہ     | ﴿ \$ 2-الله تعا                 |
|     | ەوعيال كى ئىسبانى        | نے اوران کے اہل    | سامان سے کیس کو۔       | نے،غازیوں کوساز و                       | لےرائے میں خرچ کر        | اللهُ €                         |
| 461 |                          | ••••               | •••••                  | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | اترغيبا                  | كرنے ك                          |
|     | ، کا بیان اور گھوڑ ہے کی | سيلت اورتر غيب     | ل ترغیب اوراس کی فض    | ت کے گھوڑ ایا لنے ک                     | کے لیے بغیرریا ءاورشہر   | ۿ ۩-جهاو ـ                      |
|     |                          |                    |                        |                                         |                          |                                 |

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| ~                                      | فرسته مفامین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 462                                    | بیشانی کے بال کا شنے کی ممانعت کیونکہ اس میں خیر وبرکت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 463                                    | 🗞 🗗 - غازی اور سرحد پر حفاظت کرنے والے کے لیے نیک عمل کثرت سے کرنے کی ترغیب خصوصاروزہ وغیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | 🕸 ⑥-اللہ کے راہتے میں صبح وشام آنے جانے کی ترغیب اوراللہ کے راہتے میں چلنے ،غبار آلود ہونے اوراس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 464                                    | خوف کرنے (خطرہ مول لینے) کی فضیلت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 467                                    | 🗞 🗇 - الله تعالی کے رائے میں شہادت ما نگنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | الله تعالی کے رائے میں تیراندازی کرنے اورائے سکھنے کی ترغیب اورائے سکھنے کے بعد غفلت کرتے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 468                                    | جھوڑنے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | ﷺ ©-اللہ کے رائے میں جہاد کرنے کی ترغیب اس میں زخمی ہونے کی فضیلت صف بندی اور لڑائی کے وقت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 470                                    | دعا كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | 💨 ⑩- جهاد میں اخلاص نیت کی ترغیب اوراجر فغنیمت اور تذکرہ کی خواہش رکھنے والوں کا بیان اور غازیوں کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 477                                    | جب وه غنيمت نه پا ئيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 477<br>480                             | جب وہ غنیمت نہ پا ئیں<br>ان- جنگ سے بھا گئے پر وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 480                                    | ں۔ جنگ سے بھا گنے پروعید<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 480<br>481                             | ن جنگ سے بھا گئے پروعید<br>ﷺ ۵- بحری غزوہ کی ترغیب کیونکہ ایک بحری غزوہ دس بری غزوات سے افضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 480<br>481<br>483                      | ﷺ اللہ جنگ سے بھا گئے پروعید<br>اللہ اللہ اللہ کا خور اللہ کا بھا گئے ہوئی۔ کری غزوہ دس بری غزوات سے افضل ہے۔<br>اللہ عند میں خیانت کرنے اور خیانت کرنے والے کی خیانت چھپانے پرسخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 480<br>481<br>483                      | ﷺ (آ- بنگ سے بھا گئے پروعید<br>(قریم کا - بحری غزوہ کی ترغیب کیونکہ ایک بحری غزوہ دس بری غزوات سے افضل ہے<br>(قریم کا سے میں خیانت کرنے اور خیانت کرنے والے کی خیانت جھپانے پر سخت وعید<br>(قریم کا - شہادت حاصل کرنے کی ترغیب اور شہداء کی فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                     |
| 480<br>481<br>483<br>484               | © - جنگ سے بھا گئے پروعید<br>© - بخری غزوہ کی ترغیب کیونکہ ایک بخری غزوہ دس بری غزوات سے افضل ہے۔<br>© قال غنیمت میں خیانت کرنے اور خیانت کرنے والے کی خیانت چھپانے پر سخت وعید<br>© شہادت حاصل کرنے کی ترغیب اور شہداء کی فضیلت کا بیان<br>© جہادیا جہاد کی نیت کیے بغیر فوت ہوجانے پروعیداور موت کی ان اقسام کا بیان جن میں فوت ہوجانے سے                                                                                                                   |
| 480<br>481<br>483<br>484               | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 480<br>481<br>483<br>484<br>491<br>497 | ا جنگ ہے بھا گئے پروعید<br>ا کی اس بری غزوہ کی ترغیب کیونکہ ایک بحری غزوہ دس بری غزوات سے افضل ہے ۔<br>کی اس الی غنیمت میں خیانت کرنے اور خیانت کرنے والے کی خیانت چھپانے پر سخت وعید<br>کی اس شہادت حاصل کرنے کی ترغیب اور شہداء کی فضیلت کا بیان<br>کی اس جہادیا جہاد کی نیت کے بغیر فوت ہوجانے پروعید اور موت کی ان اقسام کا بیان جن میں فوت ہوجانے ہے شہداء کے ساتھ الحاق ہوجاتا ہے اور طاعون سے بھا گئے پروعید گئے تلاوت قرآن کی اہمیت ، فضیلت اور فوائد |

| - Of                            | و نبرت مفاین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Þ                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 512                             | چ ③- سورة فاتحه کی نضیلت اوراس کی تلاوت کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 含                                                                |
|                                 | ﴾ - سورة بقره اورآل عمران کی تلاوت کی فضیلت اورسورة بقره کی آخری دوآیات کی ترغیب اوراس آ دمی کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经                                                                |
| 514                             | میں جوآ لِعمران کی آخری آیات پڑھ کراس پرغور وفکر نہ کر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| 517                             | 🕏 ⑤- آیة الکری پڑھنے کی ترغیب اوراس کی نصلیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se Se                                                            |
| 519                             | ﴾ ﴿ ﴾ - سورهُ كهف كى تلاوت كى ترغيب اورسوره كهف كى ابتدائى يا آخرى دس آيات پڑھنے كى ترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8                                                                |
| 520                             | 📆 🗇 . سوره ملک پڑھنے کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                |
| 521                             | 🕱 ® - سورة تكور (اذا الشمس كورت) را عنے كى ترغيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 多                                                                |
| 521                             | ﴾ © - سوره اخلاص (قل هو الله احد) پڑھنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 含                                                                |
| 523                             | 🚰 🛈 -معو ذتین (سور ه فلق و ناس ) پڑھنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                |
| 525                             | 💥 ذ کر کی فضیلت ،اہمیت اور فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 多                                                                |
| 529                             | ﴾ ذكركا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١.                                                               |
|                                 | ﴾ 🕩 ۔ کثرت ہے آ ہتہاور بلند آ واز ہے ذکر کرنے اوراس پڑھیکی کرنے کی ترغیب اور کثرت سے اللہ کا ذکر نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | É                                                                |
| 529                             | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>E</b>                                                         |
| 529<br>535                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| 535                             | کرنے پروغید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                |
|                                 | کرنے پروعید ۔<br>پیچ ②-ذکرالہی کی مجالس میں حاضر ہونے اور ذکرالہی پرجمع ہونے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ \$\$                                                          |
| 535<br>536                      | کرنے پروعید۔<br>ﷺ ②-ذکراللی کی مجالس میں حاضر ہونے اور ذکراللی پرجمع ہونے کی ترغیب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 20 20<br>20 20 20<br>20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 |
| 535<br>536<br>537               | کرنے پروعید۔ ﴿ وَکرالَهٰی کی مجالس میں حاضر ہونے اور ذکرالَهٰی پرجمع ہونے کی تزغیب ﴿ وَ الله الا الله کے ذکر کی تزغیب الله تعالیٰ کا ذکر اور نبی مثالیٰ کا درود نه پڑھا جائے۔ ﴿ وَ الله الا الله و حدہ لا شریک له پڑھنے کی تزغیب                                                                                                                                                                                                                                    | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                            |
| 535<br>536<br>537<br>538        | کرنے پروعید۔ ﴿ وَكُوالَّهِى كَى مِجَالِس مِیں حاضر ہونے اور ذکر اللّٰہی پرجمع ہونے كی ترغیب ﴿ وَ-الیم بِلُس مِیں بیٹھنے پروعید جس مجلس میں اللّٰہ تعالی كاذکر اور نبی مَالَّتُهُم پردرود نه پڑھا جائے ﴿ وَ مِحْ اللّٰهِ اللّٰهِ كَوْ كُورَ كَا تُحْفِيلِ ﴿ وَ مِحْ اللّٰهِ اللّٰهِ كَوْ كُركَى ترغیب وفضیلت ﴿ وَ حَدْهُ لا شریک له پڑھنے كی ترغیب ﴿ وَ حَدْهُ لا شریک له پڑھنے كی ترغیب ﴿ وَ حَدْهُ لا شریک له پڑھنے كی ترغیب ﴿ وَ حَدْهُ لا شریک له پڑھنے كی ترغیب | 多多多多多多                                                           |
| 535<br>536<br>537<br>538<br>540 | کرنے پروعید۔ ﴿ وَکرالَهٰی کی مجالس میں حاضر ہونے اور ذکرالَهٰی پرجمع ہونے کی تزغیب ﴿ وَ الله الا الله کے ذکر کی تزغیب الله تعالیٰ کا ذکر اور نبی مثالیٰ کا درود نه پڑھا جائے۔ ﴿ وَ الله الا الله و حدہ لا شریک له پڑھنے کی تزغیب                                                                                                                                                                                                                                    | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                            |

| T)  | فرت نفرت نفاین ایک                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 551 | 👑 🛈 - صبح وشام کے مخصوص اذ کار کے علاوہ دیگردن اور رات کے اذ کار کی ترغیب                                    |
| 553 | 💝 🛈 - فرض نماز کے بعد قرآنی آیات اوراذ کار کی ترغیب                                                          |
| 556 | 💝 🕒 - براخواب دیکھنے پر دعا پڑھنے اور کیفیت بدلنے کی ترغیب                                                   |
| 557 | 💝 🛈 - رات کونیند نه آنے یا گھبراہٹ ہونے کے وقت دعا کی ترغیب                                                  |
| 558 | 💮 🕩 - گھر ہے مسجد یا کسی اور مقصد کی غرض ہے نکلنے کی اور گھر میں داخل ہونے پر دعا کی ترغیب                   |
| 560 | 🗞 🗓 - نمازاورنماز کے علاوہ وسو سے پیدا ہونے پر دعا کی ترغیب                                                  |
| 562 | 📆 🕒 استغفار کی ترغیب                                                                                         |
| 565 | و ما کی اہمیت، نضیلت، آ داب، شروط اور قبولیت                                                                 |
| 571 | ﴿ وَعَا كَا بِيانَ                                                                                           |
| 571 | 💝 🖰 - کثرت سے دعا کرنے کی ترغیب اور دعا کی نضیلت کا بیان                                                     |
| 575 | 💨 🕒 - وُعا كى ابتداميں پڑھے جانے والےمسنون كلمات كى ترغيب اور اللہ تعالیٰ كے اسمِ اعظم كابيان                |
| 577 | 🕸 🕒 ۔ سجدہ میں، فرض نماز وں کے بعداور رات کے آخری حصہ میں دُ عا کی ترغیب                                     |
| 578 | ﷺ ﴾ - قبولیتِ دُعا کوموخر سمجھنے اور یہ کہنے پروعید کہ میں نے دُعاما نگی کیکن قبول نہ ہوئی                   |
| 579 | 🗞 🗗 - وُعا کے وقت نمازی کے آسان کی طرف نظراً ٹھانے اور غفلت کے ساتھ وُ عاکرنے پر وعید                        |
| 579 | 🗞 🛈 - اپنے لیے اپنی اولا د،نو کر اور اپنے مال کے لیے بددُ عا کی ممانعت                                       |
| 580 | 🕏 🗗 نبی کریم مَنَافِیْزُم پر کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب اورآپ مَنَافِیْزُم کا نام س کر درود نه پڑھنے پروعید |
| 587 | 📆 تجارت،ابمیت ،فضیلت واحکام                                                                                  |
| 593 | 🍪 تجارت کا بیان                                                                                              |
| 593 | 📆 🛈 - تجارت اور دیگر ذرا کع ہے کمانے کی ترغیب                                                                |
| 595 | ©۔ حصولِ رزق کے لیے صبح سورے نکلنے کی ترغیب                                                                  |
| 595 | ن ازاروں اورغفلت کی جگہوں میں اللہ کے ذکر کی ترغیب 🕒 🔾 🔾 🔾 🚉                                                 |

| < 64 |                      | 18                                        |                                      | فهرست مضامین                     |                                                                                                                      |
|------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 596  | ن پروعید             | ہے کی ترغیب اور لا کچ و مال کی محب        | خوش اُسلو بی سے کام <u>ل</u>         | رزق میںمیا ندروی اور             | المنتخبي (4 - طلب                                                                                                    |
| 600  | ے پہننے کی وعید      | کمانے ،کھانے اور ترام کے کپڑ۔             | انے کی ترغیب اور حرام                | حلال طلب کرنے اور کھ             | ها ©-رز <b>ز</b>                                                                                                     |
| 602  |                      | ں سے بیخے کی زغیب                         | وردل میں کھٹکنے والی با تو           | ) اختیار کرنے مشکوک ا            | 🗞 🍪 - تقورُ                                                                                                          |
| 604  | اسلونی کی ترغیب      | باضا کرنے اورادا کرنے میں خو <sup>ث</sup> | لین دین می <i>ں زی</i> اور تق        | وفروخت میں زم مزاجی ،            | <u>ئ</u> رىد ئايۇرىيى ئايۇ |
| 606  |                      | نيب                                       | ہے پرواپس کرنے کی تر                 | ٹ شدہ چیزخریدار کے کے            | ۿ ڰ- فروخه                                                                                                           |
| 607  |                      |                                           |                                      | وتول میں کمی پر وعید             | %0-ئاپ                                                                                                               |
| 608  |                      | غيب                                       | وغيره ميں خيرخواہی کی تر             | دینے پر وعیداور تجارت            | 🗱 🛈 وهو كه                                                                                                           |
| 610  |                      |                                           |                                      | اندوزی کیممانعت                  | ۿ ۡ0-زخرو                                                                                                            |
| 611  | کیول نه ہول          | کھانے کی ممانعت خواہ وہ سیچ ہی            | جھوٹ کی مٰدمت اور قتم                | ں کو پیج ہولنے کی ترغیب          | 9.7.t-@ <b>&amp;</b>                                                                                                 |
| 613  |                      | نے پروعیر                                 | مليحدہ بیچنے اورا لگ کر _            | ن غلام کواس کی ماں سے            | ァイ -回谷                                                                                                               |
|      | رکی ادائیگی کی ترغیب | ح کرنے والے کیلئے قرض وحق م               | نرض <u>لينے</u> والے اور نكار        | ) ہے بیچنے کی ترغیب اور ف        | هه 🗈 قرض                                                                                                             |
| 613  | •••••                |                                           | ى ترغيب                              | گا قرض جلدی ادا کرنے<br>*        | اورميت                                                                                                               |
| 616  | ، کی ترغیب           | په وعیداور قرض خواه کوراضی کر_            | ادا ئىگى مىن تاخىر كرنے <sub>؟</sub> | <i>ڭ كے</i> باوجود قرض كے        | نخ 🕒 گنجائن                                                                                                          |
| 617  |                      | ئىي پەھنے كى ترغيب                        | ل اور قیدی کے لیے دُ عا              | ن عملین اور پریشان حا            | 🗞 🗓 مقروغ                                                                                                            |
| 620  | •••••                | ات پڑھنے کی ترغیب                         | میبت ز دہ کے لیے ریکلم               | دار، پریشان حال اور <sup>م</sup> | هي 🛈 - قرض                                                                                                           |
| 621  |                      | •••••                                     |                                      | التم کھانے پر وعیر               | 🗱 📵 - جھو کی                                                                                                         |
| 623  | ••••••               |                                           |                                      | ممانعت                           | چ<br>@ ®-سود کر                                                                                                      |
| 626  |                      | •••••                                     | ىير                                  | وغیرہ غصب کرنے پر دع             | هي 20-زمين                                                                                                           |
| 627  |                      | رکرنے پروعید                              |                                      | • •                              |                                                                                                                      |
| 628  |                      | رادا کرنے کا حکم                          | بخ پر وعیداور مز دوری جله            | رکواس کی مز دوری نه د ب          | ·,,,,-@                                                                                                              |
| 629  |                      | انزغيب                                    | لکوں کاحق ادا کرنے کی                | ِ<br>ِں کواللہ تعالیٰ اوراپنے ما | نلامو 🕸 - غلامو                                                                                                      |

#### www.KitaboSunnat.com

|     | فرست مفاین ۱۹ کی                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 630 | 💝 🐵 - غلام کے اپنے آ قاسے بھا گئے پروعید                                                            |
| 631 | 🐲 🗈 - غلام آزاد کرنے کی ترغیب اور آزاد کوغلام بنانے یا فروخت کرنے پروعید                            |
| 633 | 💥 نکاح کی مشروعیت، ترغیب واحکام                                                                     |
| 644 | ጭ نکاح کا بیان                                                                                      |
| 644 | 🐍 🛈 - نظرینچر کھنے کی ترغیب اور بری نظر،اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اورا ہے چھونے پر وعید               |
| 647 | 🕉 ②- دینداراورزیادہ بچ جنم دینے والی عورت کے ساتھ نکاح کی ترغیب                                     |
|     | 💮 میاں بیوی کوایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے باہمی حسن معاشرت کی ترغیب اور حقوق کی          |
| 650 | عدم ادائیگی پروعید                                                                                  |
| 655 | 💨 🏵 - بیو بوں میں ہے کسی ایک کوتر جیح دینے اور ان میں انصاف نہ کرنے پر وعید                         |
|     | 😸 🗗 بیوی بچوں پرخرچ کرنے کی ترغیب اوران کی پر واہ نہ کرنے پر وعید اور بچیوں پرخرچ کرنے اورانہیں ادب |
| 656 | سکھانے کی فضیلت                                                                                     |
| 661 | 💨 🕒 - ا جھے نام رکھنے کی ترغیب، برے ناموں کی ممانعت اورانہیں بدلنے کا حکم                           |
| 662 | 💮 🗇 - انسان کے اپنے باپ اور غلام کے اپنے آتا وُل کے سواکسی دوسر سے کی طرف نسبت کرنے پر وعید         |
| 663 | ®-جس کے تین، دویاایک بچ فوت ہوجائے اس کے لیے اجروثواب کی ترغیب                                      |
| 666 | 💝 🏵 - عورت کواس کے شوہراور غلام کواس کے ما لک کے خلاف اُ بھار نے پر دعید                            |
| 667 | 💨 🕮 - بلا وجہ بغیر کسی عذر کے عورت کے لیے اپنے شوہر سے طلاق مانگنے پر وعید                          |
| 667 | 📆 🛈 - عورت کے لیے خوشبولگا کراور بنا وَسنگھارکر کے گھر سے نگلنے پر وعید                             |
| 668 | 📆 🛈 - رازافشاءکرنے پروعیدخاص طور پرمیاں ہوی کے باہمی راز کو پھیلانے کی ممانعت                       |
|     |                                                                                                     |
|     |                                                                                                     |

www.KitaboSunnat.com



# اظهارتشكر

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّينَ آمَّا بَعُدُ!

موجودہ دورکوقلم وقر طاس کا دورکہا جائے تو بے جانہ ہوگامطبوعہ رسائل و کتب دعوت وتبلیغ کا انتہائی مؤثر ومفید ذریعہ ہے۔ وعظ وتقریر کی اہمیت وافا دیت اپنی جگہ مسلّم لیکن تصنیف و تالیف کا دعوت وتبلیغ کے میدان میں کلیدی کردار

-ج

علم كى نشروا شاعت صدقد جاريه اوراخروى نجات كاانهم ذريعه ب وجيها كدرسول الله مَنْ يَمْ كاارشاد ب:

إنَّ مِمَّا يَلُحَقُ الْمُوْمِن مِنُ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعُدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ ..... الحديث

"معلم كاسيكها نا اورائ نشركر نا ايباعمل صالح ب كه جس كا ثواب مومن كواس كى موت كے بعد بھى ملتا
"رہتا ہے "(صحيح الترغيب والترهيب حلد ١ ص ٥٥١ كتاب العلم)

ای اہمیت کے پیش نظررسول اللہ مُلَّاتِیْم نے متعددمواقع پر بہت سے صحابہ کرام ٹفائیم کو ہدایت کی کہ وہ احادیث کولکھ میا کریں۔خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر یمن کے ابوشاہ کی درخواست پراسے احادیث ککھوا کردیں۔ یوں آپ سَلَّاتِیْم نے جب دین وشریعت کی انمول تعلیمات کو دوسر بے لوگوں تک بہچانے کی ترغیب دی تو وہاں موجود صحابہ کرام مُحَالَیْم نے جب دین وشریعت کی انمول تعلیمات کو دوسر اوگوں تک بہچانے کی ترغیب دی تو وہاں موجود صحابہ کرام مُحَالَیْم نظم کے جب دی تو وہاں موجود کونے میں اپنی تمام ترکاوشوں کو بروئے کارلاتے ہوئے احادیث رسول سَلَّاتُهُم کو تحریر وتقریر کے ذریعے سے دنیا کے کونے میں منتقل کیا۔ جَزَاهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْحَوَاءِ

رسول الله مَثَاثِیَّام نے نبوت کے 23 سال امت کو''بشیر ونذیر'' کی حیثیت سے احکام باری تعالیٰ کے بجا آوری پر ثواب کی نویداور نافر مانی پر گرفت وعذاب کی وعید سنائی۔

ترغیب وتر ہیب انسان کی روحانی زندگی کو بچانے کی کامیاب ترین تدبیر ہے۔جس ہے دل نور ایمان ہے منور

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### 

اورزندگی اعمالِ صالحہ کی تابانی ہے روش ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ مَا نُرُسِلُ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا مُبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ ۗ [الانعام: 48]

''اور پیغمبر دن کو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ (اہل ایمان کو نعمتوں کی ) بشارت دیں اور (نافر مانوں کو عذاب ہے ) ڈرائیں۔''

انسان کی کامیابی و کامرانی میں ترغیب و ترهیب کا کلیدی کردار ہے۔ای نظریہ کے پیش نظر علامہ منذری پڑلٹ کے دنوں کا تزکیہ نے''الترغیب والتر هیب'' پرمشمل احادیث نبویہ کا ایک عظیم ذخیرہ مرتب فرمایا کہ جس سے اہل ایمان کے دنوں کا تزکیہ اوراذ هان کی اصلاح ہوئی۔

ای چیز کو مدنظرر کھتے ہوئے محترم جناب ڈاکٹر محمد راشدر ندھاوا صاحب ﷺ نے علامہ البانی رطنت کی تحقیق سے مزین 'صحیح الترغیب والتر ھیب' کو بعد ازنماز فجر سبقاً مجھ سے پڑھا۔ اور ترغیب وتر ہیب کے حوالے سے رسول اللہ مُنافِیْر معلیہ اللہ کی موتیوں سے قیمتی اور پہاڑوں سے ٹھوس ارشاوات میں سے چندا ہم ترین احادیث کا انتخاب کیا۔ اور بیسلسلہ اللہ کی حاص رحمت سے بایہ محمل کی بہنچا اور 'صحیح الترغیب والتر ھیب' کی تینوں جلدیں ہم نے اللہ کی توفیق سے محمل کیں۔ فرین سرختاب ای انتخاب کا آدھا حصہ ہے اور بقیہ آدھا حصہ ان شاء اللہ جلد قار کین کے ہاتھوں میں ہوگا۔ مستقبل میں مکمل تینوں جلدوں کا ترجمہ کرنے کا بھی ارادہ میری زندگی کی اہم خواہش ہے۔ احادیث کارواں اور سلیس ترجمہ کرتے وقت تینوں جلدوں کا ترجمہ کرنے کا بھی ارادہ میری زندگی کی اہم خواہش ہے۔ احادیث کارواں اور سلیس ترجمہ کی معاونت محمد مولانا بلال احمد وغیرہ ﷺ وَمَتَّعَنَا اللّٰهُ بِطُولُ حَیَاتِ ہِمْ کی معاونت میں مولی والی میرے شامل حال رہی۔

نظر ثانی کا کام میرے ہردلعزیز استاد فضیلۃ اشیخ مولا نابلال احمد صاحب بٹیلٹی نے بردی محنت ہے کیا۔ احادیث کے انتخاب میں اس بات کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے تمام ابواب سے احادیث مبار کہ کوللم قرطاس کیا جائے۔

یہ سب اللہ کی خاص رحمت وتو فیق کا ثمر ونتیجہ ہے جس پر ہم بار گاہِ رب العالمین میں سجدہ ریز ہیں اوراس کا رخیر میں حصہ لینے والے تمام احباب کے بے حدمشکور ہیں۔

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 7 ( in the state of the state o

جَزَاهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الُجَزَاءِ وَ وَقَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُمُ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرُضٰي.

اس تمام ترسعی و کوشش کے باوجود اگر اس کتاب کی (طباعت) کمپوزنگ اور ترجمہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی و کوتا ہیں رہ گئی ہوتو قار مکین کرام اس ہے ہمیں آگاہ فرما کیں ،ان شاء اللّٰہ آ کندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ علمی و تحقیقی کا موں میں اصلاح و نظر ثانی کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے اور اہل علم نے ہر دور میں ان غلطیوں کی نشاند ہی کر کے دین حذیف کی قطیم خدمت سرانجام دی۔

آ خرمیں اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے دعاء ہے کہ اے رب العالمین! ہماری اس کوشش کو ہمارے اور ہمارے والہ ین کے لیے خصوصاً صدقہ جاریہ اورتو شہ آخرت بنا۔اوراس کا رِخیر میں حصہ لینے والے تمام دوست وا حباب (محترم جناب ڈاکٹر محمدراشدر ندھاوا، قاری عبیدالرحمٰن ،محترم صہیب احمد، ملک جمیل ،رشید سبحانی اورناصر محمود ﷺ ) کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا کراس کوشش کوامت کی اصلاح کا ذریعہ بناتے ہوئے اپنی بارگاہ میں قبول ومنظور فریا۔ آمین محترجم نافظ محمد ساجد کیم کیم کا بیم کا بیم



#### كتاب كي اہميت اورا فاديت

ہرمسلمان کے ایمان کی سلامتی اور حفاظت اور آخرت کی رستگاری کے لیے الترغیب والتر ھیب یعنی رجاء وخوف اتنے ہی ضروری ہیں کہ جینے کسی تندرست پرندے کے لیے دولیچے وسالم پروں کا ہوناازبس ضروری ہے جب تک دونوں پر برابر قائم ہیں یرواز سیح رہتی ہے۔اگر کسی پر میں نقص پیدا ہو جائے تو پرواز درست نہیں رہتی ۔اگر دونوں پر کھو جا ئیں تو پرندہ جلد جان ہار جاتا ہے۔اس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کدر حمت ِ الہٰی کا ہر چندا میدوارر ہتے ہوئے اللہ قہار کے عذاب سے خائف یعنی لرزاں اور تر ساں رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور عذاب الہی سے بخوف ہونا دونوں انسان کوملت ِ اسلامیہ سے خارج کر دیتے ہیں۔ لہٰذاایک مسلمان کے لیے را وصواب ان دونوں کے بین بین ہے۔ پس ہرمسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت کا امید وار رہے اور اس کے عذاب سے خا کف اور ڈرتا رہے۔اللہ تعالیٰ کی رحت کا طالب ہونے کا مطلب پیہےاللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری کے کام کرتا رہے اور اس بر تواب کاا میدوارر ہے یا پھر گناہ کے بعد تا ئب ہوکر مغفرت کا امیدوارر ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوا وَ جُهَدُوا فِي سَبيُلِ اللهِ ۖ اُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللهِ ۖ وَ اللهُ غَفُورٌ وَحِينٌم " [البقره: 218]

''البتہ ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے رحمت ِ الہٰی کے امید وار بهن اور الله تعالى بخشنے والامهر بان ہے۔''

صیح معنیٰ میں اللہ کے عذاب سے خائف رہنے کا مطلب یہ ہے کہ محر مات الہیہ سے حتی المقدور اجتناب کیا جائے محرمات کا ارتکاب بھی کرتا رہے اور اللہ کی رحمت کی آس بھی لگائے رہے نیک عمل کی فکر بھی نہ کرے تو ایسا شخص

مغرور ہاور جھوئی آرزویا لے ہوئے ہے۔ محکم دلائل و بڑ اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ر غیب و ز بیب کارگان کارگان

اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ الترغیب والتر هیب (رجاء وخوف) دونوں مسلمان کے حق میں اوصاف مدح ہیں کتاب کی اہمیت اور افاویت کے لیے بید کیا کم ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے متعدد مقامات پر الترغیب والتر هیب کے مفید ترین موضوع کومختلف اسالیب میں مسلمان کے لیے بیان فر مایا چنانچہ ان دونوں مطلوب وصفوں کے مضمون قرآن کے متعدد مقامات پر بیان فر ماکران کی اہمیت اور افادیت واضح فر مادی ہے۔ مثلاً

آن أُولَئِكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إلى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ آيُّهُمُ اَقُرَبُ وَ يَرُجُونَ رَحُمَتَهُ وَ
 يَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا " [بنى اسرائيل: 57]

''جنہیں یہلوگ پکارتے ہیںخودوہ اپنے رب کے تقرب کی جنجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے وہ خود اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور ان کے عذاب سے خوف ز دہ رہتے ہیں (بات بھی یہی ہے) کہ تیرے رب کاعذاب ڈرنے کی چیز ہے۔''

②"تَتَجَافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ۚ وَ مِمَّا رَزَقُتْهُمُينُفِقُونَ "

[السجده: 16]

''ان کی کروٹیس اپنی خواب گاہوں ہے الگ رہتی ہیں۔اپنے رب کوخوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو پچھ ہم نے ان کودے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔''

آمَّنُ هُوَ قَانِتٌ أَنَاءَ الَّيُلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحُذَرُ الْاخِرَةَ وَ يَرُجُوا رَحُمَةَ رَبِّهِ فَلَ هَلُ
 يَشْتُوى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْالْبَابِ " [الزمر: 9]

''بھلا (مشرک اچھاہے) یاوہ جورات کے وقتوں میں زمین پر مجدہ ریز ہوکر اور کھڑ ہے ہوکر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا ہے اورا پنے رب (تعالیٰ) کی رحمت کی امیدر کھتا ہے کہو بھلا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے دونوں برابر ہوسکتے ہیں اور نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جوعقلمند ہیں۔''

ان دومقامات کےعلاوہ قر آن مجید میں متعدد مقامات پرترغیب اور ترهیب کے اس مفیدترین مضمون کوایک دوسرے کے مقابلہ میں توازن قائم رکھنے کے لیے بیان کیا گیاہے چنانچے فر مایا۔

" نَبِّى عِبَادِي آنِّي آنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ " [الحجر: 49]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### ت فيدور آيب على المحالي المحالي

'' (ترغیب کے بہلو پر زور دیتے ہوئے فر مایا) اے نبی! میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہر بان ہوں۔''

پھراس کے متصل حرف تا کیدائ اور جملہ اسمیہ کے اسلوب میں آگاہ فر مایا۔

" أَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْآلِيمُ " [الحجر: 50]

''بلاشبه میراعذاب بھی در ددینے والاعذاب ہے۔''

ایک دوسرےمقام پرفر مایا:

" وُجُوهٌ يَّوُمَثِلْمٍ نَاضِرَةٌ لا ۞ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ " [القيامة: 22 و 23]

''اس روز بہت سے چہرے رونق دار ہوں گے اور اپنے رب کے محود بیدار ہوں گے۔'' پھر مقابلہ میں فر مایا

" وَ وُجُوهٌ يُّومَنِذُ كَاسِرَةٌ ٥ تَظُنُّ أَنُ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ٥ " [القيامة: 24 و 25]

''اور بہت سے چہرےاس دن اداس ہوں گے۔خیال کریں گے کدان پرمصیبت اتر نے والی ہے۔''

#### نيز فرمايا:

" وُجُوهٌ يَّوُمَئِذٍ مُّسُفِرَةٌ لا O ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبُشِرَةٌ O " [عبس: 38 و 39]

'' کتنے چېرےاس روز درخشاں ہوں گے خندال اور شاداں ہوں گے (بینیکوکار ہوں گے )۔''

" وَ وُجُوهٌ يُّو مَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ٥ تَرُهَقُهَا قَتَرَةٌ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ٥ "

[عبس: 40 تا 42]

'' کتنے چېرے ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑ رہی ہو گی اور سیا ہی چڑھ رہی ہوگی۔ یہ کفار بدکار ہوں گے۔''

ان آیات بینات اوران جیسی دوسری بیش از بیش آیات سے واضح ہوا کہ ایمان کی صحت وسلامتی کے لئے رجاء و خوف (ترغیب وتر هیب) دوروحانی اور لازمی عناصر ہیں کیونکہ ایمان کی صحت وسلامتی اور آخرت کی رستگاری کے لیے نہ اکمیلی امید کافی ہے اور نہ اکیلے عذاب الہی کا خوف کارگر اور مفید ہے لہذا ثابت ہوا کہ رجاء وخوف (ترغیب وتر هیب محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

دونوں کی مساوی کیفیت کا قائم رہنا ضروری ہے در نہ ایمان منجی میں خلل کا خطرہ خارج از امکان نہیں۔

امام ابن العزر مُلِقَّةُ فرماتے ہیں بعض علماء عقائد کا قول ہے کہ جس نے محض محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ک وہ زندیق (بدند ہب) ہے اور جس نے محض خوف کے مارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ خارجی ہے۔ اور جس نے صرف امید کے ساتھ عبادت کی وہ مرجمہ ہے اور جس نے محبت ،خوف اور امید کے ساتھ اللہ عبادت کی وہ مومن موحد ہے۔

[شرح عقيده طحادييص 315]

زیرنظر کتاب سے قبل التر غیب والتر هیب کے اردوزبان میں متعددتر جے منظرعام پرآ چکے ہیں مگروہ رواں اردو زبان میں ترجمہ لکھ دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ زبان میں نہیں اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کتاب کا رواں اردوزبان میں ترجمہ لکھ دے تو کیا ہی اچھا ہو۔ الحمد بلد میرے ٹمیندر شید قاری سا جد حکیم طُلِق نے اس ضرورت کو پورا کر دکھایا ہے۔ ساجد حکیم حکثو اللّٰه فِیْنَا اَمُثَالَهُ کو چقلم وقرطاس میں بالکل نووار دہیں مگران کا بنقش اول دیکھنے ہے لگتا ہے کہ وہ نضے قلد کا رنہیں بلکہ ہمنشق قلم کا رہیں۔ میں نے اس کتاب کے جت جت مقامات کو پڑھا اور جانچا ہے ماشاء اللہ اسلوب دکش ، ترجمہ سلیس اور ایسارواں ہے کہ بات بڑی آس نی کے ساتھ قاری کے ذہن میں جاگزیں ہوجاتی ہے اللہ قلم زوراور زیادہ کرے۔ آمین

ساجد حکیم پلتی کی مفید ترین کاوش ڈاکٹر محمد راشد رندھا والملتی کی حوصلہ افزائی اور تعاون کی مرہون منت ہے۔
ڈاکٹر صاحب امراضِ قلب کے ان ماہرین ڈاکٹر وں میں شامل ہیں جوانگلیوں پر گئے جاسے تیں۔ آ ہے ہم شرف امراض قلب اور ذیا بیطس کے معالج ہیں بلکہ آ پر وحانی معالج بھی ہیں مگر تعویذ لکھنے والے روحانی نہیں۔ دعوۃ اور تبلیخ ماشاء اللہ آپ کی طبیعت ثانیہ بن چکی۔ آ پے تعاون اور گرانی میں متعددادار نے نہم قرآن وسنت کے نام پر قرآن کی تعلیم اور تفہیم میں رواں دواں ہیں۔ حتی کہ آپ کا مطب بھی دعوت وین کا خاموش ادارہ ہے ۔ مطب کی دیواروں پر قرآن مجدد کے سبزرنگ کے طغرے۔ اسلامی ، اخلاقی ، معاشی اور معاشرتی احادیث کے ترجمہ والے چارث سبح ہوئے ہیں اور اسی طرح انتظار گاہ میں متوسط میز پر علمی اصلاحی ہفت روزے پڑے ہوتے ہیں تا کہ مریض فارغ بیٹھنے کے بین اور اسی طرح انتظار گاہ میں متوسط میز پر علمی اصلاحی ہفت روزے پڑے ہوتے ہیں تا کہ مریض فارغ بیٹھنے کے بحائے مطالعہ کرتے رہیں۔

سہرحال ڈاکٹر صاحب باوجود بڑے ڈاکٹر ہونے کے متورع، پاکباز اور صاحب دل ڈاکٹر ہیں۔ میں بڑے

#### ر غیب در ہیب کا کھی کا کھی

بڑے ڈاکٹروں سے بل چکا ہوں مگر ڈاکٹر آصف چوہدری ماہر ہڈی جوڑ کرسچن ہاسپٹل لبرٹی مارکیٹ اور محمد راشدرندھاوا طلق حبیبا کسی ڈاکٹر کونہیں پایا۔ اول الذکر آصف صاحب غریب مریض سے فیس بہت کم لیتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر رندھاوا صاحب فیس نہیں لیتے بلکہ اہل علم کودوائی بھی مہیا کردیتے ہیں۔اللہم زد فزد

آ خرمیں دعاہے کہ اللہ ساجد ضاحب اور ڈاکٹر صاحب خطاتا کی اس بابر کت کا وش کو بار آ ور فر مائے ان کے لیے توشہ آخرت بنائے اور اپنے بندوں کے لیے مفید بنائے۔

ای پراکتفاءکرتے ہوئے طومل شمع خراشی کی معافی جا ہتا ہوں۔



# علم اصول حديث

#### تعرافي علم اصول الحديث:

- ں وہلم ہے جس کے ذریعیہ سنداور متن کے احوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے تا کہ صدیث کے قبول وعدم قبول کا فیصلہ کیا جاسکے۔
  - 🕑 ملم اصول حدیث کا موضوع ،سندا ورمتن کے بارے میں قبول وعدم قبول کا فیصلہ کرنا۔
    - 🕝 عایت ( فائدہ )اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ چھے وسقیم حدیث کے درمیان خط امتیاز کھینچنا۔
      - الحدیث: -لغوی معنیٰ جدیدیانی چیز کے ہیں۔

<u>اصطلاحی تعریف:</u> - ہراس قول، نعل، تقریرِ اورصفت کو حدیث کہا جاتا ہے جس کی نسبت رسول الله مُثَاثِیَّاً کی طرف کی جاتی ہے۔

(تقریرے مرادوہ فعل ہے جونی کریم مَنَافِیْا کے سامنے کیا گیا ہواور آپ مَنَافِیْا پے اس پرسکوت فرمایا ہو۔

الخبر کالغوی معنیٰ عام خبر کے ہیں گراس اصطلاحی تعریف میں تین قول ہیں۔

(۱) خبراور صدیث دونوں باہم مترادف ہیں۔ (۲) دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں صدیث وہ کلام ہے جو رسول الله مَثَاثِیْنَ سے منقول ہواور خبروہ جو کسی امتی کی طرف سے منقول ہو۔ (۳) خبر صدیث سے عام لفظ ہے لینی حدیث جورسول الله مَثَاثِیْنَ سے منقول ہواور خبروہ کلام جونبی یا کسی امتی شخص سے منقول ہو۔

<u>الاثر:</u> -اس كے لغوى معنى کسى چيز كابا قيما نده نشان

اصول حدیث کی اصطلاح میں اس کے متعلق دوقول ہیں (۱) میہ حدیث کا مترادف ہے۔ یعنی (حدیث اوراثر دونوں ایک ہیں)(۲)اثر وہ قول یافعل ہے جس کی نسبت صحالی یا تابعی کی طرف ہو۔

#### 

- الا سناد: حدیث کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنا۔الا سناد اور سند دونوں مترادف ہیں۔سند سے مراد
   راویوں کا وہ سلسلہ جومتن تک پہنچائے۔
  - المتن کے لغوی معنیٰ زمین کاوہ سخت حصہ جوعام سطح سے قدر سے بلند ہو۔ اصول حدیث کی اصطلاح میں کلام کاوہ حصہ مراد ہے جس پر سندختم ہو۔

# ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی تقسیم

ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے خبر کی دوشمیں ہیں 🛈 خبر متواتر 🛈 خبر آ حاد

متواتر کی لغوی تعریف: - پیلفظ مصدر تو اتر ہے شتق اسم فاعل بنا ہے یعنی بے دریے ہونا۔

اصطلاحاً: -وہ حدیث مراد ہے جسے ہردور میں راویوں کی اتنی تعداد نے روایت کیا ہوجس کا کذب بیانی پرعمد آیا اتفا قاجمع ہوجانا محال دکھائی دیتا ہو۔

متواتر کی شرطیں: - چار ہیں 🛈 اے راویوں کی ایک بڑی تعدا دروایت کرے۔ وہ تعدا ددس راویوں ہے کم نہ ہو۔

- 🕑 تعدادی پیرکثرت سلسله روایت یعنی سند کے ہرایک طبقے یامر ملے میں موجود ہو۔
  - 🕝 اس برى تعداد كاكذب بياني يرعمه أيااتفا قأجمع مونامحال مويه
- © راویوں کواس خبر کاعلم حواسِ ظاهری حس کے ذریعہ حاصل ہوا ہو مثلاً روایت کرنے والا یوں کہے ہم نے سا۔ ہم نے سا۔ ہم نے دیور میں نے دیکھا۔ لیکن اس حدیث یا خبر کا تعلق عقل کے ساتھ نہ ہو۔ جیسے کا مُنات کے حدوث یعنی عدم سے وجود میں آنے کی خبر وغیرہ توایس صورت میں وہ خبریا حدیث متواتر نہیں ہوگی۔
  - فائدہ علم یقینی بدیہی کا دے۔

خبر متواتر کا حکم: - فاکدہ علم یقینی بدیہی کا دیتی ہے۔اس کے رادیوں پر بحث کی ضرورت نہیں پڑتی ۔خبر متواتر اصول حدیث کا حصہ نہیں۔

#### اخبارآ حاد

#### اخباراً حاد کی تعریف:

#### 31 75 FE (31) 75 FE (3

لغوی تعریف: -صفت کے لحاظ ہے آ حاد جمع ہےاحد کی جو واحد کے معنی میں ہےاس لیے خبر واحد وہ خبر ہے جھے ایک شخص روایت کرے۔

اصطلاحی تعریف: -خبروا حدوہ خبر ہے جوخبر متواتر کی شرطوں پر پوری نداتر ہے۔

خبر واحد کا حکم: -خبر واحد سے علم نظری حاصل ہوتا ہے یعنی ایساعلم جوغور وفکر اور استدلال پر موقوف ہوتا ہے۔سلسلہ روایت کے لحاظ سے خبر واحد کی تین قسمیں ہیں۔

🛈 الغریب: - پیمفت مشبه کاصیغه ہے۔ بمعنیٰ منفر دلینی اکیلا۔

اصطلاح میں غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جے صرف ایک راوی نے روایت کیا ہے۔

- <u>العزیز:</u> وہ حدیث ہے کہاس کی سند کے ہرا یک طبقے میں روایت کرنے والے کم از کم دوراوی ہوں۔ اگر کسی طبقہ تین یا تمین سے زائدراوی ہوں تو کوئی مضا نقه نہیں۔

#### خبر مقبول کی اقسام

خبر مقبول اپنے مراتب کے لحاظ ہے دو بڑی قسموں پر شتمل ہے ( صحیح احسن پھران میں کی ہرایک کی دو قسمیں ہیں۔الصحیح لذاته، الصحیح لغیرہ، الحسن لذاته اور الحسن لغیرہ۔

الصحیح لذاته: -اصول حدیث کی اصطلاح میں کسی قوی حافظہ والے پاکیزہ کردارراوی کا اپنے ہی طرح کے حامل صفات راوی سے ایسی حدیث نقل کرنا جو ابتداء سے انتہا تک پاکیزہ کر دار قوی حافظہ والے راویوں سے نتقل ہوتی ہوئی کہنچے۔اس میں شذوذ یعنی کسی زیادہ ثقدراوی کی مخالفت نہ ہواور نہ اس میں کوئی علت یائی جائے۔

الصحيح لذاته مين مندرجه ذيل شراكط كاموناضروري بـ

- <u>اتصال سند:</u> یعنی سند کے ہرایک راوی نے جس سے روایت لی ہے اس سے بلاواسط اس حدیث کوروایت کیا ہو اور یہی صورت حال ابتدا سے انتہا تک قائم رہے۔
- <u> اراوی کی عدالت: یعنی اس حدیث کا ہرا یک راوی اسلام ، عقل اور بلوغ کے اوصاف سے متصف ہو، اوراس میں ا</u>

# 32 32 TO TO THE THE TO THE TOT

نەتوفىق د فجور پايا جائے اور نەعدم مروت \_

- <u> گراو بول کا حافظہ:</u> ہرایک راوی کا حافظہ بہت پختہ اور مضبوط ہو۔خواہ حفظ کی صورت سفینہ یعنی کتاب میں محفوظ کر لمیا ہو۔
- <u>اس میں شندوذ کا نہ ہونا: یعنی وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شندوذ کامفہوم یہ ہے کہ کوئی ثقدراوی اوثق راوی کی مخالفت</u> کرے۔
- اس میں علت کا نہ ہونا ۔ یعنی وہ حدیث معلول نہ ہو۔ علت مبہم شم کا مخفی نقص ہے جو حدیث کی صحت کو مجروح کر
   دیتا ہے۔

صحیح حدیث کا حکم: - اہل حدیث ، اہل فقہ اور اہل اصول کے نز دیک بالا تفاق عمل کرنا واجب ہے۔

الحسن لذاته: -لفظ حن بمعنى جمال سے نكلا ہے اور صفت مشبہ ہے۔

اصطلاحی تعریف: -اصطلاحی تعریف میں مختلف قول ہیں۔ حافظ ابن حجر بڑھٹے کے مطابق حسن لذاتہ وہ حدیث ہے کہ اس کی سندمتصل ہولیکن ایسے راویوں سے منقول ہو جو عادل ہوں مگر ان کا حافظہ کمزور ہوادر شذوذ سے پاک ہو (محمود طحان بڑھئے )

صم : - دلیل کے طور پر استعال کرنے کے لحاظ ہے اس کا درجہ النجے کے برابر ہے اگر چہ قوت میں اس سے پچھ کم ہے اس وجہ سے فقہاء نے اس سے استدلال بھی کیا ہے اور عمل بھی کیا ہے۔

الصحیح لغیرہ: -اس حدیث کو کہتے ہیں جو حسن لذاتہ ہوتی ہے۔ بشر طیکہ اس کی روایت اس کی سند جیسی کسی اور سند سے یا اس سے زیادہ قو کی سند سے روایت ہوئی ہوا لیں حدیث کو صحح لغیر ہواس لیے کہتے ہیں کہ اسے صحح کا درجہ اس کی اپنی سند کی وجہ سے حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کی سند کے ساتھ کسی اور سند کے مل جانے کی وجہ سے وہ صحح کے درجہ تک پہنچ پائی

الصحيح لغيره كامرتبه: -اسكامرتباليح لذاته عم اورحن لذاته عباندع-

حسن لغیر ہ: -حسن لغیر ہ وہ حد یث ہے جو ضعیف ہوتی ہے مگر کثرت ِ طرق کی وجہ سے اس کے ضعف کی تلافی ہو جائے اور جانب قبول راجح ہو۔

#### ر فيب در بيب على المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

الحسن لغيره كاورجه: -حسن لذاته كے مقابله مين حسن نغير وكاورجه فروتر بـ حسن لذات اور حسن لغير ومين تعارض کی صورت میں حسن لذات ہو ترجیح دی جائے گی۔

خبر مقبول کی دوتشمیں

خبر مقبول کی دوشمیں ہیں ① معمول ہے اور غیر معمول ہے ۔ پھراس سے حدیث کی دوشمیں اور نگتی ہیں۔ایک محكم اورمختلف الحديث اور دوسرى ناسخ منسوخ \_

محکم:-اصول حدیث کی اصطلاح میں اس ہے مراد وہ حدیث ہے جوانی ہم پلہ حدیث کے معارض نہ ہو۔اکثر احادیث اسی شم کے ہیں۔ باہم متعارض احادیث بہت ہی کم ہیں۔

مختلف الحديث: - اصطلاح كے مطابق بيروه مقبول حديث ہے جواني جيسى حديث كے معارض ہوليكن تعارض كے **باوجو**د د د**نو**ں میں تطبیق کا امکان موجو د ہو۔

لغوی تعریف: -لغت میں ننخ کے دومعنیٰ ہیں ایک معنیٰ از الدیعنی زائل کر دینا۔اس سے یہ محاورہ مستعمل ہے مَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلُ لِعِن سورج نے سایدزائل کردیا۔اس کا دوسرامعنیٰ نَسَخُتُ الْکِتَابَ میں نے کتاب نقل کرلی۔ گویا ناسخ لیعنی فقل کرنے والے نے منسوخ کو لیعنی جس ہے اس نے فقل کی ختم کر کے رکھ دیایا اسے کوئی شکل دے دی۔ اصطلاحی تعریف: -اس کامفہوم یہ ہوگا کہ شارع نے پہلے کوئی تھم دیا پھر بعد میں دوسراتھم دے کراس پہلے تھم کوختم یعنی

ناسخ اورمنسوخ كى يېچان: - ناسخ اورمنسوخ ا حاديث درج ذيل امور كے ذريعے بېچانا جاسكتا ہے۔

- رسول الله مَنْ الله عَنْ يَعْدِد وضاحت فرما دى مو جيها كمصح مسلم مين إنّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ ذِيادِةِ الْقُبُورِ فَرُونَدُ وُهَا كَمِينَ نِے ثم كوزيادہ قبور ہے منع فرمايا۔اب ميں ثم كوحكم قبروں كى زيارت كيا كرو كيونكہ وہ آخرت كويا ددلاتى ہیں۔
  - صحابی وضاحت کردے جیسے آ گ کی کی چیز کھانے سے وضوء کا نہ ٹو ٹنا۔ **(**

#### رَفِ دِرَيب عَلَى الْحَالَ ال

🕝 تاریخ کی معرفت کے ذرایعہ یعنی جوآ خری حکم ہوگاوہ ناسخ اور پہلا حکم منسوخ ہوگا۔

#### خبرمر دود

#### 🛈 بحث اول ضعیف:

- 🕑 بحث دوم مر دو د بوجه سقو طسند:
- 🦈 بحث سوم مر دود بوجه طعن راوی:

بحث اوّل: - کسی حدیث کورد کرنے کے بہت سے اسباب ہیں۔ لیکن بنیادی طور پر دو بڑے اسباب ہیں جن میں باقیماندہ اسباب بھی داخل ہیں۔

السلماسباب میں انقطاع - ⊕راوی پرطعن:

#### بحث اوّل ضعيف حديث:

اصول حدیث کی اصطلاح میں ہراس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حسن حدیث کی ضروی شرطوں کوئی ایک شرط مفقو دہو۔

#### حديث ضعيف يرغمل كاحكم:-

اس پڑمل کرنے پر علماء میں اختلاف ہے۔ جمہور کے نز دیک فضائل اعمال کی صورت اس پڑمل کرنامتحب ہے۔لیکن اس کے لیے تین شرطیں یہ ہیں اور وہ یہ ہیں۔

شعیف زیادہ شدید نہ ہو۔ ﴿ وہ حدیث کی ایسے اہل کے تحت اور بنیاد کے تحت میں آتی ہوجس پڑمل ہور ہا ہے۔ ﴾ اس پڑمل کرتے وقت بیا عقاد نہ ہو کہ میمل شریعت سے ثابت ہے بلکہ بیا عقاد ہو کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ دوسری بحث

سقوط سند کے باعث: -مردود حدیث کی اقسام حسب ذیل ہیں:

() المعلق: -اس کامعنی اذکائی گئی چیز ہے۔اصطلاح کےمطابق معلق اس سندکو کہتے ہیں جس کی ابتداء سے ایک یا ایک ہےزائدراویوں کالگانا ذکر چھوٹ جائے۔

## رَغِهِ رَبِيب عَنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا

معلق حدیث کا حکم: - حدیث معلق قابل قبول نہیں۔اس لئے کہ شرا نطاقبول میں سے ایک اہم شرط اقصال سنداس میں موجود نہیں۔

فائدہ: ۔گر جب صحیحین کی معلق روایت صیغہ معروف کے ساتھ منقول ہوں تو وہ قابل عمل ہیں ۔اگر صیغہ تمریض (قیل و رُوِگ ) کے ساتھ منقول ہوں تو نا قابل عمل ہیں مگر پھر بھی وہ ردی کی ٹوکری کی چیز نہیں ۔صحیحیین میں درج ہونے کی وجہ سے پچھ نہ پچھا ہمیت ضرور ہے۔

مرسل:-اصطلاح میں وہ حدیث ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی تابعی سے اوپر کاراوی (صحابی) ساقط ہو۔ مرسل کا حکم:-مرسل حدیث اتصال سند کی لازمی نثر ط<sup>م</sup>فقو دہونے کی وجہ سے نا قابل قبول اورضعیف ہے۔ المعصل

لغو**ی تعریف: - لغت کے لخاظ سے معص**ل اَعُضَلَ کااسم مفعول ہے۔ جواعیاء کے معنیٰ میں ہے یعنی عاجز کر دیا۔ اصطلاح: - میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندمتصل نہ ہو۔سند کسی بھی حصہ شروع درمیان دویا دو سے زائدراوی بے دریے ساقط ہوں۔

حَكُم: \_معصل حديث بالاتفاق ضعيف اورنا قابل قبول ہے \_

المنقطع :

اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سندمتصل نہ ہو۔ درمیان سے یا آخر سے یا شروع ہے۔اس لحاظ سے اس میں مرسل معلق اور معصل سب داخل ہوجاتی ہیں۔

تحكم:-منقطع حديث بالاتفاق ضعيف ہےاس ليے كهاس كےمحذوف راوى كا حال معلوم نہيں \_

المدلس: -لغت کے اعتبار المدلس اسم مفعول ہے جو مصدر تدلیس سے شتق ہے جسکا معنی گا مک سے سامان کا عیب حمد ۱۲

اصطلاح کے لحاظ سے تعریف اصول حدیث کی اصطلاح میں سند کے عیب کوخفی رکھنا اور ظاہری شکل کوحسین بنا دینا تدلیس ہے۔

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

تدلیس کی دو بنیادی شکلیس ہیں: - 🛈 تدلیس اسناد 🏵 تدلیس شیوخ۔

تدلیس اسناد: - جس شخص سے راوی نے کچھ سنا ہور وایت تواسی شخ سے کرے مگر وہ حدیث روایت کرے جواس نے اس

سے نہ تی ہوا درروایت کرتے وقت اس کا ذکر ہی نہ کرے کہا سنے بیروایت شخ سے تی ہے۔

تدلیس شیوخ: - تدلیس شیوخ یہ ہے کہ راوی کسی ایسے شخ ہے روایت کرے جس سے اس نے حدیث نی ہو پھر اس شخ

کوایسے نام ، کنیت ،نسب یا حسب سے یا دکرے جوغیر معروف ہوتا کہاس کو پہچا نانہ جاسکے۔

تدلیس کا حکم: - رئس حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

مرسل خفی: - اصطلاح میں مرسل خفی اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کوراوی ایسے شخ سے روایت کرے کہ جس سے اس نے ملاقات کی ہویا اس کا ہم عصر ہو۔ اگر اس سے روایت نہ تنی ہواور پھر ایسے لفظ سے روایت کرے جس سے ساع کا احتمال ہوتا ہو۔ مثلاً یوں کہے قال الشیخ (شیخ نے کہا)

#### بحث سوم

#### راوی میں طعن کے باعث جس روایت کونا قابل قبول قرار دیا جائے:

طعن راوی سے مراد: - راوی میں طعن سے مراداس پرزبانی تقید ہے لینی اس کی عدالت، تقویٰ ، ضبط اور ذہانت پر تنقید کی جائے۔

راوی میں طعن کے اسباب: - دس چیزیں الی ہیں جن کوراوی میں طعن کا درم دیا گیا ہے جن میں سے پانچ کا تعلق عدالت و ثقابت سے ہے اوریانچ کا تعلق ضبط و حفظ سے ہے۔

جو پانچ باتیں راوی کی عدالت کو مجروح کردیتی ہیں وہ یہ ہیں۔

① كذب( جموت ) ﴿ جموت كي تهت ﴿ فَسَل ( فقدان تقوى ) ﴿ بدعت ﴿ جهالت \_

الموضوع: - الموضوع اصطلاح ميں اس جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں جواپی طرف سے گھڑی جائے۔ پھراس کی نسبت رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ

موضوع کا حکم: -ضعیف وقبیج روایات میں سے بدترین روایت ہے۔علماء کااس پراجماع ہے کہ جو مخص اس کے موضوع

## رَ غِب ورَ بِيبِ

ہونے کاعلم رکھتا ہے اس کے لیے اس کی روایت کسی صورت بھی ایسی روایت کا بیان کرنا جائز نہیں تاونٹنکہ اس کا موضوع ہونا بیان نہ کرے۔

الممتر وک: - جب راوی میں طعن کا سبب (تہمت ِ کذب ) ہوجو کہ راوی کی صفت عدالت میں طعن کا دوسرا سبب ہے۔ تو اس کی حدیث متر وک کہلائے گی۔

تحکم: -ضعیف حدیث کی بدترین شم موضوع حدیث ہے متروک حدیث بھی اس کے قریب قریب ہے پھر منکر، پھر معلل ۔ پھر مقلوب اور پھر مضطرب ہے ۔ حافظ ابن حجر اٹر للٹنے نے نزھة النظو میں ضعیف حدیث کی یہی ترتیب ذکر کی ہے۔ المنکر: - منکر وہ ضعیف حدیث ہے جس میں ضعیف راوی ثقدراوی کی مخالفت کرے۔

حکم: منکر ضعیف ہوتی ہے۔

المعروف: -اصطلاح میں وہ حدیث معروف ہے جے ثقہ راویوں نے روایت کیا ہواور وہ حدیث کسی ضعیف روایت کے خلاف نہ ہو۔ یہ قابل قبول حدیث ہے۔

المعلل: -اصول حدیث کی اصطلاح میں معلل وہ حدیث ہے جس کی کسی ایسی کمزوری کی اطلاع جواس کی صحت کو مجروح کردے۔اگر چپہ بظاہروہ حدیث اس کمزوری ہے مبرانظر آتی ہو۔ حکم یضعیف ہے۔

#### تقدراويول سے اختلاف

جبراوی میں طعن کا سبب ثقه راویوں سے سے اس کا اختلاف ہو جو کہ طعن راوی کا ساتواں سبب ہے تواس اختلاف کی کوخ سے حدیث حسب ذیل یانچ قسمیں سامنے آتی ہیں۔

🛈 مدرج ـ 🏵 مقلوب ـ 🗇 مزيد في متصل الاسانيد ـ 🏵 مضطرب ـ 🍪 مصحف ـ

المدرج: - اصطلاح میں مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ سندکو بدل دیا گیا ہویا متن حدیث میں ایسے الفاظ

درج کردیئے ہوں جن کے متن حدیث سے علیحدہ ہونے کی کوئی صورت باقی ندر ہے۔

مدرج كي دوشمين: - 🛈 مدرج الاسناد 🏵 مدرج المتن

تحکم: -محدثین اورفقهاء کا اتفاق ہے کہ ادراج حرام ہے۔

المقلوب: -الٹ پھیرے ذریعہایک چیز کی شکل بدل دینا۔

اصول حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی سند میں تقدیم یا تا خیر کے ذر بعد ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں بدل دینا۔مقلوب کہلاتا ہے۔

مقلوب کی دونشمیں ہیں ﴿ مقلوب السند ﴿ مقلوب المتن

حکم:-مقلوب حدیث ضعیف اور نا قابل قبول ہے۔

المضطر ب: -مضطرب اضطراب الموج (جب پانی بہت زیادہ حرکت میں ہواہ یموجیں ایک دوسرے سے مکرا رہی ہوں )۔

اصطلاحی تعریف: -اصطلاح میں مضطرب وہ حدیث ہے جومختلف طرق سے مروی ہواور سب طرق قوت میں مساوی ہوں۔اوران کے باہم تطبیق کی صورت مفقو دہو۔

حكم: مضطرب حديث ضعيف ہے۔

#### المصحف:

مصحف تقحیف سے ماخوذ ہے۔

ا صطلاحی تعریف: -اصطلاح میں حدیث کے ان کلمات کو جو ثقہ راویوں نے روایت کئے ہوں لفظی یا معنوی طور پر بدل ڈالنا۔

حكم: -اگرکسی راوی کی تفحیف بکثرت ہوتوا یے راوی سے حدیث لینا درست نہیں۔

الشاذ: -اگر ثقه راوی اپنے سے اوْق کی مخالفت کر ہے تو اس کی حدیث شاذ ہوتی ہے اور شاذ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

المحفوظ: - مذكوره بالاشاذ حديث كمقابله مين مروى حديث محفوظ حديث كهلاتى بـ

شاذ اور محفوظ كا حكم: -شاذ حديث ضعيف اورنا قابل ہے جبكه محفوظ حديث قابل قبول اور ججت ہوتی ہے۔

ہمالت م

راوی کے متعلق جہالت،جہل،ملم کی ضد ہے۔

اصطلاحی تعریف: -راوی کی ذات اوراس کے ذاتی حالات سے عدم واتفیت المجھالة بالر اوی کہتے ہیں۔ مجہول راوی کی تعریف: - و شخص جس کی ذات اور صفات سے واتفیت نہ ہوا سے مجہول راوی کہتے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجہول راوی کی تین قشمیں یہ ہیں۔

مجبول العین: - مجبول العین وہ راوی ہے کہ اس کا نام تو معلوم ہولیکن اس سے ایک راوی کے سواکوئی اور راوی روایت نہ کرے۔مجبول العین کی روایت ضعیف ہے۔

مجہول الحال: -اس کا دوسرانام مستور ہے۔ بیوہ راوی ہے جس سے دویا دو سے زیادہ افراد نے روایت کی ہولیکن اس کی توثیق نہ ہوسکتی ہو۔مجہول الحال کی روایت ضعیف ہے۔

المبهم: -تعریف وہ راوی جس کے نام کی صراحت روایت حدیث میں نہ کی گئی ہو۔

البدعة: -لغوى لحاظ سے بُدُعَ جمعنى انشاء يعنى ايجاد كرنا كامصدر ب\_

اصطلاح کے لحاظ ہے دین میں نئی بات بیدا کرنا جبکہ دین کمل ہو چکا ہے یا رسول اللہ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا

بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت مکفر ہ۔اس کا مرتکب اس کے سبب کفر تک پہنچ جاتا ہے اس کے متعلق قطعی بات یہ ہے کہ جو مخص شریعت کے کسی ایسے امر متواتر کا انکار کرے جو ضروریات دین سے ہویا اس کے خلاف اعتقادر کھے تو یہ بدعت مکفر ہاورا یسے بدعتی کی روایت نا قابلِ قبول اور مردود ہے۔

بدعت مفسقہ: - دوسری قتم بدعت مفسقہ ہے بیالی بدعت ہے جس سے آ دمی فاسق ہو جاتا ہے اسے کا فرنہیں کہا جا سکتا۔

## بدعتی کی روایت کا حکم:

اگر بدعت مکفر ہ کا مرتکب ہے تو اسکی روایت رد کر دی جائے گی۔اگر بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے تو جمہودعلاء کے نز دیک دوشرطوں کے ساتھ اس کی روایت قبول کر لی جائے گی ۞ وہ اپنی بدعت کی طرف واعی نہ ہو۔ ۞ ایسی بدعت کی روایت نہ کرہے جواس کی بدعت کی تر و تنج کا سبب بن رہی ہو۔

#### <u>حافظه کی کمزوری</u>

سی الحفظ: - وہ مخف ہے جواپی خطا پراپی صواب کوتر جیج نہ دے سکے۔اس کی دونشمیں ہیں۔ ① حافظہ کی کمزوری پیدائش اور دائی ہوتو جمہور کے نز دیک اس کی روایت کوشاذ کہا جائے گااور شاذ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔

## ر فيه در آيب علي المحالي المحا

ت حافظہ کی کمزوری بڑھا ہے یا بیماری کی وجہ سے یا کتابیں جل جانے کی وجہ سے حافظہ ڈھیلا پڑجائے تو اس کوختلط کہتے ہیں۔ لہذا اسنے جوحدیث اختلاط سے قبل بیان کی اور اس میں امتیاز بھی کرسکتا ہوتو وہ روایت مقبول ہوگ اور جوحدیث اس نے اختلاط کے بعد بیان کی ہےوہ نا قابلِ قبول ہے۔

## خرجس كى طرف نسبت كى جائے اس كے لحاظ سے اس كى تشيم:

🕦 الحديث القدى 🏵 المرفوع 🏵 الموقوف 🏵 المقطوع

الحدیث القدی: -لغهٔ ''القدی'' کی نسبت القدس کی طرف ہے جس کامعنی ہے پاکرہ یعنی وہ حدیث جو ذات ِ اقد س یعنی اللّٰد تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔

اصطلاحاً وہ حدیث ہے جورسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَل تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔

### <u> مدیث قدی اور قرآن کے درمیان فرق:</u>

حدیث قدی اور قرآن کے درمیان فرق کے بہت سے بہلوہیں۔

- قرآن معجزہ ہے اور حدیث قدی معجز ہمیں ہے۔
- جب تک نماز میں قرآن کی تلادت نہ ہونماز ادائہیں ہوتی برخلاف اس کے حدیث قدی کی تلاوت سے نماز باطل ہوجاتی ہے۔
  - قرآن کریم میں حضرت جرائیل کا واسط ضروری ہے۔ حدیث قدسی میں نہیں ..
    - 🗗 قرآن کریم بنقل تواتر منقول ہے جبکہ حدیث قدسی کے لیے تواتر شرط نہیں۔
  - قرآن کریم کی تلاوت میں ہرحرف پردس نیکی کا ثواب ملے گا۔ حدیث قدی ی قر اُت پڑئیں۔

مختريك مديث قدى الله تعالى كاكلام بــاس كى روايت كالفاظ يو ، موت بين قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم قال رصلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الله تعالى

حدیث نبوی کے مقابلہ احادیث قدسیہ کی تعداد نہایت کم ہے۔

# امام منذرى رطالته كاتعارف

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کسی کتاب کی مقبوابت اور پذیرائی اس کے مؤلف یا مصنف کے علمی قد و قامت کی موہون ہوتی ہے اگر مولف یا مصنف علمی حلقوں ہیں جانا پہچانا، مقبول اور اچھی شہرت کا مالک ہے تو اس کی ہر کچی کچی کی کتاب پہند کی جاتی ہے۔ اگر مصنف کو چہ قلم وقر طاس میں نو وار دہونے کی وجہ سے بلند قد وقامت سے محروم اور نامور شخصیت کا مالک نہیں۔ بلکہ غیر معروف ہے تو اس کی بڑی علمی ، جو ہری اور مفید ترمین کا وش بھی ایک طویل عرصہ تک لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ اس لیے نامناسب نہ ہوگا کہ پہلے اس علمی شاہ کار کے مولف گرامی قدر کا مختصر تعارف قارئین کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تا کہ کتاب کی اہمیت اور افادیت پر دھند لی سی دوشنی پڑسکے۔

#### نام:

الشيخ الحافظ الامام عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى الشامي ثم المصري

#### ولادت:

آپغرہ شعبان ا <u>۵۸ ج</u>میں تولد ہوئے۔

#### اس تذه:

اپنے دور کے نامور شیوخ اور بڑے بڑے ائمہ حدیث اور فقہا عصر سے علم حدیث وفقہ حاصل کیا۔ جن میں اشیخ ابوعبر اللہ اللہ اللہ اللہ علی بن فضل المقدی بھی علمی شخصیات سے علم حدیث میں تبحر حاصل کیا۔ اور امام ابوالقاسم عبدالرحمٰن بن محمد بٹلٹ سے علم فقہ میں رسوخ حاصل کیا اور یوں اپنے وقت کے بڑے محدث اور فقیہ قراریائے۔

#### تلانده

الحافظ ابومحمه الدمياطي، امام المتاخرين تقى الدين بن دقيق العيد، شريف عز الدين بُيَنيمُ اورعلاء وقت كي ايك

معقول تعدادا ب كى خوشه چين ادر فيض يا فته ہے۔

#### علمی مقام ومرتبه:

آ پ نہ صرف حافظ اُلحدیث تھے بلکہ حدیث رسول مُلَّاثِیْم کے جملہ معاون علوم کے شناور علل حدیث کے غواص ، صحیح وسقیم حدیث کے حذات اور مشکل الحدیث کی توضیح وسیمین میں مہارت تامہ حاصل تعمی ۔ حدیث سے استنباط احکام اور معانی کی تعیین میں یدطُو لی رکھتے تھے۔ ثقابت وعدالت میں اپنی مثال آپ تھے ثبت اور متقن تھے۔ روایت و درائت کے مسلّم امام تھے۔ صائب الراک اور متثبت فی الحدیث تھے خرضیکہ آپ ثقابت و عدالت کے لحاظ سے حدیث اور اس کے متعلقہ علوم میں یکناروزگار اور بالا تفاق وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور مفتی ایسے کہ آپ کے فاوی خاص و عام میں بڑے مقبول اور سند مانے جاتے تھے۔

#### *سیرت*:

زہد و ورع کے پیکر، تقویٰ وطہارت کے خوگر، عفت وخود دارا ورمتجاب الدعوات محدث اور بزرگ تھے اور نیک افزاد شخصیت کے مالک تھے۔ شب زندہ دارتی فقی اور بڑے خود دارا ورمتجاب الدعوات محدث اور بزرگ تھے آپ نے حقوق العباد کی ادائیگی میں بڑی مختاط زندگی بسر فرمائی۔ آپ زندگی کے اس شعبہ میں کس قدر مختاط تھے اس کا اندازہ درج ذیل واقعہ سے باخو بی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے نامور شاگر داور محدث ابومحمد الدمیاطی بڑائے: ہمتے ہیں آپ ایک روز جمام سے باہر فطے تو گرمی کی تاب نہ لاکرایک بند دکان کے سامنے بافرار میں لیٹ گئے میں نے عرض کی کہ حضرت! دکان کے بیج شخص کے میں بازار میں لیٹ سے تو بہتر ہے کہ آپ بینج پر لیٹ جا کیں۔ تو میرے جو اب میں فرمایا بھی دکان بند اور دکا ندار غائب ہے لہذا دکا ندار کی اجازت کے بغیراس کے بینج پر لیٹنا مستحسن امر نہیں۔ اسے میں فرمایا بھی دکان بند اور دکا ندار غائب ہے لہذا دکا ندار کی اجازت کے بغیراس کے بینج پر لیٹنا مستحسن امر نہیں۔ اسے کہتے ہیں ورع اور تقویٰ

رى عمر اى احتياط ميں گزرى عمر اى احتياط ميں گزرى شاخ به ميرا آشيال بار نه مو سُبُحَانَ الله. اَللهُ اَكُبَرُ. وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمَتَنَافِسُونَ.



#### الهم تصنيفات:

اگر چہامام منذری برطنے نے اپی عمر کی متاع عزیز کو کتاب وسنت کی تعلیم وتعلم اوران کی اشاعت و تروی میں وقف کیے رکھا۔ تاہم محدثین شکر اللہ مساعیتهم الجمیلة اورعلاء ربانیین کی بیعا دت رہی ہے کہ دعوۃ وتبلغ کے نقط نظر سے اور تسہیل کی خاطر اپنے اندوختہ علمی کو متنوع انداز میں حوالہ قرطاس بھی فر مایا کرتے تھے، چنانچہ اس عادت کے مطابق امام منذری برطنے کے اخبہ قلم سے کئی بابر کت معروف ترین تصنیفات منصۂ شہود پر جلوہ گی ہیں۔ مثلاً مختصر سمن مختصر سنن ابی داؤ دمع الحواثی ۔ کھایة التعبد و تحفۃ التز هد اور التر غیب والتر هیب من الحدیث الشریف شرح التنبیہ آپ کی باقیات صالحات میں سے ہیں۔

ا مام منذری برطنی کی الترغیب والترهیب پہلے اس نام پرتین کتابیں منظر عام پر آ چکی تھیں۔اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر حضرت منذری برطنی نے مزید ضرورت سمجھ کریہ کتاب قلمبند فرمائی اللہ کی طرف سے امام منذری برطنی کی کتاب کو جوشرف قبول حاصل ہوا وہ اس موضوع پر پہلی کتابوں کو حاصل نہیں۔

#### وفات:

عربهركتاب وسنت اورمنج سلف صالحين كى تروىج ميں مشغول رہنے كے بعد پچھتر برس كى عمر ميں ١٥٦ ميں اپنے خالق فقی سے جاملے۔إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَهُ وَارُ حَمُهُ وَ عَالَم وَ اَدُخِلُهُ جَنَّهُ الْفِرُ دَوُسِ

> مفتی عببدالله خال عفیف 10 شعبان 1434 ھ بسطابق 20 جون 2013ء



# تقری**ظ** فضیلة الشیخ ارشادالحق اثر ی طِللہُ

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد!

امام ما لک رشن فرماتے ہیں کہ سنت نوح علینا کی کشتی ہے جواس پر سوار ہوگا وہی نجات پائے گا اور جواس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا (مفتاح البحنة رقم ۳۹۱) دین اسلام کے اصل الاصول یہی دو ہیں کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کی ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ پھر خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والوں کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ رشائے ذکر فرماتے ہیں۔

((مَنُ عَبِدَاللَّهَ بِالْحُبِّ وَحُدَهُ فَهُوَ زِنُدِيْقٌ، وَمَنُ عَبِدَهُ بِالرِّجَاءِ وَحُدَهُ فَهُوَ مُرُجِىءٌ، وَمَنُ عَبِدَهُ بِالرِّجَاءِ وَحُدَهُ فَهُوَ مُرُجِىءٌ، وَمَنُ عَبِدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوُفِ وَالرِّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ عَبِدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوُفِ وَالرِّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

مُوَحِدًى)) (العبوديه صفحه ٤٤، شرح العقيده الطحاويه صفحه 316)

''جوصرف محبت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندیق ہے اور جوصرف امید پرعبادت کرتا ہے وہ مرجیہ ہے اور جوسرف خوف سے عبادت کرتا ہے وہ حروری ہے اور جومجت، خوف اور امید سے عبادت کرتا ہے وہ خالص مؤمن ہے'' چنانچے بعض وہ حضرات بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذا ب سے ڈرتے ہوئے یا جنت کی طلب میں عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ جابل صوفی ہیں اور یہ گمراہی میں مبتلا ہیں اور وہ بھی ہیں جوصرف بخشش کی امید پرعبادت کرتے ہیں اور معصیت ان کے ہاں موجب پُرسش (باعث استفسار) نہیں یہ مرجیہ ہیں۔ اور ان کے مدمقا بل کچھوہ ہیں جو محض اللہ تعالی کے خوف اور عذا ب اللہ سے بیخ کے لئے عبادت کرتے ہیں یہ خارجوں کا ایک گروہ ہے جنہیں ''حروری'' کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی محبت میں ، اللہ سے ڈرتا ہوا اور اس کی رحمت کی تلاش میں عبادت گر نار ہے وہ خالص مومن ہے۔ اللہ سے نہ وقعالی نے انہیائے کرام ﷺ کے ذکر میں فرمایا ہے۔

انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانو لنا خشعین. (الانبیاء: ۹۰)

"پیلوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے، تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمار ب
آگے جھکے ہوئے تھے 'رغبت، اللہ تعالیٰ کی فضل ورحمت اور جنت جانے کے لئے اور خوف، اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب سے بچنے کے لئے ہمارے یہ بندے نیکی کے کاموں پر لیکتے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔مومنوں کے بارے میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

تتجافی جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم حوفا و طمعا ومما رزقنھم ینفقون (السجدة: ١٦)

"ان کی کروٹیس بچھونوں سے الگرہتی ہیں اپنے ما لک کو (اس کے عذاب سے) ڈر کراور (اس کی رحمت کی)
امیدر کھ کر پکارتے ہیں اور ہمارا دیا پچھ خرچ کرتے ہیں' ایمان ای خوف ورجاء کے مابین ہے۔ شخ ابوعلی الروذ باری ہڑائے۔
فرماتے ہیں کہ خوف ورجاء مومن کے لیے پرندے کے دو پروں کی ماند ہیں بید دونوں برابر ہوں تو پرندے کی پرواز درست ہوتی ہے ورنہ وہ پرواز سے قاصر رہتا ہے اور اگر دونوں پرنہ ہوں تو پرندہ موت کے مند میں چلا جاتا ہے۔ مدارج السالکین صفح ہے۔

حافظ ابن قیم راطن فرماتے ہیں کتعلق باللہ میں دل کی مثال پرندے کی ہے۔ محبت اس کا سر ہے خوف ورجاء اس

کے پر ہیں جب پرندے کا سراوراس کے دونوں پرسی سالم ہوں گے وہ پرواز باندھے گا اگر اس کا سرنہ ہوتو پرندہ مرجائے گا اوراگر اس کے پرنہ ہوں تو وہ ہر کسی کے نشانے پر ہے کسی شکاری کے ہاتھ لگ جائے گا۔سلف ائمہ کرام بھینی فرماتے ہیں کہ صحت وسلامتی میں خوف کا غلبہ ہونا چا ہے تا کہ عدل میں کوتا ہی نہ اور عندالموت رجاء وامید کا غلبہ ہونا چا ہے۔ حضرت حسن بصری بڑا تھے فی مانتے ہیں۔ ما خافہ الا مو من و لا امنہ الا منافق، اللہ سے مومن ہی ڈرتا ہے اور اللہ سے خوف منافق ہوتا ہے۔ اس کے بیم عنی بھی کے گئے ہیں کہ نفاق سے وہ ڈرتا ہے جوابماندار ہے اور نفاق سے نڈر وہ ی ہے جومنافق ہے۔ (فتح الباری س ااا، ج ا)

ای ترغیب وتر ہیب اورخوف ورجاء کے تاظر میں محدثین کرام نے متعلّ کتابیں لکھی ہیں جن سے اعمال صالحہ کی رغبت پیدا ہوتا ہے۔ علامہ الکنانی نے الرسالة المستطرفه میں اس کے حوالے سے متعدد کتب کاذکر کیا ہے۔ ان میں بعض حسب ذیل ہیں۔

- ا) الترغيب لإمام حميد بن زنجوبيالتوفي ا٢٥ ه
- ۲﴾ الترغيب في فضائل الاعمال الامام الى حفص عمر بن احمدُ بن عثمان المعروف با بن شامين البتو في ۳۸۵ هه يه كتاب زيوط بع سه آراسته ہے۔
  - m﴾ الترغيب لأبي الفتح سليم بن الوب الرازى المتوفى ٢٩٨٧ هـ.
  - ٣ ﴾ الترغيب والتربيب للإمام الحافظ الى بكراليبه هي التوني ٣٥٨ هـ-
  - ۵ ﴾ الترغيب والتربيب للإمام ابي قاسم اساعيل بن محمد الاصبهاني التوفي ۵۳۵ هـ-
    - ٢﴾ الترغيب والتربيب لأبي موى المدين التوفى ٥٨١هـ
  - △ ﴾ الترغيب في الا حاديث المتعلقه بالعبادت للإ مام ابي يوسف يعقوب بن يوسف المالكي التوفي ٩٥هـ ـ
    - ٨ ﴾ الترغيب والترغيب للإمام ذكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى المتوفى ٢٥٦ هـ-

یہ کتاب چار صخیم جلدوں میں متعدد بار حجے پائی اور متداول ہے علماء کرام اور طلباء عظام اس سے استفادہ کرتے ہیں اور ترغیب وتر ہیب پر مشتل احادیث مبار کہ کواپنے خطبات و دروس کا ایک بنیادی ما خذ قر ار دیتے ہیں۔اس موضوع بر کھی ہوئی تمام کتابوں میں سے یہ سب سے نفیس اور نہایت مفید کتاب ہے جو بالنگر ار 6023 ،احادیث پر مشتل ہے اور

تمام متعلقہ ابواب کومحیط ہیں اس کی اس اہمیت کی بناپر حافظ ابن حجر رَئِطْتُ نے اس کا اختصار کیا جوشخ حبیب الرحمٰن اعظمیٰ رِئِطْتُ کی حقیق سے حجب چکا ہے۔ الترغیب والتر ہیب اور فضائل اعمال کے باب میں عموما تساہل سے کام لیا گیا ہے۔ مگر علامہ منذری رُئِطَّنْ نے اس میں بھی احتیاط کا بہلوا ختیار کیاضعف اور نا قابل اعتبار روایات کو''رُوگ'' یعنی تمریض سے قال کر کے ان کے ضعف کا اشارہ کردیا۔

اس کے باوجود بعض روایات الی بھی نقل ہوگئ جوضعیف ہیں اور علامہ منذری بڑالت نے ان کے ضعف کا اشارہ نہیں کیا۔ بلکہ روایات کونقل کرنے اور ان پر حکم لگانے میں بھی ان سے تسامح ہوا جس کا دراصل سب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کتاب خود نہیں کھی بلکہ اپنے حفظ وضبط پر اعتما وکر کے املاء کروائی ہے اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ اپنے وطن سے دور پریثانیوں میں مبتلا اور کتب خانہ بھی پیش نظر نہ تھا جیسا کہ خود انہوں نے کتاب کے آخر میں وضاحت فرمادی۔

فكيف بالمملى مع ضيق وقته و ترادف همدمه و اشتغال باله، و غربة وطنه، و غيبة كتبه (الترغيب ص 377، ج $^{9}$ )

کتاب میں انہی تسامحات کی بنا پر حافظ این جر بڑائند کے تمیذر شید حافظ ابوا سے اق ابرا ہیم بن محمد بن محمود الناجی الد مشتی بڑائند التونی ۹۰۰ ھے نے اس کے اوہام پر مشتمل ایک کتاب کاسی جس کا نام انہوں نے "عبحالة الإملاء المعتسيرة من المتذنيب علی مآوقع للحافظ المعندری من الو هم وغیرہ فی کتابه التوغیب والتو هیب" یہ کتاب پانی جلدوں میں مکتبہ المعارف ریاض سے طبع ہوگئ ہے۔ مگر افسوس کہ کمل نہیں۔ جس میں مولف علام نے علامہ منذری بڑائند کا دومام ہی نہیں بعض مزیدا حادیث کو بھی ذرکر کیا ہے۔ علامہ ناصرالدین البانی بڑائند نے بھی اسے موضوع بحث بنایا اور اس کی صبح اور اصفیف احادیث کو ووعلیحدہ حصوں میں جمع کر دیا چنانچے سے الترغیب والتر ہیب تین جلدوں میں ہے اور اس میں ۱۲۲۲۸، احادیث ہیں جن میں ضعیف منکر اور بعض موضوع احادیث بھی ہیں۔ جبکہ سے جو الترغیب میں سے اور اس میں ۱۲۲۲۸، احادیث ہیں۔ میں ضعیف منکر اور بعض موضوع احادیث بھی ہیں۔ جبکہ سے جو الترغیب میں ہوں وردمندول رکھتے ہیں۔ وکر وکلر کا میں میں موضوع احادیث ہیں۔ اور انظامی وکلہ میں وردمندول رکھتے ہیں۔ وکر وکلر کا ذوق وشوق انہوں نے شیخا وسیدنا ابو بمرغر نوی نور اللہ مرقدہ سے پایا ہے اور اظامی وکلہ بیت کے وہ پیکر ہیں۔ اس کا نتیجہ ہو واتر میں بیا ابو بمرغر نوی نور اللہ مرقدہ سے پایا ہے اور اظامی وکلہ بیت کے وہ پیکر ہیں۔ اس کا نتیجہ ہو الترغیب والتر ہیب کو سبقاً سبقاً مولا نا حافظ محمد ساجد سے میں مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بر ابین سے میں مقال مقت آن لائن مکتبہ

## ر توب رز بیب کانگان (48 کانگان کانگان

ذوق سلیم کے مطابق ان احادیث مبار کہ کو جو دعوت وارشاد اصلاح احوال ترغیب وتر ہیب اور فضائل اعمال میں زیادہ مؤثر اور دل میں اتر جانے والی تھیں ان پرنشان لگاتے گئے۔ان کوعلیحدہ جمع کر کے محترم مولانا حافظ محمد ساجد حکیم طلقہ سے بروے سلجھے ہوئے اسلوب میں ترجمہ کروایا بلکہ بعض مقامات پرتشر کی نوٹس بھی دیئے تا کہ قارئین کرام کما حقہ انہیں سمجھ سکیں۔

صحیح الترغیب والتر ہیب کا بیانتخاب ان شاءاللہ قارئین کے لئے نہایت مفیداور نفع بخش ثابت ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متر جم محتر م اور جناب ڈاکٹر صاحب خلاف کی اس خدمت کوشرف قبولیت بخشے ، خادیین سنت کی صف میں شامل فرمائے اورا سے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔

این دعا ازمن واز جمله جهال آمین باد

خادم العلم والعلماء ارشا والحق اثر ى طِلْقَة 14-04-1434 25-05-2013



## تقدير

### (فضيلة الشيخ حافظ صلاح الدين يوسف ظِيْلًا)

مجموعہ ہائے احادیث میں جن کتابوں اور کاوشوں کوشبرت دوام ادر قبولِ عام حاصل ہے، ان میں امام منذری بڑلٹنے (متو فی ۴۴ ذوالقعدہ ۲۵۲ ھ) کی الترغیب والتر هیب بھی ہے۔

اس کی سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت ہر موضوع اور عنوان پر دونوں تئم کی احادیث کو یکجا کر کے درج کرنا ہے۔ ایک قتم وہ، جس میں اس عمل کے کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل کا بیان ہے۔ اور دوسری قتم وہ، جس میں اس عمل صالح کے ترک پروعیدوں کا ذکر ہے۔

اس خوبی نے اس مجموعہ احادیث کو جہال ایک طرف انفرادیت اور انتیاز کا ایک خاص مقام عطا کیا ہے، وہاں دوسری طرف اصلاح نفس، تزکیهٔ قلوب اورتطهیرا خلاق کے اعتبار سے اسلامی لٹریجر میں اس کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔

تا ہم اس مجموعہ ٔ احادیث میں ایک کی۔ اہل الم وحقیق کے طقوں میں۔ بڑی شدت سے بیٹھوں کیجاتی تھی کہ اس میں احادیث میں ایک کی ۔ اہل الم وحقیق کے طقوں میں۔ بڑی شدت سے بیٹھوں کیجاتی تھی کہ اس میں احادیث کی ہیں اور علماء وخطباء کی اکثریت تحقیق و احادیث کی میں اور دوق سے نا آشنا ہوتی ہے اس لیے دونوں شم کی احادیث میں امتیاز کرنا ان کے لیے مشکل ہے اور یوں ہاتھے تی ہوسم کی دوایات عوام سرم اس مینے بیان کرنا ہے۔ ہیں ۔

حالاتکه ضعیف مدیث کی نبوت رسول الله عَلَقَالَ کی طرف مشکوک ہے اسے حدیث مال کہدکر بیان کرنے میں اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اس وعید کا مستحل قرار نہ یا جائے جس کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔رسول الله عَلَقَیْمُ نے فرمایا:

" مَنُ كَذَبَ عَلَمَ مَهُ مِدًا فَلَيْمَ أَمُ مَقْفَدَهُ مِنْ النَّارِ"

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

'' جِوْحُصْ جان بوجھ کر مجھ پرجھوٹ بولے، وہ اپناٹھ کا ناجہنم میں بنالے۔''

(صحيح البخاري، العلم، باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه و سلم، حديث:110)

بنابریں جس حدیث کے ثابت ہونے میں شک ہو،اس کا بیان کرنا جائز نہیں ،اس میں ثواب کے بجائے عمّا ب کا ندیشہ ہےاورضعیف حدیث کامعاملہ ایسا ہی ہے۔

الله بھلا کرے محقق العصر شخ ناصرالدین البانی بڑاتنے کا، جنھوں نے اس دور میں نقد حدیث کے محد ثانہ اصول کی روشنی میں ہزاروں ضعیف احادیث کی تحقیق کر کے عام علاء وخطباء کے لیے بڑی آسانی پیدا فرما دی تا کہ وہ عوام کے سامنے بیاحادیث بیان نہ کریں اور ندکورہ وعید ہے نے جائیں۔

شخ البانی بڑھنے کی انہی مساعی حسنہ میں ایک کاوش الترغیب والتر ھیب کی تھیجے ہے۔انھوں نے تحقیق کر کے اس کی صحیح احادیث کوالگ اورضعیف احادیث کوالگ کر کے دوحصوں میں شائع کر دیا ہے۔ضعیف الترغیب دوحصوں میں، جن میں کل احادیث 2248 ہیں۔اور صحیح اکتر غیب تین حصوں میں، جن میں کل احادیث 3775 ہیں۔

زیرنظر کتاب صحیح التر غیب والتر هیب کا انتخاب اوراس کا اردوتر جمہ جو 1043 احادیث پر مشتمل ہے اور ہے جلد اول ہے، یعنی اس کی دوسری جلدوں میں بقیدا حادیث شائع کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بھیل کی توفیق عطافر مائے۔ ترجے کا کام مولا نا حافظ محمد سما جد حکیم پڑھ مدرس جامعہ المحمدیث متحبہ قدس چوک والگراں لا ہور نے کیا ہے، ترجہ سلیس اور رواں ہے جس سے ایک عام قاری حدیث کامفہوم آسانی سے ہم لیتا ہے۔ اس کیساتھ فاضل مترجم پڑھ ترجہ سلیس اور رواں ہے جس سے ایک عام قاری حدیث کامفہوم آسانی سے ہم لیتا ہے۔ اس کیساتھ فاضل مترجم بھر نے ہربات (موضوع) کے شروع میں تمہید و توضیح کے طور پراس موضوع کی اہمین کو بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر احادیث درج کی ہیں۔

اس کام کے روح رواں ، جن کی خواہش اور ترغیب پر میکام سرانجام پایا اور اشاعت پذیر یہوا ہے ، وہ ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب طلقہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کی شخصیت مجتاج تعارف نہیں۔ وہ ملک کی نامور اور معروف شخصیت ہیں بلکہ وہ اس لحاظ ہے بھی ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں کہ وہ جسمانی معالج (ماہر امراض قلب وذیا بیطس وغیرہ) ہی نہیں بلکہ روحانی معالج بھی ہیں ، یعنی قوم جن اخلاقی وروحانی امراض کا شکار ہے ، ان کی اصلاح کے لیے بھی وہ سچا در در کھتے اور اس کے لیے کوشال رہتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ اہل دین اور علماء کا ان سے خصوصی ربط و تعلق ہے، دینی اداروں اور علمی شخصیات کے ساتھ نہ صرف تعاون فرماتے ہیں بلکہ کئی دینی اداروں اور اہم مدارس کے وہ سرپرست ہیں، جیسے مدرسہ ستیانہ بنگلہ (فیصل آباد) اور جامعہ الی بکر الاسلامیہ (کراچی) وغیرہ ہیں۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب نے ایک ادارہ'' قرآن وسنت السنیٹیوٹ'' بھی قائم کیا ہوا ہے جس میں عام لوگوں کے لیے قرآن وحدیث کی تعلیم کا انتظام ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت پورے ملک میں جابہ جا'' فہم قرآن' کی کلاسوں کا جوسلسلہ قائم ہے اور ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہوکرا ہے عقیدہ و پورے ملک میں جابہ جا'' وہم قرآن' کی کلاسوں کا جوسلسلہ قائم ہے اور ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہوکرا ہے عقیدہ و ممل کی اصلاح کررہے ہیں، اس کا آغاز بھی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نظیم نے عطاء الرحمٰن ثاقب شہید ہوئیں کے ساتھ مل کی اصلاح کررہے ہیں، اس کا آغاز بھی سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نظیم نے عطاء الرحمٰن ثاقب شہید ہوئیں کی بہترین جزا ساتھ مل کی اصلاح کرتے میں عطافر مائے۔

ڈاکٹر صاحب نے دینی واصلاحی کتابوں کی اشاعت کے لیے''رضیہ شریفٹرسٹ' کے نام ہے بھی ایک ادارہ قائم فر مایا ہوا ہے جس کے ذریعے سے کئی اصلاحی کتابیں شائع اور تقسیم ہوئیں۔

صیح الترغیب والترهیب کی اشاعت بھی اسی ٹرسٹ کے زیراہتمام اور ڈاکٹر صاحب کی خصوصی مگرانی میں شائع ہور بی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کاوش کوقبول فر مائے اورا سے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ اور جن جن لوگوں کا تعاون اس میں شامل ہے،ان کے لیے اسے صدقۂ جاریہ بنائے۔ نیز اس کے بقیہ حصوں کی تکمیل واشاعت کی توفیق بھی جلد از جلد ان کوارز انی ہو۔

ایں دعا از من و از جمله جبال آیین باد

صلاح الدين يوسف



# يشخ محمه ناصرالدين الالباني وشلشه

عصر حاضر کے عظیم محدث، جرح وتعدیل کے امام شیخ علامہ ناصرالدین البانی بڑلٹے: کا شاران عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے کتاب وسنت کی تبلیغ ،اشاعت اور خدمت کے لئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے علمی تاریخ میں بھی نہ مننے والے نقوش جھوڑ ہے۔

علامہ ناصرالدین البانی بڑالتہ بیک وقت ایک کامیاب مصلح، مرس، داعی مبلغ محقق، مؤلف مفتی اور فقیہ ہے۔
احادیث کی تحقیق زندگی بھران کامشن رہا۔ وہ اس بات سے بخو بی واقف سے کہ ضعیف اور موضوع روایات اُمت کی گراہی اور بداعتقادی کی بنیادی وجہ ہیں کیونکہ کتاب وسنت سے نا آشنا گراہ فرقے اسی قشم کی روایات کا سہارا لے کر باطل کوحق پر غالب کرنے کی ناکام کوششیں کیا کرتے ہیں۔علاء کی اکثریت صحیح اور ضعیف احادیث کی بہجان اور معرفت سے لاعلم تھی کیونکہ حدیث کی مہجان امکن نہیں اور اس اور اس اور اس میں مدطولی رکھے بغیر سمجھ میں آنامکن نہیں اور اس مہارت کے حامل علاء کی تعداد بہر حال ہردور میں کم ہی رہی۔

علامہ ناصرالبانی بڑالئے نے اللہ کی تو فیق سے احادیث کی تحقیق کر کے اُمت پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ سنن اربعہ کی تحقیق شیخ کی مساعی جمیلہ میں سے ایک عظیم اور منفر دکوشش بیتھی کہ انہوں نے احادیث سنن اربعہ کی تحقیق کی اور مستند وغیر مستندا حادیث کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہر کتاب کو دوحصوں میں تقسیم کیا ایک سیح احادیث جبکہ دوسرا ضعیف وغیر مستندروایات پر مشتل تھا۔ جس سے در حقیقت اورعوام میں پائے جانے والے ایک شبہ کا ازالہ ہوا اور بہ بات کھل کر سامنے آئی کی سنن اربعہ کی تمام احادیث بخاری و مسلم کی احادیث کی طریق کی طور پر جبح نہیں ہیں۔ یعنی کی حدیث کا سنن اربعہ میں ہونا اس کی صحت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ سنن اربعہ میں بھی صبح و شعیف ہر تم کی احادیث موجود ہیں۔ شخ کی اس خدمت سے علمائے امت کے لئے سنن اربعہ کی احادیث کی صحت کو جانا انہائی آسان ہو کیا۔ آئ اہل تو میک کی اس خدمت سے علمائے امت کے لئے سنن اربعہ کی احادیث کی صحت کو جانا انہائی آسان ہو کیا۔ آئ اہل تو میموف کا ایک سبھی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے اس کی اسادی حیثیت کو جانے کا مطالہ کرتے ہیں جو در تقیقت شخ مهموف کا ایک سبھی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے اس کی اسادی حیثیت کو جانے کا مطالہ کرتے ہیں جو در تقیقت شخ مهموف کا ایک سبھی حدیث پر عمل کرنے سے پہلے اس کی اسادی حیثیت کو جانے کا مطالہ کرتے ہیں جو در تقیقت شخ مهموف کا ایک

بہت بڑا کارنامہ ہے۔

#### علامه ناصر الدين الباني رطُّ الله أورنا قديّ كاعتر اضات:

ین خامت کا ایک محصوص طبقه ان کے لیے دعا گوہے وہاں اُمت کا ایک محصوص طبقه ان کی خدمت میں میں جہاں اُمت کی جائے ان پر تقیدا وراعتر اضات کے انبار لگائے بیٹھا ہے۔

نافندین کا کہنا ہے کہنن اربعہ طویل عرصہ ہے بغیر کسی تبدیلی کے چلی آ رہی تھیں کیکن علامہ البانی پڑاللہ نے ان میں تصبیح وضعیف کے ٹحاظ سے تبدیلی کر کے انہیں ہے جا دوحصوں میں تقسیم کردیا۔

چواب: - علامہ ناصر الٰدین البالی مُٹلسّۂ نے سنن اربعہ و دیگر کتب احادیث سے سیجے وضعیف روایات کوصرف اُمت اور علاء کی آسانی کے لئے علیحدہ کیااور ان کی بیر قدمت لاکق تحسین ہے ناکہ لاکق تنقید۔

باتی شخ کی تحقیق میدان تحقیق میں حرف آخر نہیں بلکہ تحقیق کا درواز ہتو ہمیشہ سے کھلا اور کھلار ہے گااس لیے ان کی تحقیق پڑھن چندروایات میں اختلاف اور خطا کے سبب تنقید کسی بھی صورت درست نہیں۔

## علامه بناصرالدين الباني بطلك

#### حالات وخدمات

#### نام ونسب:

آ پ کا نام محمد ناصر الدین بن نوح بن بجاتی بن آ دم اور لقب البانی ہے۔ بیشخ کے آبائی وطن البانیہ کی طرف نسبت ہے۔

#### ولادت:

شیخ موصوف1332 ھ بمطابق1914ء میں البانیہ کے شہراشقو درمیں پیدا ہوئے۔

## ابتدائی زندگی:

البانيه ميں شاہ احمد زوغ كى دورِ حكومت ميں جب علمى اور دين دار طبقه كے لئے مشكلات نے جنم ليا تو شخ البانى رُٹائشہ كے والد نے الباني سے شام كى صرب ہجرت كرنے ميں عافيت جانى جبال شخ البانى كوعر بى لغت پر مهارت محكم دلائل و بر اہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

حاصل کرنے کا موقع ملا۔

#### ابتدائی تعلیم:

ﷺ البانی بڑات کے والد نے نوبرس کی عمر میں انہیں مدرسہ جمعیۃ اسعاف الخیریہ میں داخل کروا دیا پھر مزید تعلیم

کے لئے انہیں سعر وجیہ مارکیٹ کے قریب ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ شخ البانی بڑات کے والد مدارس کے علمی ماحول سے مطمئن نہ ہوئے تو اپنے ہونہار بیٹے کے لئے بذات خودایک نصاب تشکیل دیا۔ ازراپنے بیٹے کو مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا اور پھرع بی زبان میں نحو وصرف اور فقہ خفی کی کتابیں پڑھا کیں۔ بیس برس کی عمر میں شخ البانی بڑات نے علامہ رشید رضا معری بڑات کا المنار پڑھا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے دل میں علم حدیث کے حصول کی رغبت پیدا ہوئی اور علم حدیث کے حصول کی رغبت پیدا موئی اور علم حدیث کی کہا جا دیا العلوم پروہ ہزار موئی اور علم حدیث کی کتاب احیاء العلوم پروہ ہزار صفحات کا مفصل مختیقی کام کیا۔

## شيخ الباني رشالته اورمكتبه الظاهريية

شخ البانی برات نے دمثق کے مکتبہ الظا ہر یہ سے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ شخ البانی برات نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ طلب علم ، تالیف و تصنیف اور کتبِ احادیث کے مطالعہ میں بسر کیا۔ مکتبہ ظاہر یہ میں موجود کتبِ احادیث کے مطاطوں کو بارہ بارہ گھنٹے یومیہ وقت دے کر بڑھا۔ آپ کے ای ذوق اور شوق کود کھے مجمع اللغة العربیہ (دمثق) نے درخواست کی کہ آپ دارالکتب الظاہریہ کے شعبہ حدیث و مخطوطات میں موجود احادیث سے متعلق مخطوطات کی فہرست مرتب کردیں۔ حدیث رسول کی اس عظیم خدمت کے دوران شخ البانی بڑائے نے ایسے نا درمخطوطوں کو متعارف کروایا کہ جن کے ناموں سے لوگ بے خبر تھے۔ شخ البانی بڑائی نے اس دوران دس ہزار مخطوطوں کی ایک طویل فہرست تیار کی۔ ذریعہ معاش ن

<u> ذرىعەمعاش:</u>

شخ البانی بڑائے کے والد گھڑی ساز تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی فن میں مہارت سکھائی شخ البانی بڑائے۔ دن میں صرف تین گھٹے کام کرتے اور بقیہ وقت مکتبہ الظاہریہ میں تحقیق وتالیف میں صرف کرئے۔ عبادت ، تقوی اور خشیت الہی:

شیخ البانی بڑانٹے نے ساری زندگی اس بات کاخصوصی اہتمام کیا کہ ان کی عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لئے اور

### 55 55 The Contract of the Cont

کتاب وسنت کے عین مطابق ہو۔ آپ نوافل اور سنتوں کا خاص اہتمام کرتے۔ خثیت البی اور تقویٰ کا بی عالم تھا کہ قر آن کی تلاوت اور ترغیب و ترھیب پر شتمل احادیث کوئ کر بہت روتے ۔ علمائے کتاب وسنت میں ہے کسی کی وفات کی خبر سنتے تو آبدیدہ ہو جاتے اگر کو کی آب کے سامنے آپ کی تعریف کرتا تو رو پڑتے۔ سوموار اور جعرات کا روزہ اہتمام ہے رکھتے ، حسب استطاعت ہرسال جج کرتے اور بعض اوقات سال میں دوعمرے بھی کر لیتے آپ نے تمیں کے قریب جج کیے کوئی تعریف کرتا تو ہمیشدان کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا

" مَا أَنَا إِلَّا طُوَيُلِبُ عِلْمٍ "

‹ میں توایک حجھوٹا ساطالب علم ہوں ۔''

## شيخ الباني رُشك مدينه يو نيورڻي ميں:

شخ البانی بڑائے کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شعبہ حدیث قائم کرنے کی دعوت دی گئی تو آپ وہاں تشریف لائے۔ جامعہ میں علم الحدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ علم الا سناد کو نصاب میں شامل کروایا اور طلباء کو حدیث کی تحقیق کا سلیقہ کھایا۔ شخ البانی بڑائے نے تین سال تک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اپنی خدمات پیش کیس جامعہ اسلامیہ ہے آپ کو اتنالگاؤ تھا کہ آپ نے اپنی تمام تر مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب اور لا بھریری جامعہ اسلامیہ کے نام وقف فرماوی کیونکہ شخ کو یقین تھا کہ دنیا کے مختلف علاقوں ہے آنے والے طلباء اس علمی ورثہ سے استفادہ کریں گے۔

## عقیده تو حیدی تبلیغ اور قید و بندی صعوبتیں:

شخ البانی پڑلٹ نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز اپنے عزیز وا قارب اور دوست واحباب اور ان ہے میل جول ر کھنے والے دوستوں سے کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ثمرات دمشق کے مختلف مقامات پرسامنے آنے لگے اور لوگوں کی ایک ٹیر تعداد نے اپنے عقائد کی اصلاح کی اور شرک و بدعت کی نجاست سے اپنے دامن کو پاک کیا۔

ﷺ البانی رش کوکلم حق کی نشر واشاعت اور تبلیغ کی پاداش میں قید و بندکی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔شامی حکومت نے انہیں دومر تبہ جیل میں قید کیالیکن شخ نے جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھااور قیدیوں کے عقائد کی اصلاح کی۔ جیل میں نماز ہنجگا نہ اور نماز جمعہ کی جماعت کا اہتمام کراتے۔ امام احمد بن تیمیہ بڑائے: کے زمانہ قید کے بعد یہ پہلاموقع تھا کہ جیل میں نماز جمعہ اداکی جارہی تھی۔

# ر فیدور ہیب کا کھی ک

# شيخ الباني رطانته كي دعوتي خصوصيات:

- 🛈 تناب وسنت کی طرف رجوع اورسلف صالحین کے منبح کی روشنی میں دین کافہم وادراک۔
  - 🕝 اہل اسلام پرخالص اسلامی تعلیمات اور عقا کد کا تعارف \_
    - باطل فرقوں کا مسکت جواب۔
    - 🏵 عقيده توحيدورسالت كي توضيح ـ
    - امت مسلمه کوشیح ومتندا حادیت ہے روشناس کرانا۔
  - 🕥 علمائے حق کی علمی ورا ثت تحقیق و تالیف کی صورت میں اُ جا گر کرنا۔
    - تزكية نفس كى تربيت دينا۔

# شيخ الباني مُزالفُ اورعلماء كي تو ميقات:

- شخ محمہ بن ابراہیم آل شخ بڑلشہ فرماتے ہیں: علامہ البانی بڑلشہ صاحب سنت اور حق کے حامی و تا صر ہیں اور اہل
   باطل کے سامنے دلیری سے سید سیر ہیں۔
  - 🕐 شیخ عبدالعزیز بن باز رشانشهٔ فر ماتے ہیں شیخ البانی برائشہ اہل سنت اور اس کے معاون دوعا ہیں ہے ہیں۔
- 🗨 شخ محمد بن صالح تشیمین الطلقهٔ فرماتے ہیں آپ سنت رسول پڑمل کرنے کے انتہائی مشتاق اور شرک و بدعت کے

خلاف ہرمیدان میں برسر پرکارر نے۔

## يه گھريه گلش:

شخ البانی بخلف نے تین شادیاں کیں آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد تیرہ تھی۔ آپ کی اولا و ذہانت و فطانت میں اپنی مثال آپ تھی۔ سب سے زیادہ مقام آپ کی صاحبز ادی ام عبداللہ انیسہ حفظہا اللہ کو ملا انہیں فقہ اور حدیث میں بلندمر تبہ حاصل ہوا۔ شخ البانی بخلف کی بہت مقام آپ کی اس ہونہار بیٹی نے ان کی بہت معاونت کی۔

#### ابل وعيال اوراحباب كوآخرى وصيت:

میں اپنی بیوی، اولا د، اقر باء، اصد قا اور ہرمحتِ صادق کو وصیت کرتا ہوں کہ جب وہ میری وفات کی خبر سنے تو اولاً: میرے لیے بخشش اور رحمت کی دعا کرے اور میرے لیے نو حداور بین نہ کرے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ٹانیا: میری فوری تدفین کی جائے۔ میرے اقارب اور بھائیوں کواطلاع نہ دی جائے۔ ہاں! استے افراد کوضرور مطلع کیا جائے جن کے ذریعے سے تجہیز و تکفین کا ضروری بندوبست ہو سکے۔ میرے خلص دوست اور پڑوئی عزیہ خط ابوعبداللہ مجھے خسل دیں۔ وعنسل میں بطور معاون جے پند کریں ، ساتھ ملا لیں۔ تدفین قریبی قبرستان میں کی جائے تاکہ جناز ہا تھانے والوں کومیت گاڑی میں رکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس طرح جنازے میں شامل ہونے والوں کو بھی گاڑیوں میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قبرا سے پرانے قبرستان میں کھودی جائے کہ جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہو کہ اسے بھی گاڑیوں میں ہو کہ اسے بھی اکھاڑ انہیں جائے گا۔

میں جس علاقے میں وفات پاؤں، وہاں کے رہنے والے احباب میری اس اولا دکو وطفاع شدنیں بھی دیا۔ سے باہر رہتی ہوچہ جائیکہ کسی اور کوخبر دی جائے۔ ہاں، میر اجناز ہ قبرستان لے جانے کے بعد خبر دی جا سکتی ہے ہا کہ یہ کہ ۔ جذبات میں ندآ کمیں اور میر اجناز ہ اُٹھانے میں تاخیر کا باعث ند بنیں۔

میں رب کریم سے التجا کرتا ہوں کہ جب اس سے میری ملاقات ہوتو الی حالت میں ہو کہ اس نے میر سے تمام گناہ معاف فرمادیے ہوں۔

میں اپنی بوری لائبر مربی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نام وقف کرنے کی وعیت کرتا ہوں۔ میری تمام کی ناب ہوں ہوں ہ چاہے وہ مطبوعہ ہوں یا غیر مطبوعہ یا فوٹو اسٹیٹ اور مخطوطات کی شکل میں ہوں ، میرے خط میں لکھی ہوئی ہوئی اور کے خط میں ،سب کی سب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے حوالے کردی جا کیں کیونکہ بیظیم دانش گاہ کتا ہے ۔ ان کی اور اور سلف صالحین کے منبج کا خزینہ ہے۔ میں اس مقدس درس گاہ میں مدرس رہ چکا ہوں اور اس سے میری بہت تی یادی۔ وابستہ ہیں۔

یہ وصیت کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کتابوں کے ڈریعے ہے جامعہ میں آئے ہائے۔ والوں کوستفید فرمائے گا جیسا کہ رب کریم نے وہاں زمانۂ تدریس میں صاحب کتب کے ڈریعے سے طالب المرائی ہے ۔ پہنچایا۔اللہ رب العزت میر ااخلاص قبول فرمائے اور طالبان علم کی دعاؤں کی بدولت مجھے نفع پہنچائے۔

﴿ رَبِّ اَوُذِعْنِیْ اَنُ اَشُکُرَ نِعُمَتَکَ الَّتِیْ اَنُعَمُتَ عَلَیٌّ وَ عَلیٰ وَ الِدَیِّ وَ اَنُ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرُضٰهُ وَ اَصْلِحُ لِیُ فِیُ ذُرِّیَتِیُ ۚ اِنِّیُ تُبُتُ اِلَیُکَ وَ اِنِّیُ مِنَ الْمُسُلِمِیُنَ۞﴾

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

''اے میرے رب! تو مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پند کرے اور تو میرے لیے میری اولا دمیں اصلاح کر، بلا شبہ میں نے تیری طرف تو بہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔' (الأحقاف 15:46) میں جوں۔' (الأحقاف 1410ھ 27 جمادی اولی 1410ھ

تحرير بمختاج رحمت رب العالمين محمد ناصر الدين الهاني بِمُلِكَ

#### وفات

علامہ البانی مراش 22 جمادی الآخرہ1420ھ برطابق اکتوبر 1999ء ہفتہ کے روز اردن کے دارالحکومت عمان میں ،عصر کے بعداورغروب آفیاب سے پہلے فوت ہوگئے۔اس دفت آپ کی عمر 88سال کے لگ بھگتھی۔ ﴿ إِنَّا لِٰلَٰهِ وَإِنَّا اِلْنَهِ وَاجِعُونُ ٥﴾

شخ بڑالئے نے اپنی فوری تدفین کی وصیت کی تھی اور یہ پہند کیا تھا کہ قریبی قبرستان ہی میں سپر دخاک کیا جائے تا کہ میت کو گاڑی میں رکھنے کی نوبت ہی نہ آئے اور لوگوں کو گاڑیوں میں سوار ہونے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، چنانچہ شخ بڑالئے کی تدفین شخ کی وصیت کے میں مطابق ہوئی۔

اسی دن نماز عشاء کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ استاذشخ محمد ابراہیم شقرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ استاذشخ محمد ابراہیم شقرہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ۔ اور جنو بی مارکا کے محلے ہملان میں واقع قدیمی اور قریبی قبرستان میں تدفین ہوئی، نیزان کی میت کندھوں پراٹھا کر پیدل ہی قبرستان پہنچائی گئی۔ آپ کی نمازِ جنازہ میں تقریباً دو ہزار افراد نے شرکت کی۔

یہ تعداد آپ کے وقت وفات سے جہیز و تدفین تک کے خضر سے وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ بے شار لوگ جناز سے میں شریک ہی نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی وفات کی خبر آپ کی تدفین کے بعد عام ہوئی۔ اگر آپ کی تدفین کے موخر کر لی جاتی تو جناز سے میں یقیبنا فقید المثال اجتماع ہوتا۔ ان کی غائبانہ نماز جنازہ و نیا کے گوشے گوشے میں لاکھوں افراد نے اداکی اور قیامت تک ان کے علم وفضل سے استفادہ کرنے والے ان کے لیے دعائے

مغفرت کرتے رہیں گے۔اللہ تعالی ان پراپی خصوصی رحمتیں نازل فر مائے ،انھیں علمیین میں جگہ دے،ان کا حشر نبیوں، صدیقوں، شہداءاورصالحین کے ساتھ ہوا دراللہ تعالی ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔

### شخ الباني رشك كى تاليفات:

السلة الأحاديث الصحيحة

المسلة الأحاديث الضعيفة

🖈 مخضر میجی بخاری

المحيح و ضعيف سنن اربعه

الترغيب والترهيب

🖈 ﴿ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

🖈 صحيح الجامع الصغير

النبي عَلَيْ من التكبير كُلُون من التكبير

التوسل أحكامه و أنواعه

🖈 تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد

🖈 جلباب المرءة المسلمة

🖈 آداب الزفاف في السنة المطهرة

الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد

🖈 غاية المرام في تخريج الحلال والحرام

☆ قيام رمضان

احكام الجائز

الني مَنْ لِيَمْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

حافظ عبدالو ہاب روپڑی 9 شعبان 1434ھ بمطابق 19 جون 2013ء www.KitaboSunnat.com



# اخلاص،ترغیب،فضیلت اورشرا بکط

### اخلاص كالغوى معنى:

خالص کرنا ہنجات یا نااور محفوظ رہنا ہے۔

#### اخلاص كالصطلاحي معنى:

عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا و بندگی کی نیت کرنا۔ دوسرے الفاظ میں نیت ، قول اور عمل کی صفائی کا نام اخلاص

4

فضیل بن عیاض را الله کہتے ہیں لوگوں کی وجہ ہے کی عمل کوچھوڑ ناریا کاری ودکھلا وا ہے اور لوگوں کی وجہ ہے عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص ان دونوں (ریاء، شرک) سے بیخے کانام ہے۔[مدارج السلاکین: 59/3]

ا مام ابن قیم رطن نے کہاا خلاص اور اقتد اء سنت کے بغیر عمل اس مسافر کی طرح ہے جواپنی تھیلی ریت سے بھر کر سفر پر نکلتا ہے کیکن وہ اسے کچھ فائد وہ بیں دیتی ۔[الفوائد: 67]

## اخلاص اور قبولیت اعمال:

قبولیت اعمال کی دو بنیادی شرطی*س ہیں۔* 

(۱) اخلاص: - یعنی صرف الله تعالی کی رضا وخوشنو دی کے لیے عمل کرنا۔

(۲) سنت کی موافقت: - یعنی عمل رسول الله منگافیظ کی سنت وطریقه کے مطابق ہو۔ اس کیے ہروہ عمل جوان دو بنیا دی شرا کط سے خالی ہوگاوہ کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ کیونکہ رسول الله منگافیظ کا فرمایا ہے:

(( إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَ ابْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ ))

"فینااللدتعالی صرف اسی ممل کو قبول فرماتا ہے جوخالص اس کے لیے ہواوراس سے اللہ تعالیٰ کی رضاو

# اخلاص کابیان کی کھی اور 62 کی کھی کا کھی

خوشنودی مقصود مور (دنیا کامال ومتاع ادرنه بی نام آوری مقصود مون )" [سنن النسائی: 3140]

## اخلاص اور نبي كريم مَنَاتَلَيْظٍ:

الله تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد منگائی کو اخلاص کا حکم دیا، حالانکہ نبی اور رسول لوگوں میں سب سے زیادہ اخلاص کا پیکر ومجسمہ ہوا کرتا ہے۔

(﴿ إِنَّا آَنُزَلُنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعُبُدِ اللهَ مُخُلِصًا لَّهُ الدِّيُنَ ۗ ۞ اَلَا لِلْهِ الدِّيْنُ الْخَيْنُ الْخَالِصُ ۗ ﴾)

''یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فر مایا ہے، پس آپ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریا ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔' [الزمر: 3-2]

الل ايمان كواية اعمال ميس اخلاص بيداكرن كاحكم دية بوع الله تعالى في ارشادفر مايا:

(﴿ وَ مَآ أُمِرُوۡ آ اِلَّا لِيَعُبُدُوا اللهَ مُخُلِصِيُنَ لَهُ الدِّيُنَ الْهُ خُنَفَآءَ وَ يُقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤُتُوا الزَّكُوةَ وَ ذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيَمَةِ \*O))

''انہیں صرف اس (بات) کا حکم دیا گیاتھا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کریں (صرف) اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابرا ہیم حنیف کے دین پراور نماز کو قائم رکھیں اور زکو ہ دیتے رہیں یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔' [البینه: 5]

# سيرت رسول مَنْ يَعْمِمُ أورا خلاص كي مملى جَعلك:

سیدنا انس دی تشوی سے دوایت ہے کہ رسول الله منافیل نے ایک پرانی کا بھی اور ایک ایسے پرانے بوسیدہ کھیس (چاور) پر جج کیا جو صرف چار درہم کی قیمت کا تھا بلکہ شاید چار درہم کا بھی نہ تھا اور آپ منافیل سے علا ویاء فیھا و لا سُمُعةً )). اے اللہ!اس جج کودکھا وے اور ممودونمائش سے پاک کردے۔[صحیح لغیرہ۔ جامع الترمذی: 327 ، سنن ابن ماجه: 2890]



## اخلاص کی اہمیت:

سيدنا ابو ہريرہ والتُون بروايت ہے كەرسول الله مَثَالَيْتُمْ نے ارشا دفر مايا:

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوُرِ كُمْ وَ أَمُوَ الِكُمْ وَلَكِنُ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ))
" بلاشبهالله تعالیٰ تمهاری شکل وصورت اور مال ودولت کونهیں ویکھنا بلکه وه تمهارے دلوں (کے خلوص)
اوراعمال کودیکھنا ہے۔ " [صحیح مسلم: 2564]

سیدن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ عنا ارشا وفر مایا:

(( إِنَّهَا يُبُعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمُ ))

"روز قیامت لوگول کوان کی نیتول کے مطابق قبرول سے اٹھایا جائے گا۔ "رسن اس ماحه: 4229

### اخلاص كاثمر:

سیدناشداد بن الهاد بن الهاد بن الهاد بن الهاد بن الهاد بن الهان لا کرآپ بن الهاد بن الهاد بن الهان لا کرآپ بن اله بخرت کروں گا ایمان لا کرآپ بن اله بخرت کروں گا آپ بن اله بخرت کروں گا بخر جب انہوں نے بخر وہ کیا اور فتح حاصل کی تو بی کریم بن اله بخر نے بنیمت حاصل کر سے تقسیم فر مائی اور اس محفول کا بھی حصہ نکا لا اور اس کا حصنہ صحابہ کے پاس رکھواد یا کیونکہ وہ ان کے مولی چرانے کے لیے گیا ہوا تھا پس جب وہ والی آیا تو صحابہ نے اس کو اس کا حصد دے دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ صحابہ بخالتہ نے کہا تیرا حصہ جو بی کریم بن اله بخالتہ نے بیاس کو اس کے وہ حصہ لیا اور بی کریم بن اله بخالتہ کے پاس محفول کی تعلق ان اُر می المی اسے لے آیا اور کہنے لگا کہ ما علی ہذا اتبعث کی ، ولکن اتبعث کی علی ان اُر می المی محسلہ واشار المی حلقہ ۔ بسہم فاموت ، فاد حل الجنة . فقال : ﴿ إِنْ تَصدُق اللّٰه عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ کَا کُمُ کَا اللّٰهُ ک

ہے کہ جھے اس جگہ تیر سکے اور اس نے اپنی حلق کی طرف تیر کے ساتھ اشارہ کیا پھر میں مرکر جنت میں واغل ہوجاؤں تو رسول اللہ شائی آئے نے فرمایا: اگر تو نے پچ کہا تو اللہ تعالیٰ تجھے سپاکر دکھائے گا بھر وہ (صحابہ) کچھ عوصہ شہر سے رہے پھروہ دہمن کیساتھ لانے کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہوئے (وہ ویہاتی بھی ان میں شامل تھا) پھر اسے نبی کریم شائی آئے کے پاس اٹھا کر لایا گیا اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا تو نبی کریم شائی آئے نے فرمایا: کیا ہوہ ہی شخص ہے؟ ایک آ دمی نے کہا جی ہاں آپ شائی آئے نے فرمایا: (اصد ق الله فَصَد قَهُ )). ٹم کفنه النبی مُنائی اللہ اللہ علیہ، ٹم قدمه فصلی علیه، و کان مما ظھر من صلاتِه: ((اللهم الله اللہ عباد ک حربے مھاجر ا فی سبیلک، علیه، و کان مما ظھر من صلاتِه: ((اللهم اللہ عباد ک خربے مھاجر ا فی سبیلک، فقیت کی کہا اور اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی فقیت کی کریم شائی ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی کریم شائی ہم نبی کریم شائی ہم نبی کریم شائی ہم نبی کردیا گیا میں اس کے علوہ) اس دعا کا اظہار کیا، اے اللہ! یہ تیرا بندہ تیر سائی نماز میں دیا گر نہیں مہاجر بن کرنکا پھر شہید کردیا گیا میں اس پر گواہ ہوں۔ [صحیح۔ سن النسانی: 1952]

# اخلاص شيطانی وارسے بچاؤ کا ذریعہ

(( قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغُوَيُتَنِي لَأُزَيِّنَ لَهُمُ فِي الْآرُضِ وَ لَأَغُوِيَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ أَلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخُلَصِيُنَ ۞ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيُمٌ ۞ ))

"(شیطان نے) کہا کہ اے میرے رب! چونکہ تونے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی فتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جونمتخب کر لیے گئے ہیں۔ارشادہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔"

[الحجر:41,40,39]

#### ا غلاص کے فوائد:

(۱) اخلاص قبولیت اعمال کے لیے اساس ہے۔ (۲) اخلاص قبولیت دعا کی اساس ہے۔ (۳) اخلاص سے

مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مددانسان کے شاملِ حال رہتی ہے۔ (۴) اخلاص ہی سے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوسکتا ہے۔ (۵) اخلاص انسان کے دل میں سکون واطمینان بیدا کر کے اسے مخلوق کی غلامی سے نجات ۱۱ تا ہے۔ وغیرہ

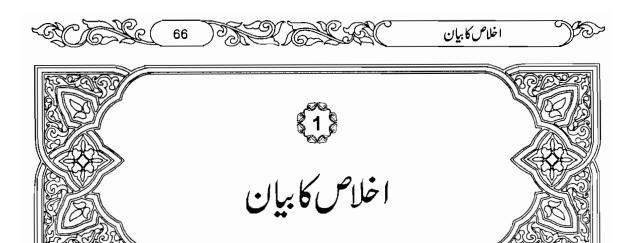

# 1-الله تعالیٰ کی رضائے لیے مل کرنے ، نیک نیتی اور سچائی کی ترغیب

من كان عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَن يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم ، حتى اواهمُ المبيتُ إلى غارٍ ، فدخلوه، فانحدَرَت صخرةٌ من الجبل، فَسَدَّتُ عليهم الغارَ، فَقَالُوا: إنه لا يُنجيكم من هذه الصخرةِ إلا أن تدعُوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبُقُ قبلهما أهلاً ولا مالاً ، فنأى بي طلبُ شجرٍ يوماً فلم أرِحُ عليهما حتى ناما، فحلبتُ لَهما غَبوقَهما ، فوجدتُهما نائمين، فكرهتُ أن أغبُقَ قبلَهما أهلاً ولا مالاً ، فلبثتُ والقَدَّحُ على يدي ، أنتظر استيقاظهما، حتى بَرَقَ الفجرُ ، (زاد بعض الرواةُ: والصبيةُ يتضاغَوُنَ عند قَدَميٌّ) ، فاستيقظا، فشربا غَبوقَهما ، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك ففرِّ بم عنا ما نحنُ فيه من هذه الصخرة ، فانُفَرَجَتُ شيئًا لا يستطيعون الخروج \_ قال النبي عُلَيْتُهُ. قالَ الآخرُ: اللهم كانتُ لي ابنةُ عم كانت أحبُّ الناس إلى، فأرِّدُتُها عن نفسها، فامتنعتُ مِني ، حتى أَلَمَّتُ بها سَنَةٌ من السنين، فجاء تني، فأعطيتُها عشرين ومئة دينار، على أن تُخلِّيَ بيني وبين نَفسِها ، فَفَعلتُ ، حتى إذا قَدَرُتُ عليها قالت: لا أُحِلُّ لك أنُ تَفُضَّ الخاتمَ إلَّا بحقِّه ، فتحرَّجُتُ من الوقوع عليها فانصرفتُ عنها وهي أحَبُّ الناس إلى، وتركتُ الذهب الذي أعطيتُها ، اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك فافرُجُ عنَّا ما نحن فيه، فانفرجتِ الصخرةُ ، غير أنهم لا يستطيعون الخروجَ منها، قال النبيءَ الله في الثالث: اللهم

إني استأجرتُ أَجَراء ، وأعطيتُهم أجرَهم ، غيرَ رجلٍ واحدٍ ، تَرك الذي له وذَهَبَ ، فثمَّرتُ أجرَه ، حتى كثُرَتُ منه الأموالُ ، فجاء ني بعد حين ، فقال لي: يا عبدالله أدِّ إليَّ أجري. فقلتُ: كلُّ ما ترى من أجرِك ، من الأبل والبقر والغنم والرقيق! فقال: يا عبدالله! لا تَسْتَهزىء بي ، فقلت: إني لا أستهزىء بك ، فأخذه كلَّه ، فاستاقه ، فلم يتركُ منه شيئاً. اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء وجهِكَ فافرُ جُ عنا ما نحن فيه، فانفرجتِ الصخرةُ ، فخرجوا يمشون.

سیدنا عبدالله بن عمر والنینا ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلْقِیْنِ کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا کہتم سے یملے بنی اسرائیل کے میں شخص سفر پر نکلے چلتے جلتے رات ہوگئی اور وہ رات گزار نے کے لیے ایک غارمیں چلے گئے ،اتنے میں بہاڑ ہے ایک بڑا سا پھرلڑ ھک کرنیج آیا جس نے غار کے دہانے کو ہند کر دیابید کھے کرانہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ اس آز مائش سے نجات کی یہی صورت ہے کہتم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو۔ (چنانچہانہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کیں )ان میں سے ایک نے کہا: یا اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باب تھاورشام کومیں سب سے پہلے انہی کو دودھ پلاتا تھا،ان سے پہلے میں اہل وعیال کواور خادم وغلام کونہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دورنکل گیا اور جب واپس لوٹ کرآیا تو میرے والنہ بن سو چکے تھے میں نے شام کودودھ دھویا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں نہ تو میں نے انہیں جگانا پیند کیا اور نہ ہی ان ہے پہلے اپنے اہل اور غلاموں کو دورھ ملا نا گوارا کیا۔ میں ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سر ہانے کھڑاان کے جاگنے کا نظار کرتار ہا، جب کہ میرے بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے، یہاں تک کہ جمع ہوگئی وہ بیدار ہوئے تو ان دونوں نے دودھ پیا۔ یا اللہ!اگریہ کام میں نےصرف تیری رضا کے لیے کیا تھا،تو ہمیں اس پریشانی ہے نجات عطافر ما، وہ چٹان تھوڑی ہی سرک گئی لیکن ابھی اس ہے باہر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔رسول اللہ مُٹاٹینے نے فر مایا: پھر دوسر ہے خص نے دعا کی ، یا اللہ! میری ایک چیاز ادبہن تھی جو کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی ،ایک مرتبہ میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کاارادہ کیالیکن وہ آ مادہ نہیں ہوئی اوراس نے انکارکردیاحتی کدایک وقت ایبا آیا که قحط سالی نے اُسے میرے یاس آنے پڑمجبور کر دیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی شرط پرایک سوبیس دینار دیئے۔ چنانچہ (اپنی مجبوری کی وجہ ہے ) وہ آمادہ ہوگئی۔ جب میں اس پر (برائی

کرنے) کے لیے قادر ہوا تو اس نے کہااللہ ہے ڈر!اوراس مہرکو ناحق مت تو ڑ (ان الفاظ ہے جھے پراییا خوف طاری ہوا

کہ) میں نے اُسے چھوڑ دیا حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی میں اس ہے دور ہوا اور سونے کے دینار بھی اسے چھوڑ دیئے جو میں نے اُسے دیئے جو میں نے اُسے دیئے تھے۔ یا اللہ!اگر میں نے بیکام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس پریشانی ہے بجات عطا فرما۔ چنا نچہ وہ چٹان چھواور سرک گئی لیکن باہر نکلنے کاراستہ ابھی نہ بنا۔ رسول اللہ تُلَقِیْم نے فرمایا پھر تیسر ہے محف نے دعا کی۔ یا اللہ! میں نے پھو مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا سب کو میں نے ان کی مزدوری (اجرت) اواکر دی صرف ایک مزدورا پی مزدوری لیے بغیر چلاگیا تو میں نے اس کی مزدوری (کیرقم) کو کاروبار میں لگا دیا حتی کہا سے بہت سامال من کیا پھر پچھوڑ سے کے بعد وہ ایک دن آگر کہنے لگا اللہ کے بندے! مجھے میری مزدوری دے دے میں نے کہا بیا ونٹ، کا گئے ، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آرہے ہیں بیسید تیم کی اجرت کا تمر ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے! مجھے نداق نہ کر میں نے کہا میں کر باہوں) چنا نچہ وہ سارا کا سارامال لے گیا اور اس میں کے کہی نہ چھوڑا۔ یا اللہ!اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں تو اس مصیبت سے بیات عطا فرما۔ چنا نچہ کی نہ چھوڑا۔ یا اللہ!اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں تو اس مصیبت سے بیات عطا فرما۔ چنا نچہ کیان یا لکل سرک ٹنی اور غار کامنے کل گیا اور وہ سب باہر نکل آئے۔

[صحيح\_صحيح البخارى:3465، صحيح مسلم:2743، 6884]

وعن أبي سعيد الحدري عن النبي عَلَيْهُ ؛ أنّه قال في حجة الوداع: (( نَضَّرَ اللَّهُ امر ع أَ سمع مقالتي فَوَعاها، فَرُبَّ حاملِ فقهِ ليس بفقيه ، ثلاث لا يُعَلُّ عليهن قلبُ امر ع مؤمنٍ : إخلاصُ العمل لله ، والمناصحة لأثمة المسلمين، ولزومُ جماعتِهم ، فانَّ دعاء هم يُحيطُ من ورائهم )).

سنیدنا ابوسعید خدری دی افز نبی مکرم منافظ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ سنافظ نے ججۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس بندے کو جومیری بات سنتا ہے اوراسے یا دکرتا ہے تروتازہ رکھے (نعمیں عطاکرے) بہت سے فقہ کواٹھانے والے فقیہ نبیں ہوتے۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ایک مومن آدمی کے دل میں حسد اور کینہ آئی نہیں سکتا (اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ممل کرنا (عمل مسلمانوں کے ائمہ کی خیرخوائی (ق مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکرنا بلاشبہ ان کی دعا ان کے سمیت بھی مسلمانوں کوشامل ہوتی ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند البزار: 141، 3629] کے مسلمانوں کوشامل ہوتی ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند البزار: 3629، 141، وعدی سے مسلمانوں کوشامل ہوتی ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند البزار: 141، 2509] کے مسلمانوں کوشامل ہوتی ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند البزار: 141، 1629] کے مسلمانوں کوشامل ہوتی ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند البزار: 141، 1629] کے مسلمانوں کوشامل ہوتی ہے۔ آنہ ظن اُن له فضلاً علی من دونہ من اصحاب

محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول الله عَلَيْنِ ، فقال النبي عَلَيْنَ : (( إنما ينصُر اللهُ هذه الأمةَ بضعيفها ؛ بدعوتِهم وصلاتِهم وإخلاصِهم)).

سیدناسعد دلاتی کا خیال تھا کہ انہیں اپنے علاوہ دوسرے اصحاب رسول مُلاتین پر فضیلت ہے تو نبی اکرم مُلاتین نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ اس امت کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے اس امت کی مددکر تا ہے۔ ان کی دعا،نماز اور ان کے اخلاص کے سبب۔

عَلَى الله عَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولَ: أَنَا خَيْرُ اللهُ عَلَى وَتَعَالَى يَقُولَ: أَنَا خَيْرُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولَ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكِ، فَمَنَ أَشُرِكَ مَعَى شَرِيكًا فَهُو لَشُرِيكِي، يَا أَيُهَا النَّاسُ أَخُلِصُوا أَعَمَالُكُم ؛ فَانَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى لاَيْقِلُ مِنَ الْأَعْمَالُ إِلا مَا خَلُصَ لَه ، ولا تقولُوا: هذه للهِ وللرحم : فانها للرحم، وليس لله منها

شيءٌ ، ولا تقولوا: هذه للَّهِ ولوجوهكم؛ فانها لوجوهكم، وليس للَّه منها شيءٌ )).

جسیدناضحاک بن قیس بڑھنٹو سے روایت ہے کہ آپ مُلٹوئو نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: میں شریک سے پاک ہوں جس کئی نے بھی میر سے ساتھ کسی کوشریک ٹھہرایا گویا کہ اس نے میراشریک بنایا۔ا سے لوگو!اپنے اعمال میں اخلاص ہوں جس کی درکہ یونکہ اللہ کے لیے ہے پیدا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کوقبول فرماتے ہیں جن میں اخلاص ہوتا ہے تم بیمت کہا کرو کہ یونک اللہ کے لیے ہوئے مل کا ثواب ملے گالیکن رشتہ داری کے لیے کیا گیا تمال اس کا ثواب ملے گالیکن رشتہ داری کے لیے کیا گیا تمال اس کا ثواب ہیں ملے گا اور یہ مت کہو کہ یونک اللہ کے لیے ہے اور یہ تہمارے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے تمل کا ثواب ملے گا (کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا)۔

ثواب ملے گالیکن تمہارے لیے کئے گئے تمل کا ثواب نہیں ملے گا (کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا)۔

[صحيح لغيره\_مسند البزار:3567، بيهقى في الشعب:6836]

[صحيح\_ سنن النسائي:3178]

حَصَّى وعن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى رسولِ الله مَلَّئِلِيَّهُ فقال: أرأيتَ رجلاً غزا يلتمسُ الأَجُرَ والذِّكُر؛ مالَهُ؟ فقال رسولُ اللهِ مَلَئِلِيَّة: ﴿ لا شَيءَ له ﴾ ، فأعادها ثلاث مِرادٍ ، ويقولُ رسولُ اللهِ مَلَئِلِيَّة: ﴿ لا شيء له ﴾)، ثم قال: ﴿ إن الله عزوجل لا يَقبلُ من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتُغيَ به وجههُ ﴾).

سیرنا ابوا مامه را اللهٔ اسے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله مَلاَثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا کہ آپ مَلاَثِیْم ک

ایسے خص کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جواجر (مال غنیمت) اور شہرت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے؟ رسول اللہ علی ایک ارشاد فرمایا: اسے پھے نہیں سلے گا۔ اس شخص نے تین مرتبہ اس سوال کو دہرایا اور ہر مرتبہ آپ مگا ایک جواب دیتے رہے اسے پھے نہیں ملے گا۔ پھر رسول اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی صرف ای ممل کو قبول کرتا ہے جو خالصتا ای کی رضا اورخوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے۔ [حسن۔ سنن النسانی: 3140، سنن أبی داؤد: 2516]

وفى رواية: بالنِيَّاتِ\_، وإنما لكلِّ امرىء مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله تَكُ ما هاجر إليه الأعمال بالنِيَّة، الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرتُه إلى ما هاجر إليه )).

سیدناعمر بن خطاب رہی تھی سے دوایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ مظالی کا دارشاد فرماتے ہوئے سنا: اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے (ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نیتوں پر ہے) انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ۔ پس جس نے اللہ اور اس کے رسول مظالی کی طرف ہی ہے اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول مظالی کی طرف ہی ہے اور جس کی ہجرت مصول و نیایا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ۔ صول و نیایا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ۔ وصوب دیایا کہ سے البحاری: 1647، سنن النسائی: 75]

حَمَّى (عَنُ آنسِ بُنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ) : أن النبي تَلَطُّ قال: (( لقد تركتُم بالمدينةِ أقواماً ما سِرتُم مسيراً ، ولا أنفقتُم مِن نَفَقَةٍ ، ولا قَطَعتُم من وادٍ الا وهم معكم )). قالوا: يا رسولَ الله! وكيف يَكونونَ معنا وهم بالمدينةِ ؟ قال: (﴿ حَبَسَهُم المرضُ ﴾).

سیدناانس بن ما لک دی فیون سے دوایت ہے کہ بی مکانی فی نے ارشادفر مایا: بلا شبہتم مدینہ میں ایسے لوگ چھوڑ آئے ہو کہ جو بھی تم نے سفر کیا ما جو بھی تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا جو بھی تم نے وادی طے کی تو وہ (اجروثواب میں) تمہارے ساتھ رہے۔ صحابہ کرام جن فیون نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مکانی آئے ! وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے حالانکہ وہ تو مدینہ میں ہیں؟ آپ مکانی کے ارشاد فر مایا: ان کوعذر اور مجبوری نے روکے رکھا۔ [صحیح۔ سنن آبی داؤد: 2508]

> 8 هند الله عَلَى نِيَاتِهم ». الله عَلَى إنها يُعث الناسُ عَلَى نِيَاتِهم ».

سیدنا ابو ہریرہ دخالی کے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ عَلَیْمَ نے ارشاد فرمایا: (روزِ قیامت) لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق (قبروں سے) اٹھایا جائے گا۔ [صحیح لغیرہ۔ سنن ابن ماجہ: 4229]

9 من الله الله الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّه لا ينظرُ إلى أجسامِكم ، ولا إلى صورِكم ، ولكن ينظرُ إلى قلوبِكم [ وأشار بأصابِعه إلى صدره] ، [ وأعمالكم] ».

سیدنا ابو ہریرہ رہا تھ کے دروایت ہے کہ رسول اللہ علی تا ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صور قوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تعالی تو تمہارے دلوں (آپ علی تا ہے نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فر مایا) اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ وصحیح مسلم: 2564]

10 على الله عَلَيْ وعن أبي كَبُشَةَ الأنماريّ رضي الله عنه ؛ أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: (( ثلاث أقسِمُ عليهن ، وأحدِّثُكم حديثًا فاحفظوه ، . قال: ما نقص مالُ عبدٍ من صدقةٍ ، ولا ظُلم عبدٌ مَظلمةً صبرَ عليها إلا زادَه اللُّه عِزّاً ، ولا فَتَحَ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فَتَحَ اللَّهُ عليه بابَ فقرٍ ، أو كلمةٌ نحوها. وأُحدِّثكم حديثًا فاحُفظوه: إنَّما الدنيا لأربعةِ نفرٍ : عبدٌ رَزقه اللَّه مالا وعلماً فَهُوَ يَتَّقي فيه ربَّه ، ويَصِلُ فيه رَحِمَه ، ويَعلمُ للُّه فيه حقًا ، فهذا بأفضلِ المنازلِ ، وعبدٌ رَزَقَهُ اللَّه علماً ، ولم يَرُزُقُهُ مالاً ، فهو صادق النيةِ ، يقول: لو أنَّ لي مالاً لَعَمِلُتُ بعملِ فلانِ ، فهو بِنيَّتِه ، فأجرُهما سواءٌ ، وعبدٌ رزقه اللُّه مالاً ، ولم يَرُزُقُهُ عِلماً يَخبطُ في مالِه بغير علمٍ ، ولا يَتَّقي فيه رَبُّه ، ولا يصل فيه رَحِمَه ، ولا يعلَمُ لله فيه حقاً ، فهذا بأخبثِ المنازلِ ، وعبدٌ لم يَرزُقُهُ اللَّه مالا ولا علما فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ، فهو بنيَّتِه ، فوزرُهما سواءً »). سیدنا ابو کبشہ انماری بھاٹھئے سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله مُلَاثِيْم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: تین چیزوں پر میں فتم اٹھا تا ہوں ادرایک اہم حدیث (بات) تنہیں بتاؤں گا سے خوب اچھی طرح سے یاد کرلینا۔ ①صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا ② جس شخص سے ظلم وزیادتی کی گئی اور اس نے اس پرصبر کیا تو اللہ عز وجل (اس صبر کے سبب) اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں ③ جس شخص نے (بغیر ضرورت کے ) لوگوں کے سامنے مائلنے کا درواز ہ کھولا تو اللہ اس پر فقر(تنگدی) کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔اوراب میں تمہیں ایک (اور) حدیث (بات) بتلاتا ہوں اسے بھی خوب اچھی

طرح یاد کرلو۔ دنیا چارتم کے لوگوں پر مشمل ہے ① وہ مخص جے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کے ساتھ نو از ااور وہ (اپنے علم کے سبب) اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے (اللہ کی مرضی کے خلاف خرج نہیں کرتا بلکہ ) اس کے ساتھ صلہ رخی کرتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس میں عطا کرنے والے اللہ کا بھی حق ہے (زکو ۃ وغیرہ) بیخض لوگوں میں سے ہم ترین مقام و مرتبہ والا ہے۔ ② وہ مخص جے اللہ نے علم کے ساتھ تو نو از الیکن مال نہیں دیا لیکن وہ نیت کا سچا ہے اور آرز و کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اسے نیک کا موں میں خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نبیت کی وجہ سے وہی ثواب عطا کریں گے جو پہلے کا ہے اور بید دونوں ثواب میں برابر ہوجاتے ہیں ③ وہ مختص جے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا گر اسے علم نہ دیا وہ اپنے مال کو بے جا صرف کرتا ہے نہ تو اس میں اللہ کا خوف کرتا ہے ،نہ اس (مال) سے صلہ رخی کرتا ہے اور نہ ہی اس سے برترین ہے ④ وہ مختص کہ اس (مال) سے صلہ رخی کرتا ہے اور نہ ہی اس سے برترین ہے ④ وہ مختص کہ جے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کاحق اوا کرتا ہے بیشخص سب سے برترین ہے ④ وہ مختص کے جے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی علم لیکن وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس (نافر مان) کی طرح اپنامال بے جا صرف کرتا اسے اس کی بری نیت کا گناہ ہوگا اور و بال میں بید دونوں (3 اور 4) برابر ہوجا نمیں علی علی میں ۔ حامہ النہ مذکو و کھوں کے اس سے اللہ میں مید دونوں (3 اور 4) برابر ہوجا نمیں علی اور حدید کا میں وہ مسئد احدہ دے 231/2، حامہ النہ مذکو وہ کے 2325ء

سیدنا ابو ہریرہ رفائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹو کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے) فرما تا ہے کہ میرا بندہ جب کسی برے عمل کا ارادہ کر بے تواسے نہ کھو یہاں تک کہ وہ یہ گناہ کرگزرے، اوراگروہ اسے کرگزرے تواتنائی کھوکہ جتنا (گناہ) اس نے کیا ہے، اوراگروہ اس گناہ کومیری وجہ سے چھوڑ دیتو اس کے لیے ایک نیکی کھواوراگروہ کی نیک عمل کا ارادہ کرلے اور اسے نہ کر سکے تو بھر بھی اس کے لیے ایک نیکی کھولواوراگروہ یہ نیک عمل کرگزرے تو اس (کے عمل کا ارادہ کرلے اور اسے نہ کر سکے تو بھر بھی اس کے لیے ایک نیکی کھولواوراگروہ یہ نیک عمل کرگزرے تو اس (کے قواب) کودس سے لے کرسات سوگنا تک کھولو۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 7501]

12 هـ المارداء يبلغُ به النبي مَنْكُ قال: ﴿ مَنَ أَتِى فَرَاشُهُ وَهُو يَنُويُ أَنْ يَقُومَ يُصلِّي مَنَ اللَّيلُ ، فَعَلَبَتُهُ عَيْنُهُ حتى أصبحَ ؛ كُتِب له ما نوى، وكان نومُه صدقةً عليه من رَبِّه ››.

سیدناابودرداء بھاتھ سے روایت ہے کہ نبی مُلَاقِرِ آ یا ارشادفر مایا: جو تخص (رات کوسونے کے لیے) اپنے بستر پرآ یا اور رات رکسی حصہ میں بیدار نہ ہوسکا تو اس کے لیے نیت رکسی حصہ میں بیدار نہ ہوسکا تو اس کے لیے نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جائے گا اور نینداس پراس کے رب کی طرف سے صدقہ ہوگی۔

[صحيح، حسن منن النسائي: 1787، سنن ابن ماجه: 1344، صحيح ابن حبان: 2579]

### CANAL CONTRACTOR

## 2-ریا کاری اور دکھلا وے بروعید

سیدنا ابو ہریرہ دخاتی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طَالِیْمَ کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا آن میں سے ایک آ دمی وہ ہوگا کہ جسے شہید کردیا گیا تھا، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپن فعتیں یا دولائے گا (جودنیا میں اس پرکی گئیں) و فعتیں اُسے یا و آ جا کیں گی اللہ تعالیٰ فرمائے اخلاص كابيان كالمستحر المحال كالمستحرك المستحرك المصال كالمستحرك المصال كالمستحرك المصال كالمستحرك المستحرك المصال كالمستحرك المصال كالمستحرك

گا تونے ان (نعتوں) کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا: (اےاللہ!) میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ،تو تو اس لیے لڑا تھا تا کہ تجھے بہا در کہا جائے ،الہذا تجھے دنیا میں بہا در کہدلیا گیا، پھراس کے متعلق (فرشتوں کو) تھم ہوگا اور اُسے چہرے کے بل تھسیٹ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ② دوسراو ہخص ہوگا کہ جس نے ( دین کا )علم حاصل کیااور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی،اورقر آن پڑ ھا،اللہ تعالیٰ اسے ا پنی نعتیں یا دولائے گا، (جود نیامیں اس پر کی گئیں ) وہ نعتیں اُسے یاد آ جا کیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعتوں کے شکر میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، (اے اللہ!) میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کواس کی تعلیم دی اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھتار ہا،اللہ تعالی فرمائے گا: تو نے جھوٹ بولا، تو نے توعلم اس لیے حاصل کیا تا کہ مختبے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تا کہ تجھے قاری کہا جائے ، پس تجھے (دنیامیں)اپیا کہدلیا گیا، پھراس کے متعلق (فرشتوں کو )حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل تھسیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ ③ تیسرا وہ شخص ہوگا جے اللہ تعالیٰ نے خوشحالی و کشادگی عطا فر مائی اورمختلف قتم کے مال سے نوازا تھا،اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا،تو اللہ تعالیٰ اسے اپن نعتیں یا د دلائے گا،اور وہ نعتیں اُسے یا دآ جا ئیں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعتوں کے شکر میں کیا کہا؟ وہ عرض کرے گا (اےاللہ!) ہروہ راستہ کہ جس میں خرچ کرنا تھے پیندتھا (اور تیری رضا کا باعث تھا) میں اس میں (تیراعطا کردہ) مال تیری رضا کے لیے خرج کیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: تونے جھوٹ بولا، تونے توبیسب اس لیے کیا تا کہ مجھے تی کہا جائے، پس تجھے (دنیامیں) ایسا کہ لیا گیا، پھراس کے متعلق (فرشتوں کو) تکم ہوگا اور اُسے چہرے کے بل گھییٹ کرجہنم میں كييك وياجاك كار [صحيح صحيح مسلم:1905، حامع الترمذي:2382]

الله به ، ومن يُواءِ ؛ يُواءِ الله به ). النبي مَنْ الله به ) ومن يُواءِ ؛ يُواءِ الله به ) ومن يُواءِ ؛ يُواءِ الله به ) سيدنا جندب بن عبدالله ولا مروى ہے كه نبى مَنْ الله الله عند الله وصل الله والله و

والرِّفعةِ بالدين، والتمكينِ في البلاد ، والنصر، فمن عملَ منهم بعملِ الأخرةِ للدنيا ؛ فليس له في الأخرةِ من نَصيبِ »).

سیدنا ابی بن کعب و النظافیئ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق نے ارشاد فر مایا: اس امت کوآسانی ،عزت، دین میں سربلندی، مشہروں کے اقتد ار اور تائید و نصرت کی خوشخبری دے دو، (اور خوب اچھی طرح سے سن لو) جس نے آخرت (میں کامیا بی والا) کام دنیاوی اغراض کے لیے کیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔

[صحيح\_ مسند أحمد: 134/5، صحيح ابن حبان: 405، مستدرك حاكم: 318/4، بيهقي في الشعب: 6833]

16 هن عبد يقومُ في الدنيا مقامَ سُمعةٍ ورياء الله سَلَخُ قال: (( ما من عبدٍ يقومُ في الدنيا مقامَ سُمعةٍ ورياء الا سمّع اللهُ به على رؤوس الخلائق يومَ القيامة )).

سیدنامعاذ بن جبل و انتخاب روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتِیَّا نے ارشاد فر مایا جس نے لوگوں کوسنانے اور ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ روزِ قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اس کے عیبوں کوظا ہر کردےگا۔

[صحيح لغيره ـ طبراني في الكبير:237]

17 وعن رُبَيْحِ بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن حده قال: خوج علينا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ونحن نتذاكر المسيحَ الدَّجال ، فقال: ﴿ أَلا أَخبِرُكُم بِما هُو أَخوفُ عليكم عندي من المسيحِ الدَّجالِ؟)). فقلنا: بلى يا رسولَ الله! فقال: ﴿ الشركُ الخفيُّ ؛ أن يقومَ الرجلُ فيصلّي، فَيُزَيِّنُ صلاتَه لما يرى من نظرِ رجلٍ ﴾).

سیدنا رُزیج بن عبدالرحمٰن بن اُبی سعید الخدری اپنے والد وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤاثیم ہمارے
پاس تشریف لائے اور ہم فتنہ وجال کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، آپ مُؤاثیم نے ارشاد فر مایا: کیا ہیں تمہیں ایسے فتنے کے
متعلق آگاہ نہ کروں کہ جس کا مجھے تم پر فتنہ وجال سے بھی زیادہ خدشہ ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ ک
رسول مُؤاثیم اضرور فر ماسے تو رسول اللہ مُؤاثیم نے فر مایا: بیریا کاری ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے بھروہ اپنی نماز بنا
سنوار کراچھی طرح لوگوں کودکھانے کے لیے پڑھنے گئے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔

[حسن\_ سنن ابر ماجه:4204، بيهقى في الشعب:6832]

### افلام كا بيان ما المحال المحال

سیدنامحمود بن لبید بخانش سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤلیّن نے ارشادفر مایا: سب سے زیادہ خوفا کے چیز جس سے میں تم پر فررتا ہوں وہ شرک اصغر ہے تو تا پہ مُؤلیّن نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُؤلیّن بیشرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ مُؤلیّن نے ارشادفر مایا: ریا کاری (قیامت کے دن) اللہ تعالی جب لوگوں کوان کے اعمال کا بدلہ دیتے ہوئے ارشادفر مائے گاتم ان لوگوں کے پاس تمہارے اعمال کا بدلہ ہے؟ (یعنی انہی سے اپنے لوگوں کے پاس تمہارے اعمال کا بدلہ ہے؟ (یعنی انہی سے اپنے اعمال کا بدلہ ہے کوئی بدلہ ہیں کوئکہ تم نے اعمال کا بدلہ ہے کا سے تا ممال کا بدلہ ہیں کوئکہ تم نے اعمال کا بدلہ ہیں کوئٹر کوئٹر کے بیان کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کے بیان کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کوئٹر کے بیان کوئٹر کو

[صحيح\_ مسند أحمد:428/5، بيهقي في الزهد:4831، سنن ابن ماجه: 4202]

19 من أبي هريرة ؟ أنَّ رسول الله عَنَظِمُ قال: ﴿ قال الله عزوجل : أنا أغنى الشركاء عن الشركِ ، . فَمَنُ عَمِلَ لهي عملاً أشركَ فيه غيرى فأنا منه بريءٌ ، وهو للذي أشركَ ».

سیدنا ابو ہریرہ بھانی سے دوایت ہے کہ بے شک رسول الله منا پی ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ یہ بات ارشاد فر ماتا ہے کہ میں شرک کرنے والے لوگوں کے شرک سے غنی (بے بروا) ہوں جو کوئی بھی میرے لیے عمل کرے اور اس میں میرے غیر کو شرک کرنے والے لوگوں کے شرک سے غنی (بے بروا) ہوں جو کوئی بھی میرے لیے ہے کہ جس کواس نے شرک کھم رایا ( یعنی باطل اور بے کارہے )۔ [صحیح۔ سنن ابن ماجہ: 4202، بیھفی فی الاسمآء والصفات: 213]

20 وعن ابي على رجلٍ من بني كاهل \_ قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: يا أيها الناس! اتَّقوا هذا الشرك، فانه أخفى من دبيبِ النملِ. فقام إليه عبدُالله بن حَزَن وقيسُ بن المُضارِب فقالا: والله لَتخُرُجَنَّ مما قلتَ ، أو لناتينَّ عُمَرَ مأذونًا لنا أو غيرَ مأذونٍ ، فقال: بل أخرجُ مما قُلتُ ، خطبنا رسولُ الله مَلَّاتِ ذات يومٍ ، فقال: (( يا أيها الناسُ! اتَّقُوا هذا الشركَ ؛ فانه أخفى من دبيبِ النَّملِ )). فقال له من شاء الله أن يقولَ : وكيف نَتَقيه وهو أخفى من دبيبِ النملِ يا رسول الله! قال: (( قولوا: اللهمَّ

### اخلاص کا بیان کا کھی کا کہ ان کا کہ کا

إِنَّا نَعوذُبك من أَنُ نُشرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعلمُه ، وَنَسُتَغُفِرُكَ لِمَا لَا نَعُلَمُهُ ».

قبیلہ بنوکاهل کا ابوعلی نامی آدمی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ابوموی اشعری واٹھ نے ہمیں خطاب فر مایا اور کہنے گئے اے لوگو! شرک ہے بچو کیونکہ بیچیونی کی چال ہے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے عبداللہ بن حزن اور قبیں بن المضارب کھڑے ہو کر کہنے گئے اللہ کی شم آپ اس کی وضاحت کریں یا بھر ہم عمر فاروق واٹھ واٹھ کیا س جا کیں گئے تو ابوموی اشعری واٹھ واٹھ کیا ہے اس کے میں وضاحت کرتا ہوں ایک دن ہمیں رسول اللہ مل فی خطبہ ارشاد فر مایا اور کہا اے لوگو! اس شرک ہے بچواس کی چال کی جوال کی چال ہی چوٹی کی چال ہے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے تو ایک کہنے والے جے اللہ نے تو فیق دی کہا اے اللہ کے رسول ماٹھ فی اور پوشیدہ ہے ۔ تو آپ ماٹھ فی بیال ہے بھی زیادہ مخفی و پوشیدہ ہے ۔ تو آپ ماٹھ فی بی جبہ بیتو چیوٹی کی چال ہے بھی زیادہ مخفی و پوشیدہ ہے ۔ تو آپ ماٹھ فی اس کیفیت میں آتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک تھرا کیں اور جس کو ہم نہیں جانتے اس کے ہم اس بات سے تیری بناہ میں آتے ہیں کہ ہم جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک تھرا کیں اور جس کو ہم نہیں جانے اس کے بھی ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ [حسن لغیرہ مسند احمد: 403/4

### 

www.KitaboSunnat.com



# سنت كى اہميت،مقام اور فضائل

لغوى اعتبار سے سنت كامعنى طريقه وراستہ ہے۔

جَبد سنت کا اصطلاحی معنی ہروہ قول بعل اور تقریر (وہ قول یا فعل جو آپ ٹاٹیٹا کے سامنے ہوالیکن آپ ٹاٹیٹا نے اس پر خاموثی اختیار کی )جس کی نسبت رسول اللہ مٹاٹیٹا کی طرف کی جائے۔

قرآن مجیداورسنت رسول تعلیمات اسلامیہ کے اولین سرچشمے ہیں۔ کتاب اللہ اگر شرعی قوانین کامتن ہے تو سنت اس کی تشریح وتوضیح کے علاوہ مستقل ایک اسلامی ما خذکی حیثیت رکھتی ہے۔

### سنت کی اہمیت:

(۱) سنت کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ قر آن مجیدیں متعدد مقامات پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ مُلِّاثِیْنِظ کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت قرار کے ساتھ رسول اللہ مُلِّاثِیْظ کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا گیا بلکہ رسول اللہ مُلِّاثِیْظ کی اطاعت کو ہی اللہ کی اطاعت قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(( مَنُ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهَ ))

"جس نے رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

(۲) اعمال میں سنت رسول مَن الله علی موافقت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جب تک عمل اتباع رسول کے مطابق نہ موگا اس وقت اللہ کے ہاں قابل قبول نہ موگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

((يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو آ اَطِيُعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبُطِلُو آ اَعُمَالُكُمُ ٥))

"اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرواوراینے اعمال کوضائع مت کرو'

[محمد: 33]

معلوم ہواہروہ عمل جورسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى ال

### منت كابيان الكلي ا

### اتباع سنت کے چندفضائل:

(۱) اتباع سنت سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کامسخق بن جاتا ہے ارشاد باری تعالی ہے

﴿ ﴿ وَ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾)

"اورالله اور (اس کے )رسول کی اطاعت کروتا کہتم پررحم کیا جائے۔" [آل عمران: 132]

(٢) سنت كا تباع دنياوآ خرت ميس كامياني كا ذريعه ب-الله تعالى كافرمان:

(( وَ مَنُ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيْمًا ))

"جس نے اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے بہت بڑی کامیا بی حاصل کر لی۔"

[الاحزاب: 71]

(m) سنت كى اتباع رشد و ہدايت كى ضانت ہے۔ اللہ تعالى كافر مان ہے:

(( وَ إِنْ تُطِيعُونُهُ تَهُتَدُوا ))

"" أكرتم (ني مَنْ اللهُ عَلَيْمُ ) كي اطاعت كروكة وبدايت بإوَك " [النور: 54]

(س) اتباع سنت الله تعالى كى محبت كے حصول كاذر بعد بـ الله تعالى كافر مان ب:

(﴿ قُلُ اِنُ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَ يَغُفِرُ لَكُمُ ذُنُوبَكُمُ ۚ وَ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ﴾)

"(اے نبی مَثَاثِیْم) کہد دیجئے کہ اگرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم ہے محبت کرے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور اللہ بہت بڑا بخشنے والا بڑا مہر بان ہے۔ "[آل عسران: 31]

(۵)رسول الله مَالَيْظِم كي التباع كرنا دخول جنت كاسبب بـ رسول الله مَالَيْظُم في ارشا وفر مايا:

(( ..... مَنُ اَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ))

"جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں واخل ہوگا۔"[صحیح البحاری: 7270]

### سنت كامقام:

سنت ( حدیث رسول ) وحی الہی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### منت كابيان كالمكارك (81 81 كالمكارك (81 كالم

(﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُؤْخِّي ٥))

''وہ (نبی مَالَیْظِم) کی خواہش ہے کوئی بات نہیں کہتے وہ تو وی ہے جو (ان پر)ا تاری جاتی ہے۔''

[النجم: 4-3]

رسول الله مَا يُنْفِي فِي ارشاد فرمايا:

(( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرُآنَ وَ مِثْلَةً مَعَةً ))

'' خبر ذار! مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز (سنت) بھی عطاکی گئی ہے۔''

[صحيح الحامع الصغير: 2643]

### سنت دین اسلام کا اساسی ماخذ:

الله تعالی کا فرمان ہے:

(( وَ مَآ الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَ وَ مَا نَهَكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا))

''اورتمهیں جو کچھرسول دے اسے لے لواورجس سے روکے اس سے رک جاؤ۔' [الحشر: 7]

سنت کی موافقت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں رسول اللہ مَا اللهِ عَالَيْهُمْ نے ارشا وفر مایا:

(( مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ))

"جس نے کوئی ایساعمل کیا جس پر ہمارا تھم نہیں تووہ (عمل ) مردود (غیر مقبول ) ہے۔"

[صحيح مسلم:1718]

### اتباع سنت سے اعراض ہلاکت ورسوائی کاسبب:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( وَ مَٰنُ يَعْصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيُهَا ۚ وَ لَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥))

''اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے

آ گ میں داخل کرے گاوہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔''

[النساء: 14]

### استاكىيان كالمحالي المحالية ال

### سنت زنده کرنے کی فضیلت:

سيدناعمروبن عوف والنيز عدروايت م كدرسول الله مَا الني ارشادفر مايا:

(( مُن أَحُيَا سُنَّةً مِنُ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنُ عَمِلَ بِهَا ))

"جس نے میری کوئی سنت زندہ کی اورلوگوں نے اس پڑمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کوان تمام

لوگول کے برابراجر ملے گاجنہول نے اس بڑمل کیا۔ '[سنن ابن ماحة: 203]

### سنت كى تبليغ رسول الله مَثَاثِيَامُ كى دعا كيس لينے كاسب:

سيدناانس الفيز عروايت م كهرسول الله مَا يُنْزَم في ارشاوفر ماما:

(( نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي ))

''الله تعالیٰ اس بندے کوتر وتازہ رکھے جس نے میری بات سی اے یا در کھا پھراہے میری طرف ہے

( دوسرول تك ) يهني ديار " [صحيح الجامع الصغير: 6765]

### بدعت:

دین میں کیا گیا ہرنیا کام بدعت و گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

### بدعت كانقصان:

(۱) سیدنا انس دانی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیا کے ارشاد فرمایا: "بے شک الله تعالیٰ بدعتی آ دمی کی توبہ کی قبولیت کے سامنے ایک آڑ کردیتا ہے جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑتا۔ "

[صحيح\_ طبراني:4214،281، بيهقي في الشعب:9457]

(۲) سیدہ عائشہ رہ ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ سکتا ہے۔ میں کوئی چیز (بدعت) ایجاد کی جواس میں سے نہیں ہے تو وہ مردوداور باطل ہے۔

[صحيح صحيح البخارى: 2697، صحيح مسلم: 1718، سنن أبي داؤ د: 4606]

<u>6</u> 1



## 1-اتباع كتاب وسنت كى ترغيب

21 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسولُ الله عَلَيْنَ موعظةً وَجِلتُ منها القلوبُ ، وذَرْفَتُ منها العيونُ ، فقلنا: يا رسولَ الله! كأنها موعظةُ مودِّع ، فأوصنا. قال: ﴿ أوصِيكم بتقوى الله ، وأرفَتُ منها العيونُ ، فقلنا: يا رسولَ الله! كأنها موعظةُ مودِّع ، فأوصنا. قال: ﴿ أوصِيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعةِ ، وإن تَأمَّر عليكم عبدٌ ، وانَّه من يعشُ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي ، وسنةِ الخلفاء الراشدين المهدِيِّينُ ، عَضُوا عليها بالنواجذ ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور، فان كلَّ بدعة ضلالةً )).

سیدنا عرباض بن ساریة بین نظرے مروی ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ منافی نظر نے جمیں وعظ فر مایا جسے من کردل کا نپ اُسطے اور آنکھوں ہے آنسو بہنے لگے، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول منافی آبا یہ تو گویا الوداعی وعظ ہے لہذا ہمیں (پھے) تھیجت فرمایئے۔ آپ منافی آبار نظر مایا: میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے ، اور اپنے ککام کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں (جب تک وہ تصین خلاف شرع کام کا تھم نددیں) خواہ کوئی غلام ہی تمہارا حاکم کیوں نہ بن گیا ہو، یقینا تم میں سے جومیرے بعد زندہ رہاوہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھا ہے رکھنا (سنت کو خوب مضبوطی سے تھا منا) بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا، نئ نئی بدعات اور اختر اعات سے سنت کو تھا ہے رکھنا کیونکہ ہر بدعت گراہی ہے۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 4607، جامع الترمذي: 2676، سنن ابن ماجه: 43، صحيح ابن حبان: 5]

### منت كابيان على المستواد 84 المستواد المستود المست

مَكُونَ الله وعن أبي شُرَيح الخُزاعي قال: خوج علينا رسولُ الله عَلَيْهُ فقال: (( [أبشروا]، أليس تشهدون أنُ لا اله الا الله ، وأنِّي رسولُ الله ؟ )). قالوا: بلى. قال: (( إنَّ هذا القرآن [سبب] طَرَفُهُ بيدِ اللهِ ، وطرفهُ بايديكم، فتمسَّكوا به ؛ فإنَّكم لن تَصلُّوا ولن تَهلِكوا بعده أبداً )).

سیدنا ابوشرت خزاعی ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائی جارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: خوش ہو جاؤ (کیونکہ) کیاتم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول طائی ہوں؟ ہم نے عرض کی: کیوں نہیں تو آپ طائی ہے نے ارشاد فر مایا: یقینا بیقر آن ایک رسی (کی مانند) ہے کہ جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسراکنارہ تمہارے ہاتھ میں لہٰذاتم اسے مضبوطی سے تھام لو (اگرتم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا) تو اس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو گے اور نہ ہی ہلاک ہوگے۔

[صحيح ـ طبراني في الكبير: 1539،188، المصنف لابن أبي شيبه:30628]

23 عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال: ان رسول الله عَلَيْهِ خطب الناس في حَجّة الوَداع فقال: ((قد يَئسَ الشيطانَ بِأَن يُعبدَ بأرضِكم ، ولكنه رَضِيَ أنُ يطاعَ فيما سوى ذلك مما تَحاقَرون مِن أعمالِكم ، فاحذَروا ،يا ايها الناس! إني قد تركتُ فيكم ما إنُ اعتصمتُم به فلن تضلّوا أبداً ، كتابَ الله ، وسنة نبيه )) الحديث.

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈھٹھ اییان کرتے ہیں کہ آپ مُٹھٹی نے خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پرارشادفر مایا: بے شک شیطان اس بات سے نا امید ہوگیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت کی جائے گی لیکن وہ چاہتا ہے کہ جن اعمال کو تم معمولی سیجھتے ہوان میں اس کی پیروی کی جائے اس سے بھی بچوا ہے لوگو! یقیناً میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں اگر تم اے مضبوطی سے تھا ہے رکھو گے تو بھی بھی گمراہ نہ ہو گے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی مُٹھٹی کم کسنت ہے۔

[صحيح مستدرك حاكم: 92/1]

24 عن عروة بن عبدالله بن قُشَيرٍ قال: حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيتُ رسولَ الله مُلَاللهِ مُلَاللهِ مُن مُزَينة ، فبايعناه وإنه لَمُطُلَقُ الأزرارِ ، فادخلتُ يدي في جَيبٍ قميصه ، فمَسَسَتُ الخاتمَ ،

### منت كابيان كالكرات (85 85)

قال عروة: فما رأيتُ معاويةً ولا ابنَه قط في شتاءٍ ولا صيف إلا مُطُلِّقَي الأزرارِ.

25 هـ وعن محاهد قال: كنا مع ابن عُمر رحمه الله في سفرٍ ، فمرَّ بمكان، فحادَ عنهَ، فُسِئلَ : لمَ فعلتَ ذلك؟ قال: رأيتُ رسول الله عَلَيْ فعل هذا ؛ ففعلتُ.

سیدنا مجامد برشند بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں عبداللہ بن عمر دلائٹی کے ساتھ تھے آپ چلتے چلتے ایک مقام پر ذران کی کر (ایک طرف ہوکر) نکلے ، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو عبداللہ بن عمر دلائٹی نے فر مایا: میں نے (اس مقام پر)رسول اللہ مُناٹیکی کوابیا ہی کرتے ہوئے دیکھاتھا؟ میں نے بھی اسی لیے ایسا کیا۔

[صحيح\_مسند أحمد:33/2]



### منت كابيان المستركة ( 86 86 هـ)

## 2-سنت کوچھوڑنے اور بدعات وخواہشات کے ارتکاب پر وعید

26 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله تَكَ : ﴿ مَنَ أَحَدَثُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مَنَهُ ؟ فَهُو ردٍّ ﴾ فهو ردٍّ ﴾

سیدہ عائشہ رہ انتہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتیا ہے ارشاد فر مایا: جس نے ہمار یہ اس معاملے ( دین ) میں کوئی چیز (بدعت ) ایجاد کی جواس میں سے نہیں ہے تو وہ مردوداور باطل ہے۔

[صحيح\_صحيح البخارى:2697، صحيح مسلم:1718، سنن أبي داؤ د:4606]

27 واشتد غضبه ، كأنَّه منذرُ جيشٍ ، يقول: كان رسولُ الله عَلَيْ إذا خطب احمرَّتُ عيناه ، وعلا صوتُه ، واشتد غضبه ، كأنَّه منذرُ جيشٍ ، يقول: صَبَّحكم ومَسَّاكم \_ ويقول: ﴿ بُعِثُتُ أَنَا والساعةُ كهاتين ﴾. ويقونُ بين إصبَعيه السبابةِ والوُسطى ويقول: ﴿ أمّا بعد، فان خيرَ الحديث كتابُ الله ، وخيرَ الهَدي هَدي محمدٍ ، وشوَّ الأمور محدثاتُها ، وكُلَّ بدعة ضلالة ﴾. ثم يقول: ﴿ أَنَا أُولَى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالاً فلأهلِه ، ومن تَركَ دَينًا أو ضياعاً فإليَّ ، وعلي ً ﴾.

سیدنا جابر ڈٹاٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ مُٹاٹیڈ کی آئکھیں سرخ ہوجا تیں اور
آپ مُٹاٹیڈ کی آواز بلند ہوجاتی اور سخت غصہ میں آجاتے گویا کہ کی دشمن سے ڈراتے ہوئے فرمار ہے ہوں: وہ شکرتم پرضبح
کو تملہ کرنے والا ہے اور شام کو تملہ کرنے والا ہے ، اور آپ مُٹاٹیڈ فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں
جیسا کہ بید دوانگلیاں شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے اور مزید فرماتے: حمد وصلاق کے بعد ، بلا شبہ سب سے بہترین امور (بدعات) ہیں کہ
بات اللہ کی کتاب (قرآن) ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد مُٹاٹیڈ کا طریقہ ہے اور بدترین امور (بدعات) ہیں کہ
جنہیں دین میں ایجاد کیا گیا اور ہر بدعت گرائی ہے۔ پھر آپ مُٹاٹیڈ فرماتے میں ہرمسلمان کا اس کی ذات سے زیادہ
مستحق (قریب) ہوں ، وہ جو مال (ترکہ) چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جو شخص قرض یا اولا د (محتاج) جھوڑ کر
جائے تو وہ میری طرف ہیں اور ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 867، سن اس ماجہ: 25]

### منت كابيان المستحدد 87 المستحدد المستحد

28 الله وعن معاوية رضى الله عنه قال: قام فينا رسول الله تلط فقال: (( ألا إنَّ مَن كان قبلكم من أهلِ الكتابِ افترَقُوا على ثِنْتَانِ وسبعين مِلَّة، وإنَّ هذه الأُمّة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين ، ثِنْتَانِ وسبعون في الكتابِ افترَقُوا على ثلاثٍ وسبعين ، ثِنْتَانِ وسبعون في النار، وواحدة في المجنّة ، وهي الجماعة )> . وفي رواية: (( وإنه سيخر جُ في أُمتي أقوامٌ تَتَجارى بهم الأهواءُ ، كما يتجارى الكَلَب بصاحبه ، ولا يَبقى منه عِرق ولا مفصلٌ إلا دَخله )>.

سیدنا معاویہ والنفا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مٹالیم اور میان (وعظ ونصیحت کے لیے) کھڑے ہوئے اور ارتفاد فرمایا: خبردارتم سے پہلے اہل کتاب بہتر (۲۷) فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یقیناً بیامت (محمد) تہتر (۷۳) فرقوں میں تقسیم ہوجائے گی (جن میں سے) بہتر (۲۷) فرقے جہنم میں جا کیں گے اور ایک جنت میں ،اور وہ جماعت ہوگی (جو قرآن وحدیث پرصحابہ ویکائی کی طرح ثابت قدم رہے گی)۔ [صحیح۔مسند احمد: 102/4، سنن آبی داؤد: 4597] اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ مٹائی کے فرمایا: کہ میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جن میں نفسانی خواہشات اس طرح سرایت کریں گی جیسے کہ (پاگل) کتے کے کا شنے سے (زہر) آدمی کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑمیں سرایت کرجو آتی ہے۔ [حسن۔ سنن آبی داؤد: 4597]

29 هـ وعن أبي بَرُزَة رضي الله عنه عن النبي عَنْكُ قال: ﴿ إِنما أَحْشَى عَلَيْكُم شهواتِ الغَيّ في بطونكم وفروجكم، ومُضِلَّاتِ الهوى ﴾.

سیدنا ابو برزہ دخاتیٰ نبی اکرم مُن یُنٹی کے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُنٹی کے ارشاد فر مایا: میں تم پرتمہارے بیٹ اورشرم گاہ کی شہوت والی سرکشی اور ایسی خواہش نفس جو گمراہ کرنے والی ہے سے ڈرتا ہوں۔

[صحيح\_مسند أحمد:423/4، مسند البزار:132]

30 عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله عنه عن مولى الله عنه عن وهوى من المهلكاث ؛ فَشُخّ مطاع ، وهوى مُتّبع، وإعجابُ المرءِ بنفسِهِ )).

سیدناانس ڈٹاٹٹؤرسول اللہ مٹاٹیٹے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مٹاٹیٹے نے ارشاد فر مایا: انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں میہ میں: ① ایسی بخیلی جس کی پیروی کی جائے ② ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے ③ انسان کاغروراور ککبر کرنا۔

[حسن لغيره مسند البزار:80، بيهقى في الشعب:745]

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### منت كابيان كالكليان كالكلان كالكليان كا

31 ﴿ وَعَنَ أَنسِ بِنَ مَالُكُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهُ يَنْكُ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ حَجَبَ التَوْبَةُ عَنْ كُلِّ صاحبِ بدعةٍ حتى يَدعَ بِدعَتُهُ ﴾.

سیدنا انس جانون فر ماتے ہیں کرسول الله مَالَیْوَم نے ارشاد فر مایا: ' بے شک الله تعالی بدعی آدمی کی تو بہ کی قبولیت کے سامنے ایک آر کردیتا ہے جب تک وہ بدعت نہیں چھوڑتا۔' [صحیح۔ طبرانی: 4214،281، بیھفی فی الشعب: 9457]

32 هن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : (( مَنُ رَغِبَ مِن سنتي فليسَ مِني )).

سیدناانس دلانڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلائیز کا فیر مایا جو مخص میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔

[صحيع مسلم:1401]

33 هُوُلِ وَعَنِ العِرِبَاضِ بن سارية رضي الله عنه ؛ أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: (( لقد تر كتُكم على مِثْلِ البيضاء، ليلُها كنهارها ، لا يَزيغُ عنها إلا هالك »).

سیدنا عرباض بن ساریہ والٹوئنے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله طالٹوئ کوفر ماتے ہوئے سنا،آپ طالٹوئ فر مارہے تھے: تحقیق میں تنہمیں ایک عمدہ، پاکیزہ اور روثن دین پرچھوڑے جارہا ہوں جس کی رات بھی دن جیسی (روثن) ہے اس سے بے رغبتی وہی کرسکتا ہے جو تباہ و ہربا داور ہلاک ہونے والا ہے۔

[صحيح \_ابن ابي عاصم في كتاب السنة:49,48]



### منت كابيان المستوات (89 89 المستوات (89 المستول (89 المستوات (89 المستوات (89 المستوات (89 المستوات (89 المست

# 3-اچھے کاموں میں پیش قدمی کرنے اور انہیں رواج دینے کی ترغیب برے کاموں میں پیش قدمی کرنے اور ان کورواج دینے پروعید

34 عن حَريرِ رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسولِ الله عَلَيْكِ ، فجاء ه قومٌ عُراةً مُجتابي النِّمار والعَباء ، مُتقلِّدي السيوفِ ، عامَّتُهم من مُضر، بل كلهم من مُضر، فَتَمَعَّر وجهُ رسولِ الله مَنْكُ لَمَّا رأى ما بهم من الفاقة ، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالاً فأذَّن وأقام ، فصلى، ثم خطب فقال: ﴿ يا أيها الناس اتَّقوا ربُّكُم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ ﴾ ، إلى آخر الآية ..... ﴿ إِنِ اللَّه كَانِ عليكم رفيباً كِ ، والآية التي في (الحشر) : ﴿ اتقوا اللَّه ولُتَنْظُرُ نفسٌ ما قدّمتُ لِغَدٍ ﴾ تَصَدَّق رجلٌ من دينارِه ، من درهمِه ، من ثوبه ، من صاع بُرّه ، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشِق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بِصُرّةِ كَادَتُ كَفُّه تَعجِزُ عَنها ، بل قد عَجَزَتْ. قال: ثم تتابعَ الناسُ حتى رأيتُ كومَيْنِ من طعام وثيابٍ ، حتى رأيت وجهَ رسول الله عَلَيْتُهُ يَتَهَلَّلُ كأنه مُذُهبةٌ ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : (( من سنَّ في الإسلام سنةً حسنةً، فله اجرُها وأجرُ من عمل بها من بعده ، من غير أن يَنقصَ من اجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنةً سيئةً كان عليه وزرُها ووزرُ من عملَ بها من غير أن ينقصَ من أوزارهم شيء )>. سیدنا جریر دلافؤے روایت ہے کہ ایک دن ہم صبح کے وقت رسول الله منافظ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ منافظ کے نے یاس کچھلوگ آئے کہ جن کے بدن تقریباً برہنہ تھے جو دھاری داراون کے کپڑے گردنوں میں ڈالے ہوئے تھے،اور تکواروں کو کندھوں پراٹکائے ہوئے تھے،ان کی اکثریت یا وہ تمام قبیلہ مصر کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جب رسول اللّٰہ مُثَاثِيْرُ ا نے ان کی فاقہ زوہ حالت زارکود یکھا تو آپ مُناتِیمُ کے چبرہ انور کا رنگ بدل گیا، آپ مُناتِیمُ ( کسی غرض ہے ) گھر میں داخل ہوئے اور (چند کمحول بعد ) باہرتشریف لے آئے ، پھر حضرت بلال دانٹؤ کواذان اور پھرا قامت کا تعلم فرما کر ثماز یر صائی، پھر (وعظ نصیحت کے لیے) خطبہ ارشاد فرمایا اور بیآیت مبارکہ تلاوت فرمائی ﴿ یابِها الناس اتقوا ربکم الذى حلقكم من نفس واحدة ﴾الى آخره - (ا الوكو! اين رب سے درتے ربوجس في مصل ايك جان سے بیدافر مایا اور اس (ابوالبشر آدم مَلِينا) سے اس کا جوڑا (بیوی کو) بنایا اور ان دونوں سے مرداورعورتیں پھیلائیں، اور محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## منت كابيان على المستحد ( 90 ما كالمستحد المستحد المستح

الله تعالی سے ڈروکہ جس کے نام پرتم (بوقت ضرورت) ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو،اوررشتہ داری میں (قطع رحمی سے بھی )اجتناب کر و بلا شباللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔[النسآء۔ ۱]

اور پھرسورة الحشر کی بیآیت تلاوت فرمائی ﴿ یابیها الذین امّنُوا اتقوا اللّه و لتنظر نفسٌ ما قدمت لِغَدِ ﴾ ''اے ایمان والو! الله سے ڈرتے رہواور ہر محض غور وفکر کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے (اے ایمان والو!) الله تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یقینا الله تعالیٰ تمارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبرہے۔ [الحشر- ۱۸]

(یہ س کرلوگوں میں ان پرصدقہ کرنے کی ترغیب ہوئی تو رادی کا بیان ہے: کہ) ہر شخص نے (اپنی استطاعت کے مطابق) دینار، درہم، کپڑے، گندم اور تھجوروں کے صاع (اڑھائی کلو) کا صدقہ کیا۔

یہاں تک کہ رسول اللہ مُنافیظ نے فر مایا (صدقہ کرو) خواہ مجور کا ایک مکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دوران ایک انصاری ڈاٹیئو ایک بھاری بھر کم تھیلا لے کرآیا کہ جواس نے بڑی مشکل سے اُٹھار کھا تھا، اس کے بعدلوگ خوب صدقات لائے یہاں تک کہ غلے اور کپڑے کے دوڈ ھیر میں نے خود (اپی آئکھوں سے) دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ مُنافیظ کا چہرہ خوشی سے سے کی کام خوشی سے سے کی کام خوشی سے سے کی کام کورواج دیا (سب سے پہلے پیش قدمی کی) تو اسے اپنے ممل سمیت ان تمام لوگوں کے اعمال کا بھی ثو اب ملے گا جواس کے بعداس پر عمل پیرا ہوں گے، اور ان میں سے کسی کے بھی اجر میں کی واقع نہ ہوگی اور جس نے کسی برے مل میں پہل کی تو اسے اپنے برے مل کے گنا ہوں میں کے گا واس برے مل کا بھی گناہ ملے گا کہ جواس برے ممل میں جبال کی تو اسے اپ بر میں کی واقع نہ ہوگی اور جس نے کسی برے مل میں جبال کی تو اسے اپنے برے مل کے گنا ہوں میں کوئی کی واقع نہ ہوگا۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1017، سنن النسائي: 2554، سنن ابن ماجه: 203، جامع الترمذي: 2675]

35 وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجلٌ على عهدِ رسولِ الله عَلَيْتُهُ ، فأمسكَ القومُ ، ثم إنّ رجلاً أعطاه ؛ فأعطى القومُ ، فقال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : (( من سَنَّ خيراً فاستُنَّ به ، كان له أجرُهُ ، ومثلُ أجور من تَبِعَهُ ، غير مُنتقصٍ من أجورهم شيئاً ، ومن سَنَّ شراً فاستُنَّ به ، كان عليه وزرُه ، ومثلُ أوزار من تبعه ، غير مُنتقصٍ من أوزارهم شيئاً ».

سیدنا حذیفہ دلائٹو سے روایت ہے کہ عہدرسالت میں ایک شخص نے لوگوں ہے سوال کیا (مانگا) کیکن کسی نے اُسے پچھ نہ

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

### عنت كا بيان المستواد ( 91 ) المستواد ( 91 )

دیا، پھرایک شخص نے اسے پچھ عطیہ دیا تو (اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی ترغیب ہوئی) چنا نچہ دوسر ہے لوگوں نے بھی اُسے عطیات دیئے ، تو رسول اللہ مُنْ اِنْدِیْمَ نے فر مایا: جس نے کسی خیراور بھلائی کے کام میں پہل کی اور اسے دیکھ کر دوسروں نے بھی اس بھلائی کے کام میں پیش قدمی کی تو اسے اپنے عمل کے اجر سمیت ان تمام لوگوں کے اعمال کا اجر بھی ملے گاکہ جنہوں نے اس کی ابتداء کی اور اسے دیکھ کر جنہوں نے اس کی ابتداء کی اور اسے دیکھ کر دوسر سے لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوئے تو اس پر اپنے گناہ سمیت دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ پڑے گا اور ان کے دوسر سے لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہوئے تو اس پر اپنے گناہ سمیت دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ پڑے گا اور ان کے بوجھ میں کوئی کی واقع نہ ہوگی۔ [حسن، صحیح ۔ مسند أحمد 387/5، مستدرك حاکم: 516/2]

36 هـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي عَنَا قال: ﴿ ليس من نفسٍ تُقتَلُ ظلماً إلا كان على ابن آدمَ الأولِ كفِلٌ من دمِها لأنّه أولُ من سَنَّ القتلَ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن مسعود ٹرٹائیؤ سے روایت ہے کہ نبی ٹاٹیؤ کم نے ارشا دفر مایا: از روئے ظلم جس جان کوبھی قبل کیا گیا تو آ دم ملیٹا کے پہلے (قاتل بیٹے قابیل) پر اس قبل سے ایک حصہ خون ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ہی پہلا شخص ہے کہ جس نے (اپنے بھائی ہابیل کوتل کرکے ) قبل کا طریقہ ایجاد (شروع) کیا تھا۔

[صحيح \_صحيح البخارى:6867، صحيح مسلم:1677، جامع الترمذي:2673]

37 عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ؛ أن النبي ﷺ قال: ﴿ إِن هذا الخيرَ خزائنُ ، ولتلك الخزائن مفاتيحُ ، فطوبى لعبدٍ جَعَلَهُ الله عزَّوجلً مفتاحاً للخيرِ ، مغلاقاً للشرِّ، وويلٌ لعبدٍ جَعَلَهُ الله مفتاحاً للشرِّ، مغلاقاً للخير ﴾.

سیدہ سہل بن سعد ٹائٹٹاسے روایت ہے کہ نبی مُلَّاثِّئِلِم نے ارشاد فرمایا: نیکی کے پچھنزانے ہیں اوران خزانوں کی چابیاں بھی ہیں،مبارک ہواس بندے کو جسے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی چابی اور برائی کا تالا بنادیا (یعنی گناہ کی راہیں بند کرنے والا) اور تباہی ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ نے برائی کی چابی اور نیکی کا تالا بنادیا۔ [حسن لغیرہ۔ سنن ابن ماحہ: 237]

### 

www.KitaboSunnat.com



## علم اورعلماء كامقام

الله تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شاراوران گنت نعمتیں واحسانات ہیں کہ جن کاشکر بجالا نا تو در کنارہم تو انہیں شار بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللهِ لَا تُحُصُوهَا ﴿ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ٥ ))

''اوراگرتم الله تعالی کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہوتو شار نہیں کر سکو کے یقیناً الله تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت

ممريان - أوالنحل: 18]

الله تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑااحسان اور فضل وکرم حصولِ علم ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان و نیاو آخرت میں بلند ہوجائے آخرت میں بلند ہوجائے اخرت میں کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ ہرانسان کی تمنا وخواہش ہے کہ اس کا مقام دمر تبدد نیاو آخرت میں بلند ہوجائے اس خواہش کی پیمیل میں علم ایک کلیدی کردار اواکر تا ہے۔ الله تعالیٰ کافر مان ہے:

(( يَرُفَعِ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمُ لا وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَجْتٍ ﴿ ))

"الله تعالی تم میں سے اہل ایمان اور صاحب علم لوگوں کے درجات کو بلند فرما تا ہے۔ "[المحادلہ: 11]

علم دین کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بھی بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول الله مَالِیْظِیَم کو حکماً ارشاد فر مایا:

(( وَقُلُ رَّبِّ زِدُنِي عِلْمًا ))

''اور (اے نبی مَالِیُّمُ!) دعا کیجئے۔اے میرے پروردگار! میرے کلم میں اضافہ فرما۔''[طند:114] انسان جس قدرعلم حاصل کرتا ہے اسی قدروہ اپنے رب کی معرفت اور تقوی حاصل کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کافرمان

-

(( إِنَّمَا يَخُشَى اللهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوُّا ۗ ))

## علم كابيان علم كابيان علم كابيان

''الله کے بندوں میں در حقیقت اہل علم ہی الله تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں۔' [فاطر: 28]

د نیامیں جتنے بھی نامور ہوئے وہ اللہ کی توفیق ہے اپنے علم اورعمل ہی کی بدولت اپنے ہم عصروں پر سبقت لے

گئے۔

### سب سے افضل کون؟

لوگوں میں سے سب سے افضل مقام مرتبہ کے لحاظ ہے وہ مخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال ودولت کے ساتھ ساتھ علم کا نور عطا فر مایا۔اس سے جہالت کی کھٹا ٹوپ گمراہیاں دور ہوئیں ،انسان نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پیچانا۔

رسول الله منافیظ نے فرمایا: سیدنا ابو کبشه انماری ڈاٹھا ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله منافیظ کو بیر ارشا وفرماتي موعَ سنا: ((ثلاث أُقسِمُ عليهن، وأُحدِثُكم حديثًا فاحُفظوه، \_ قال: ما نقص مالُ عبدٍ من صدقةٍ ، ولا ظُلم عبدٌ مَظلمةً صبرَ عليها إلا زادَه الله عِزّاً ، ولا فَتَحَ عبدٌ بابَ مسألةٍ إلا فَتَحَ اللُّهُ عليه بابَ فقرٍ ، أو كلمةٌ نحوها. وأُحدِّثكم حديثًا فاحُفظوه: إنَّما الدنيا الربعةِ نفر : عبد رَزقه الله مالا وعلما فَهُو يَتَّقى فيه ربَّه ، ويَصِلُ فيه رَحِمَه ، ويَعلمُ للُّه فيه حقًا ، فهذا بأفضل المنازل ، وعبدٌ رَزَقَهُ اللَّه علماً ، ولم يَرُزُقُهُ مالاً ، فهو صادقُ النيةِ ، يقول: لو أنَّ لي مالاً لَعَمِلُتُ بعمل فلان ، فهو بنيَّتِه ، فأجرُهما سواءٌ ، وعبدٌ رزقه الله مالاً ، ولم يَرُزُقُهُ عِلماً يَخبطُ في مالِه بغير علم ، ولا يَتَّقى فيه رَبَّه ، ولا يصل فيه رَحِمَه ، ولا يعلَمُ للَّه فيه حقاً ، فهذا بأخبثِ المنازل ، وعبدٌ لم يَرزُقُهُ اللَّه مالاً ولا علماً فهو يقول: لو أنَّ لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان ، فهو بنيَّتِه ، فوزرُهما سواءً›). تین چیزوں پر میں قتم اٹھا تا ہوں اورایک اہم حدیث (بات) تمہیں بتا وُں گا اسے خوب احجی طرح سے یاد کرلینا۔ ① صدقہ کرنے سے بند نے کا مال کم نہیں ہوتا ② جس مختص سے ظلم وزیادتی کی گئی اوراس نے اس برصبر کیا تو اللہ عز وجل (اس صبر کے سبب) اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں ③ جس شخص

### عرفا على المحالي المحا

نے (بغیرضرورت کے )لوگوں کے سامنے مانگنے کا درواز ہ کھولاتو اللہ اس پرفقر (شکلیتی) کا درواز ہ کھول دیے ہیں۔اوراب میں تہہیں ایک (اور ) حدیث (بات ) بتلا تا ہوں اسے بھی خوب اچھی طرح یا د کرلو۔ دنیا جا رقتم کےلوگوں پرمشتمل ہے 🛈 وہ مخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم کے ساتھ نواز ااور وہ (اپنے علم كے سبب) اینے مال میں اللہ تعالی ہے ڈرتا ہے (اللہ كی مرضی كے خلاف خرج نہيں كرتا بلكه) اس كے ساتھ صلد حمی کرتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس میں عطا کرنے والے اللہ کا بھی حق ہے ( ز کو ق ونیرہ) میخص لوگوں میں سے سب سے بہترین مقام ومرتبہ والا ہے۔ ② وہ مخص جے اللہ نے علم کے ساتھ تو نوازالیکن مالنہیں دیالیکن وہ نیت کا سچا ہے اور آرز وکرتا ہے کہا گرمیرے ماس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اسے نیک کاموں میں خرچ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیت کی وجہ ہے وہی تواب عطا کریں گے جو پہلے کا ہے اور یہ دونوں تواب میں برابر نہوجاتے ہیں ③ وہ مخص جسے اللہ تعالی نے مال تو دیا مگراہے علم نہ دیا وہ اینے مال کو بے جاصرف کرتا ہے نہ تو اس میں اللّٰہ کا خوف کرتا ہے ، نہ اس (مال) سے صلدرمی کرتا ہے اور نہ ہی اس سے اللہ تعالیٰ کاحق ادا کرتا ہے بیخض سب سے بدترین ہے ⊕وہ خص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی علم لیکن وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس ( نافر مان ) کی طرح اپنامال بے جاصرف کرتا اسے اس کی بری نیت کا گناہ ہوگا اور وبال میں بدونوں (3 اور 4) برابر ہوجا کیں گے۔[صحیح لغیرہ\_مسند احمد:231/4، حامع الترمذي:2325]

علم انبياء ورسل مَانِيّا برالله تعالى كا حسان عظيم:

علم کی فضیلت اس بات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء ورسل پیہیں پہلی پاکسی فضل وکرم فر ماکراہے بطورا حیان قرآن مجید میں ذکر فر مایا:

رسول الله طَالِيَا كُم كُون طب كرك الله تعالى فرمايا:

(﴿ وَ لَوُ لَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْکَ وَ رَحُمَتُهُ لَهَمَّتُ طَآئِفَةٌ مِنْهُمُ اَنُ يُضِلُّوُکَ ۖ وَ مَا يُضِلُّونَ اِلَّا اللهُ عَلَيْکَ الْكِتْبَ وَ الْحِكُمَةَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَفُسَهُمُ وَ مَا يَضُرُّونَکَ مِنُ شَيْءً ۖ وَ اَنُوْلَ اللهُ عَلَيْکَ الْكِتْبَ وَ الْحِكُمَةَ وَ عَلَّمَکَ مَا لَهُ تَكُنُ تَعْلَمُ ۗ وَ كَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْکَ عَظِیْمًا٥))

### حال المحاليان المحالية المحالي

''اگراللہ تعالیٰ کافضل ورحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تو تحقیے بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل بیا ہے آپ کو ہی مگراہ کرتے ہیں، یہ تیرا کچھنہیں بگاڑ سکتے ، اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تحقیے وہ سکھایا ہے جسے تونہیں جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بہت بڑافضل ہے۔''

[النساء: 113]

سيدنا يوسف ماينوا براس نعمت كاان الفاظ ميس ذكر فرمايا:

(( وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اَتَیْنَهُ مُحُمَّا وَ عِلْمَا ﴿ وَ کَذَٰلِکَ نَجُزِی اَلْمُحْسِنِیُنَ٥)) ''اور جب(یوسف) پختگی کی مرکوپنج گئے ہم نے اُسے توت فیصلہ اورعلم دیا، ہم نیک کاروں کواس طرح مدلہ دیتے ہیں۔'' یوسف: 22)

سيدناعيسى ماينا براني نعمت كاذكركرت موع فرمايا:

(( إِذْ قَالَ اللهُ يَغِينُسَى ابْنَ مَرُيَمَ اذْكُو نِعُمَتِى عَلَيْكَ وَ عَلَى وَ الِدَتِكَ الْمُ إِذْ آيَدُتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اللهُ يَعْيَسُ ابْنَ مَرُيَمَ اذْكُو نِعُمَتِى عَلَيْكَ وَ إِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ وَ النَّوْرَةَ وَ الْقَدُسِ اللهُ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهُدِ وَكَهُلا قَ إِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبُ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْانجِيلُ وَ إِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّيُنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهُا فَتَكُونُ طَيُراً بِإِذْنِي اللَّهُ وَ الْانجِيلُ قَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَ الْمُوتَى بِإِذْنِي قَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"جب کہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! میراانعام یادکرہ جوتم پر اور تہاری والدہ پر ہوا ہے، جب میں نے تم کوروح القدس سے تائید دی۔ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بدب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی با تیں اور تو رات اور انجیل کی تعلیم دی اور جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھرتم اس کے اندر پھونک ماردیتے تھے جس سے وہ پرند بی جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑ اکر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑ اکر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑ اکر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑ اکر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑ اکر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑ اکر لیتے تھے میرے تھے پھر ان میں جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے بازر کھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے بازر رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے پھر ان میں

### علم كابيان كالمحال 97 المحال 97

جوكا فرتھانہوں نے كہا تھا كہ بجز كھلے جادوكے بداور كچھ بھى نہيں ـ' المائدہ: 110 رسول الله مَاللَيْظِ نے ناصرف خودحسول علم کی اللہ ہے التجائیں بلکہ اپنی امت کوبھی اس کی ترغیب دی: ''سیدنا ابودر داء دلاتنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلاَثِیْمُ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: ﴿ من سلك طريقاً يلتمِسُ فيه علماً سهّلَ الله له طريقاً إلى الجنّةِ ، وإن الملائكةَ لتضَعُ أجنحتها لِطالبِ العلم رِضاً بما يصنع، وإن العالِمَ ليَسْتَغُفِرُ له من في السمواتِ ومَن في الأرض ، حتى الحيتانُ في الماء ، وفضلُ العالم على العابدِ كفضل القمر على سائر الكواكب، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورَّثُوا العلمَ ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر )». جَوْخُفُ كَى راه مين حصول علم کے لیے چلاتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کوآ سان کر دیتا ہے اور بلاشبہ فرشتے طالب علم کے لیےا پنے بروں کو بچھاتے ہیں اس کے حصول علم سے راضی ہوتے ہوئے ، زمین آسان میں بسنے والے یہاں تک کی محصلیاں یانی میں بھی صاحب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشیہ عالم کی عابد پرفضیلت اس طرح ہے جبیا کہ چود ہویں رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بلاشبہ علماء ہی انبیاء مِینہ اللہ کے وارث میں ، انبیاء مِینہ نے ورثے میں کوئی درہم ودینار نہیں چھوڑے انہوں نے تو علم کی وراثت جھوڑی ہے،اورجس نے اس (وراثت) کو حاصل کرلیااس نے (خیرکا) بہت برا حصم بالياب" [حسن لغيره سنن أبي داؤد:3641,3642، جامع الترمذي:2682، سنن ابن ماجه:223، صحيح ابن حبان:88، بيهقى في الشعب:1696,1697

### علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر:

عن أبي أمامة الباهلي قال: ذُكِرَ لرسولِ الله عُلَيْكَ رجلانِ: أحدُهما عابدٌ ، والآخر عالمٌ ، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ((فضلُ العالمِ على العابدِ ، كفضلي على أدناكم )). ثم قال رسول الله عَلَيْكُ : ((إنّ الله وملائكتَه وأهلَ السمواتِ والأرض. حتى النملةَ في جُحرها، وحتى الحوتَ. لَيصلُون على مُعلمي الناس الخيرَ )).

''سیدنا ابوا مامة باسلی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلٹٹؤ کے سامنے دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا: ان میں سے ایک عبادت گرار جب کہ دوسرا عالم ہے۔ رسول الله مُلٹٹؤ نے ارشاد فرمایا: عالم کی فضیلت عابد پر الیں ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں ہے کسی ادنی شخص پر ہے۔ پھر رسول الله مُلٹٹؤ نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے پر الله تعالی اپنی رحمت بھیجتا ہے اور زمین و آسان کی ساری مخلوق یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور محجلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی مخلوق یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور محجلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی میں۔' [حسن لغیرہ۔ حامع المترمذی: 2685]

### حصول علم اوراس کی نشر واشاعت:

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ تُلٹی استاد فر مایا: ﴿ إِنَّ مِمَا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِن عَملِهِ وحسناتِهِ بعد موتِهِ علماً علّمه ونَشَرَه ، وولداً صالحًا ترکه، او مُصحفاً ورَّته ، او مسجداً بناہ ، او بیتاً لابن السبیل بناہ ، او نهراً اجراہ ، او صدقة اخرجها من مالِهِ في صحتِه وحیاتِه ، تَلحقُه من بعد موتِه ﴾. مؤمن کومرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتار ہتا ہے وہ یہ ہیں۔ ① وہ علم جوکی کوسکھایا اور اشاعت کی ② نیک اولا دجس کو (دعائے مغفرت کے لیے) چھوڑ گیا ③ قرآن مجید جو میراث میں چھوڑ گیا ④ مجد بنا گیا ⑤ مسافر خانہ بنا گیا ⑥ منہ جاری کروا گیا ۞ وہ صدقہ جس کو اپنی زندگی کی حالتِ تندری میں کرگیا ، ان کا ثواب مؤمن کومرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔ [حسن۔ سنن ابن ماجہ: 242، بیہ قبی فی الشعب: 3448، صحیح ابن خزیمہ: 2490)

### علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے:

رُوي عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَن الله علم فريضة على كل مسلم ».

''سیدنا انس بن ما لک بناتین سے روایت ہے کہ رسول الله مناتین کے ارشاد فر مایا: علم حاصل کرنا ہر



مسلمان يرفرض ب- " [صحيح - سنن ابن ماحه: 224]

### طلباء کااللہ کے ہاں مقام:

''سيدنا انس بن النه على الله على الله

### اہل علم کی قدرومنزلت:

''سیدنا جابر ڈلائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سُلٹؤ منہداء اُصدکوایک قبر میں دودوکر کے دُن فر مارہے سے اور دُن کرتے وقت پوچھ رہے تھے کہ ان میں قر آن کس کوزیادہ یاد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اُسے قر آن زیادہ یاد ہے تھے۔''

[صحيح ـ صحيح البخارى:1347]

### علم یمل نه کرنے کی وعید:

### حر ما كايان المحالية المحالية

برائيال كيا كرتا تها. [صحيح صحيح البخارى: 3267، صحيح مسلم: 2989، ابن ابى الدنيا: 575، صحيح ابن حبان: 53، بيهقى في الشعب: 773]

سیدنا اسامہ بن زید بھ فراتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم سُلُا فیم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:
﴿ (مورثُ لیلةَ أُسريَ بي باقوام تُقرضُ شفاهُهم بمقاریضَ من نارٍ ، قلتُ : من هؤلاء یا جبریلُ ؟ قال: خطباءُ امتِکَ الذین یقولون مالا یَفعلون ) ). "معراج کی رات میں ایک ایک قوم کے پاس سے گزراجن کے ہوئے آگ کی قینی کے ساتھ کا نے جارہے تھے قومیں نے جبرائیل علیا سے بوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیا کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جن کے قول وفعل میں تضادتھا (دوسروں کوفیحت کرتے تھے اورخوداس پر عمل نہیں کرتے تھے )۔

[صحيح صحيح البخارى:3267]

### صحابي رسول مَنْ لِيَّامًا علم اورفكرة خرت:

سیدنا لقمان یعنی ابن عامر رَاسُن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابودرداء دِن اُن فر مایا کرتے تھے: إنّما اخشی من ربی یومَ القیامة ان یدعونی علی رؤوس الخلائِقِ فیقول لی : یا عُویمرُ! فاقول : لبیک ربّ فیقول: ما عملتَ فیما علمتَ. میں اس بات سے انتہا کی خوف زدہ ہوتا ہوں کہ کہیں مجھے اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر کہیں ہے نہ بو چھ لے: السے عویم! تو میں عرض کروں اے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالی فر مائے (اے ابودرداء! آج) بتا کہ جوعلم تو نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟

[موقوف، صحيح لغيره. بيهقي في الشعب:1852]

علم کی اسی فضیلت اور قدر و منزلت کی بدولت علماء نے اس کے حصول کے لئے انتقک اور محنت شاقد کی ،طویل سفر کیے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر حصول علم کوتر جیج دی اور اپنے لیے ایسا تو شئر آخرت تیار کر گئے کہ جس کا ثمر انہیں روز قیامت بدلوگ بلندمقام ومرتبہ پر فائز ہول گے۔اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمُ. آمین



# 1- علم سیھنے سکھانے اور حاصل کرنے کی ترغیب اور علماء وطلباء کے فضائل

38 عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله عنه : ﴿ مَن يُودِ اللهِ بَه خيراً يفقِّهُهُ في الدين ﴾ . سیدنا معاویہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیئے نے ارشاد فر مایا: جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی مجھ ہو جھ عطافر ماویتا ہے۔ [صحیح صحیح البخاری: 71، صحیح مسلم: 1037، سنن ابن ماجه: 221] 39 الله عن معاوية رضى الله عنه قال: ) سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : ﴿ يَا أَيُهَا الْنَاسُ ! إِنَّمَا الْعَلْم بالتعلُّم، والفقهُ بالتَّفقه، ومن يُردِ الله به حيرًا يفقهه في الدين، و ﴿ إنما يحشي اللَّهَ من عبادِه العلماءُ ﴾ )). سیدنامعاویہ دلانٹؤا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلائیّا کو پیفر ماتے ہوئے سناا بےلوگو!علم سکھنے ہے ہی آتا ہے اور فقة غور وفكر كرنے ہے حاصل ہوتی ہے جس بندے كے ساتھ اللہ بھلائی كاارادہ كرتا ہے اسے دين كی سمجھ بوجھ عطافر ماديتا ہے۔اللہ کے بندول میں سے در حقیقت اللہ سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر:395،929] 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تَنْ : ﴿ مَن نَفَس عَن مَوْمَنِ كُرِبةٌ مَن كُرِبٍ الدنيا نفَّس الله عنه كُرُبةً من كُرَب يوم القيامةِ ، ومن ستر مسلماً سَتَره الله في الدنيا والآخرةِ ، ومن يسّر على مُعسرِ يسّر اللّه عليه في الدنيا والآخرة ، واللّه في عون العبدِ ماكان العبدُ في عون أخيه ، ومن سَلَك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنَّةِ ، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله ،

يتلُونَ كتابَ الله ويتدا رسونُه بينهم إلا حفتهم الملائكة ، ونزلت عليهم السّكينة ، وغشيتُهم الرحمة ، وذكرَهُم الله فيمَن عنده ، ومن بطأ به عملُهُ ، لم يُسرعُ به نَسبُه ».

سیدنا ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹو سے روایت ہے کہ نبی سل تی ارشاد فر بایا: جو خص کسی مومن سے دنیا کی تخی (دکھ وغیرہ) دور کر ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی خیتوں میں سے ایک تخی اس سے دور کر ہے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیوب پر پرہ ہواں کی تو اللہ عزوج کی دنیا وآخرت میں اس کے عیوب پر پرہ ہوئی کر ہے گا، اور جس نے کسی مشکل میں مبتلا شخص کے لیے آسانی کی اللہ عزوض کی واپسی پرختی نہ کی او اللہ اس پر دنیا وآخرت میں آسانی کر ہے گا، اللہ تعالیٰ (اپنے) بند ہے کی مدو میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدو میں رہے، اور جو شخص حصول علم کی راہ پر روانہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جب لوگ اللہ کے گھروں (مبحدوں) میں سے کسی گھر میں جمع ہوکر قرآن کو پرچھیں اور (دوسروں کو) پڑھا کیں تو فرشتے انہیں و ھانپ لیتے ہیں اور (اللہ کی طرف سے ) ان پرسکون و راحت کا نزول ہوتا ہے اور رحمت البی انہیں و ھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان (خوش نصیبوں) کا ذکر فرشتوں میں فرما تا ہے، (خوب من لوکہ) جس سے کملے نے بچھے کرویا تو اس کا نسب (خاندان) اُسے آگے نہ کر سکے گا۔ [صحیعہ مسلم: 1939ء سند آبی داؤد: 4946ء حامع النرمذی: 1930ء سند ابن ماحہ: 225ء صحیع ابن صحیح مسلم: 534ء ماکھ کے 1838ء

41 هن الدرداء رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عنه أي يقول: ﴿ من سلك طريقاً يلتمِسُ فيه علماً سهّلَ الله له طريقاً إلى الجنّةِ ، وإن الملائكة لتضعُ أجنحتها لطالبِ العلم رِضاً بما يصنع، وإن العالم ليستَعُفِرُ له من في السمواتِ ومن في الأرضِ ، حتى الحيتانُ في الماء ، وفضلُ العالم على العابدِ كفضل القمرِ على سائر الكواكب، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يُورِّثُوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر ).

میرنا ابودرداء رفانی کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَانی کی کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: جو تحص کسی راہ میں حصول علم کے لیے چلاتو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کی راہ کوآسان کر دیتا ہے اور بلا شبہ فر شتے طالب علم کے لیے اپنے پرول کو بچھاتے ہیں اس کے حصولِ علم سے راضی ہوتے ہوئے ، زمین آسان میں بسنے والے یہاں تک کہ مجھلیاں پانی میں بھی محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### عركابيان علم كابيان على المحالية المحال

صاحب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی عابد پر فضیلت اسی طرح ہے جیسا کہ چودہویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ بلاشبہ علماء ہی انبیاء میں کوئی درہم ودینار نہیں چھوڑے انہوں نے تو علم کی وراثت چھوڑی ہے، اور جس نے اس (وراثت) کو حاصل کرلیا اس نے (خیرکا) بہت براحصہ پالیا۔ [حسن لغیرہ۔ سنن أبی داؤ د:3641,3642، حامع الترمذی:2682، سنن ابن ماحه:223، صحیح ابن حبان:88، بیھفی فی الشعب:1696,1697]

42 عن صفوان بن عسالِ المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي عَلَيْكُ وهو في المسجد مُتكىء على بُردٍ له أحمر ، فقلتُ له : يا رسولَ الله ! إني جنتُ أطلبُ العلم . فقال: (( مرحباً بطالبِ العلم ، إنَّ طالبَ العلم على بُردٍ له أحمر أن فقلتُ له : يا رسولَ الله ! إني جنتُ أطلبُ العلم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من طالبَ العلم تَحقُه الملائكة (وتظله) بأجنحتِها ، ثم يركبُ بعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلُبُ )).

صفوان بن عسال المرادی دافین فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم مظافیق کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا آپ طافیق اپنی سرخ چا در کے ساتھ فیک لگائے ہوئے مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مظافیق ایس آپ مظافیق کی مصل خدمت میں حصول علم کے لیے حاضر ہوا ہوں ، تو آپ مظافیق نے ارشا وفر مایا علم حاصل کرنے والے کوخوش آمدید علم حاصل کرنے والے کوخوش آمدید علم حاصل کرنے والے کوفوش آمدید علم حاصل کرنے والے کوفر شتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں پھرایک دوسرے کے اوپر تلے ہوکر آسان تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ فرشتوں کووہ چیز بڑی محبوب ہے جو بیر حاصل کرنے جارہا ہے (یعن علم )۔

[حسن\_ مسند أحمد 239/4، صحيح ابن حبان:1322، مستدرك حاكم:100/1، سنن ابن ماجه:226]

43 الله عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه عنه وهو في قبره بعد موته: من عَلَّم عِلْماً ، أو كرى نهراً ، أو حَفَرَ بِئرا، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورّث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته )>.

سیدناانس دانش دانش برتے ہیں کہرسول اللہ سکھایا © نبر کھدوا کر جاری کروائی انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی سات اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ ﴿ کَسَی کُوعُمُ سکھایا ۞ نبر کھدوا کر جاری کروائی ⑥ کنواں بنوایا ⑥ درخت لگوایا ⑤ متجد بنوائی ⑥ قرآن مجید کومیراث بنایا ﴿ کَسَی کُوقُر آن بر هایا، یا قرآن لے کردیا ﴾ آپ بیجھے نیک اولا دمچھوڑی جواس کی وفات محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ے بعداس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔

[حسن لغيره\_ مسند البزار:149، ابو نعيم في الحلية344/2، بيهقي في الشعب:3499]

44 هَ عَن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَن : ﴿ لا حَسَدَ إلا في اثنتين ؛ رجل آتاهُ الله مالا فسلطه على هلكتِه في الحق ، ورجل آتاه الله الحِكمة ، فهو يقضى بها ويُعلِّمُها ››.

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈلٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیز ٹائے نے ارشاد فرمایا: رشکہ ،صرف دوآ دمیوں پر کرنا جائز ہے۔ ① وہ شخص کہ جسے اللہ نے مال عطافر مایا اور اسے راہ حق (جائز مقام) میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ② جس کو اللہ نے (دین کی ) سمجھ بوجھ (علم) عطا کیا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا اور (دوسروں کو ) اس کی تعلیم دیتا ہے۔

[صحيح صحيح البخارى:73، صحيح مسلم:815,816]

45 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله عَنْ يقول : (( الدنيا ملعونة ، ملعون ما فيها ؛ إلا ذكرَ الله وما والاه ، وعالماً ومتعلماً ).

سیدنا ابو ہر میرہ دلائٹیُافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلائی کا کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا: الله کا ذکر اور وہ چیز جے الله پسند فرما تا ہے، عالم اورعلم سکھنے والے کے علاوہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے۔

[حسن\_ جامع الترمذي:2322، سنن ابن ماجه:4112، بيهقي في الشعب:1708]

46 الله عن ابى موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه عن الله عن الله به من الله دى والعلم، كَمَثَلِ غيثِ اصابَ ارُضاً ، فكانت منها طائفة طيّبة قبلتِ الماء ، وانبتت الكلا والعُشُبَ الكثير، وكان منها اجادِبُ امسكت الماء فنفعَ الله بها الناس، فشربوا منها وسَقَوُا وزَرَعوا، واصاب طائفة أحرى منها، إنما هي قِيعان ، لا تُمسِك ماء، ولا تُنبتُ كَلًا ، فذلك مَثَلُ من فَقُهَ في دين الله تعالى ، ونَفَعَه ما بعثنى الله به فَعَلِمَ وعلم ؛ ومَثَلُ مَن لم يَرُفَعُ بذلك رأساً ، ولم يَقُبل هُدى الله الذي أرسلتُ به »).

سیدنا ابوموی بڑاٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹی ایٹر مین ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا اس کی مثال اس بارش کی مانند ہے کہ جوز مین پر برسی ہے تو زمین کے پچھے جھے زرخیز اور عمدہ ہوتے ہیں،وہ المال المال

پانی کوجذب کرکے کثرت سے گھاس اور جارہ اُ گاتے ہیں جب کہ زمین کے بچھ حصے بخت اور شیبی ہوتے ہیں جو کہ پانی کو روک لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے لوگ وہاں سے خود پانی پیتے ، جانوروں کو بلاتے اور آبپاشی کرتے ہیں اور زمین کے بعض کماڑ ہے بنجر چائیل میدان ہیں نہ تو پانی ہی آس میں آ کر محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں آگر محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں آگئی ہے۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جس نے دین الہی کی سمجھ بوجھ حاصل کی اور اسے میرے لائے ہوئے علم سے نفع پہنچا کہ اس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال جس نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور نہ ہی میری لائی ہوئی ہدایت کو قبول کیا ( بنجر زمین کی طرح ہے )۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 79، صحیح مسلم: 2282]

47 هُ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكُ : (( إنَّ مما يلحقُ المؤمِنَ من عملِهِ وحسناتِهِ بعد موتِهِ علماً علمه ونَشَرَه ، وولداً صالحًا تركه، أو مُصحفاً ورَّثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه ، أو صدقةً أخرجها من مالِهِ في صحتِه وحياتِه ، تَلحقُه من بعد موتِه ».

سیدنا ابو ہر رہے ہوئا نیڈئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے ارشاد فر مایا: مؤمن کومرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب ملتار ہتا ہے وہ یہ ہیں۔ ﴿ وہ علم جو کسی کوسکھایا اور اشاعت کی ﴿ نیک اولا دجس کو ﴿ دعائے مغفرت کے لیے ﴾ چھوڑ گیا ﴿ قرآن مجید جومیراث میں چھوڑ گیا ﴿ مسجد بنا گیا ﴿ مسافر خانہ بنا گیا ﴿ نہر جاری کروا گیا ﴿ وہ صدقہ جس کوا پنی زندگ کی حالب تندری میں کر گیا ، ان کا ثواب مؤمن کومرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے۔

[حسن سنن ابن ماجه: 242، بيهقي في الشعب: 3448، صحيح ابن خزيمة: 2490]

48 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه إلا من الله عنه الله على الله عنه عمله الله عنه الله عنه عمله الله عنه الله عنه عمله الله عنه عمله الله عنه عمله الله عنه عمله الله عنه عنه الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه عمله الله عنه عنه الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه ا

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹا نے ارشاد فرمایا: جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس کے عمل (کا تو اب) منقطع ہوجا تا ہے، مگر تین اعمال کا تو اب مرنے کے بعد بھی (قبر میں انسان کو) ملتار ہتا ہے۔ 1 صدقہ جاریہ 2 علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتارہے 3 نیک اولا دجواس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔

[صحيح ـ صحيح مسلم:1631]

### حر المراق المراق

49 هـ عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم: أن النبي عَلَيْ : قال (( من علّم علماً : فله أجرُ مَن عَمِلَ به ، لا ينقُص من أجرِ العاملِ شيءً )).

سھل بن معاذبن انس اپنے والد رہ کا گذاہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مٹائیؤ کے ارشاد فر مایا: جس نے کسی کوعلم سکھایا تو جس نے اس کے سکھلائے والے کو بھی اس کمل کے کرنے والے کی مانندا جروثو اب ملے گا جب کہ مل کرنے والے کے اجروثو اب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگا۔ [حسن لغیرہ۔ سنن ابن ماجہ: 240]

50 الله عن أبي قتادةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَظ : ﴿ خيرُ مَا يُخلِّفُ الرجلُ مِن بعده ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغُه أجُرُها ، وعِلمٌ يُعملُ به من بعده ﴾.

سیدنا ابوقیا دہ ڈٹاٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤم نے ارشاد فر مایا: بہترین چیزیں جنہیں آ دمی اپنے پیچھے جھوڑ کر جاتا ہے وہ تین ہیں: ① نیک اولا د جواس کے لیے دعا کرے ② صدقہ جاریہ جس کا اجراسے قبر میں بھی ملتارہے ③ وہ نافع علم کہ جس پراس کی موت کے بعد عمل کیا گیا۔ [صحیع۔ سنن ابن ماحه: 241]

51 هُعَلِّم الخيرِ يَستغفر له كُلُّ شيءٍ ، هُعَلِّم الخيرِ يَستغفر له كُلُّ شيءٍ ، حتى الحيتانُ في البحرِ )).

سیدہ عائشہ بھ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹا ﷺ نے ارشاد فر مایا: لوگوں کو خیر ( کتاب وسنت ) کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہیں۔

[صحيح لغيره\_ مسند البزار:133]

52 عن أبي أمامة الباهلي قال : ذُكِرَ لرسولِ الله عَلَيْ رجلانِ : أحدُهما عابدٌ ، والآخر عالمٌ ، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : ﴿ فضلُ العالمِ على العابدِ ، كفضلي على أدناكم ﴾ . ثم قال رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام : ﴿ فضلُ العالمِ على العابدِ ، كفضلي على أدناكم ﴾ . ثم قال رسول الله على ألله وملائكته وأهلَ السمواتِ والأرض. حتى النملة في جُحرها، وحتى الحوت. ليصلُّول على مُعلمي الناسِ الخيرَ ﴾ .

سيدنا ابوامامة باهلي والنوس روايت م كرسول الله مَنْ النَّامُ الله مَنْ النَّهُمُ كَالْمَ عَلَيْهُمْ كسامن دوآ دميول كاذكر كيا كيا: ان ميس ساك عبادت

### عرابيان عرابيان

گزار جب کہ دوسراعالم ہے۔رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ ارشاد فرمایا: عالم کی نضیلت عابد پرالیی ہی ہے جیسے کہ میری نضیلت تم میں ہے کسی ادنی شخص پر ہے۔ پھررسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل وعالَمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

53 هنگو رُوي عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : ﴿ طلب العلم فريضة على كل مسلم ﴾.

سیدناانس بن ما لک رہا تھا ہے روایت ہے کہ رسول الله منا تائی نے ارشا دفر مایا علم حاصل کرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔ [صحیح۔ سنن ابن ماجہ:224]



## 905 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108) 108 (108)

# 2-حصول علم (دین) کے لیے سفر کرنے کی ترغیب

54 عن زِرِّ بنِ حبيش قال : أتيتُ صَفوانَ بنَ عسّالِ المُراديّ رضي الله عنه ، قال : ما جاء بك؟ قلت: أنبُطُ العِلمَ \_ قال : فإني سمعت رسول الله عَنْ عَقول : ﴿ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرِجَ مِن بِيتِهِ فِي طَلِبِ العلمِ إلا وَضَعتُ له الملائكة أَجُنحتها رضيّ بما يصنعُ ﴾).

زربن میش برطن فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال المرادی رفائی کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے آنے کی وجہ دریافت کی میں نے عرض کی میں حصول علم کے لیے آیا ہوں تو وہ کہنے لگے میں نے رسول الله من الله من الله علی کے سانہ آپیم میں میں حصول علم کے لیے تکاتا ہے تو فرضتے اس کے حصول علم کے لیے نکلنے آپ من اللہ علی میں اپنے گھر سے حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو فرضتے اس کے حصول علم کے لیے نکلنے سے دراضی ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔''

[صحيح\_ جامع الترمذي:2682، سنن ابن ماجه:226، صحيح ابن حبان:85، مستدرك حاكم:100/1]

55 من أبى أمامة عن النبي تَنظَّ قال: (( من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم حيراً أو يُعلِّمه ، كان له كأجرِ حاج ، تاماً حجَّتُهُ )).

سیدنا ابوا مامہ دفائڈ سے روایت ہے کہ نبی مکرم مُلائیز کم نے ارشا دفر مایا: جو بھی مسجد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ وہاں جا کرعلم سکھے یاسکھلائے تو اُسے ایک کامل جج (مبرور) کا ثواب ملتاہے۔ [حسن،صحیح۔ طبرانی فی الکبیر]

56 الله عَنْ أَبِي هُ مُونِ عَنَ أَبِي هُ مُرِيرةً قال : سمعتُ رسولَ الله عَنْ يقول : ﴿ مَنْ جَاءَ مُسجدي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَ لَخْيرٍ يَتَعَلَّمُهُ ، أَو يُعَلِّمُهُ فَهُو بَمَنْزَلَةِ المُجاهِدِينَ فِي سَبِيلَ الله ، ومن جَاءَ لغير ذلك، فهو بَمَنْزَلِة الرجلِ ينظر إلى متاع غيرِهِ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ دیانٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناٹیڈ کو میں نے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا جومیری مسجد (نبوی) میں صرف اس غرض ہے آیا کہ خیر (کتاب وسنت) کی تعلیم حاصل کرے یا اس کی دوسروں کو تعلیم دیو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کے مقام پر فائز ہے اور جومسجد نبوی میں کسی اور (دنیاوی) غرض کے لیے آیا تو وہ اس شخص

# حر المايان المحال المحا

کی طرح ہے کہ جوکسی دوسرے کے ساز وسامان کی طرف (حسرت سے ) دیکھاہے۔

[صحيح\_ سنن ابن ماجه:227، بيهقي في الشعب:1698]

57 هن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَن خَرَجَ فَي طَلَبِ الْعَلَمُ، فَهُو فَي سَبِيلُ اللَّهُ حَتَى يُرْجَع﴾. يرجع﴾).

سیدناانس دلائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹیٹم نے ارشاد فر مایا: جوشخص علم ( دین ) حاصل کرنے کے لیے نکلے تووہ اللہ کے راستہ میں ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ [حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2647]

#### execute of the second

## 

58 هن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعتُ رسول الله تَكُ يقول: (( نصَّر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه ، فَرُبَّ مُبلَّغ أوْعى من سامع ».

سیدنا عبداللہ بن مسعود وہانٹوئو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹر کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ اس مخض کو تروتازہ (خوش وخرم) رکھے جس نے ہم سے کوئی چیز (حدیث وغیرہ) سی اور اسے دوسروں تک اس طرح بہنچا دیا کہ جس طرح سناتھا (یعنی بغیر کمی وبیشی کے ) کیونکہ ممکن ہے کہ جس تک بیہ بات بہنچائی جائے وہ اس مخص سے زیادہ یا در کھنے والا ہوکہ جس نے (بلا واسطہ) ہم سے تی ہے۔

[حسن، صحيح\_ سنن أبي داؤد: ،جامع الترمذي:2657، صحيح ابن حبان:69-66]

59 عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله تَكُ يقول : (( نضَّر الله امرأ سمع منا حديثاً فبلغه غيرَه ، فربَّ حاملِ فقه إلى من هو أفقهُ منهُ ، وربَّ حاملِ فقه ليس بفقيه ، ثلاث لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلمٍ: إخلاصُ العملِ لله ، ومنا صحةُ ولاةِ الأمرِ ، ولزومُ الجماعة: فان دعوتَهم تُحيط مَنُ وراء هم. ومن كانت

### حر المران المحاليان المحالية ا

الدنيا نِيَّته : فرَّقَ اللَّه عليه أمرَه ، وجعل فقرَه بين عينيه ، ولم يأتِهِ من الدنيا إلا ما كُتِب له ، ومن كانت الآخرةُ نيَّته : جمع الله أمرَه ، وجعل غناه في قلبِه ، وأتَتُه الدنيا وهي راغمة )).

سیدنازید بن ثابت بھاٹھ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طَالِّیْ کوسنا آپ طَالِیْ ارشادفر مار ہے تھے: اللہ تعالیٰ خوش وخرم رکھے ایسے محفی کو جوہم ہے کوئی بات سنتا ہے اور پھر آگے دوسروں کو پہنچا تا ہے بہت سے نقہ کو اٹھانے والے بات ایسے آدمی کو پہنچا دیتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ فقیہ ہوتا ہے اور بہت سے نقہ کو اٹھانے والے فقیہ نہیں ہوتے (صرف ان کے پاس فقہ کا دعویٰ ہی ہوتا ہے ) تمین کام ایسے ہیں کہ ان کاموں پر ایک مسلمان کے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ آاللہ کے لیے خالص عمل کرنا © اُمراء کی خیرخوا ہی کرنا © مسلمانوں کی جماعت کولازم پکڑنا ان مسلمانوں کی دعا دوسروں کے لیے بخالص عمل کرنا © اُمراء کی خیرخوا ہی کرنا © مسلمانوں کی جماعت کولازم پکڑنا ان مسلمانوں کی دعا دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے (صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں کرتے ) اور وہ مختص جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہی ہواللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کردیتا ہے اور اس پر فقیری مسلط کر دیتا ہے اور اُسے (باوجود تگ و دو کے ) دنیا میں وہی کہھ ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا اور وہ مختص جس کا مقصد و آخرت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اکٹھا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے مقدر میں ہوگا اور وہ مختص جس کا مقصود آخرت ہوگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو اکٹھا فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے مقدر میں مغنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے واس کے دل میں غنا پیدا کردیتا ہے اور اس کے پاس دنیا ذیل ہوکر آئے گی

[صحيح\_ صحيح ابن حبان:67، بيهقي في الشعب:1736]

60 عن سَمُرة بن جُندب عن النبي يَتَكُ قال: ﴿ من حدَّث عني بحديثٍ يُرى أَنَّه كَذَبٌ ؛ فهو أحد الكاذبين ﴾.

سیدناسمرۃ بن جندب والنی بیان فرماتے ہیں کہ آپ مالی کے ارشاد فرمایا: جو شخص کوئی بات میری طرف منسوب کر کے بیان کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ بات میں نے ارشاد نہیں فرمائی (بلکہ مجھ پر جھوٹ باندھا گیا ہے) تو وہ شخص بھی جھوٹا ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1]

61 هن عن المغيرةِ قال : سمعتُ رسول الله عَلَيُ يقول : ﴿ إِنَّ كَذِباً عَلَي لِيس كَكَذِبِ على أحدِ ، فمن كذبَ على متعمداً ؛ فليتبوأ مقعده من النار )>.

سیدنا مغیرہ والنی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَیْم کوسنا آپ مَالیّن ارشاد فرما رہے تھے۔ میری ذات پرجھوٹ

#### حر علم کابیان کارگرای کارگرای

باندهنااورتمهارا آپس میں جھوٹ بولنایہ برابرنہیں کیونکہ جوکوئی بھی میری ذات پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم:4]

#### CHANGE YO

# 4-علاء کے اکرام ،اعز از اوراحتر ام کی ترغیب اوران سے بے رخی برتنے اور تو ہین کرنے پرسخت وعید

62 هن حابر رضي الله عنه : أنّ النبي عَلَيْكُ كان يَجمعُ بين الرجلين من قتلي أُحدٍ يعني في القبر ثم يقول : (( أيهما أكثر أخُذًا للقرآن؟ )) ، فاذا أُشيرَ إلى أحدِهما ، قدّمه في اللحدِ .

سیدنا جابر ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاٹٹؤ مشہداءاُ حدکوا یک قبر میں دودوکر کے دفن فر مار ہے تھے اور دفن کرتے وقت پوچھ رہے تھے کہ ان میں قرآن کس کوزیادہ یاد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ اُسے قرآن زیادہ یاد ہے تو اس کو پہلے دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھتے تھے۔ [صحیح۔ صحیح البحاری:1347]

63 هن أبي موسى رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه : ( إنّ من إجلالِ الله إكرامَ ذِي الشيبة المسلم، وحاملِ القرآن ، غيرِ الغالي فيه ، ولا الجافي عنه ، وإكرامَ ذي السلطان المُقُسِطِ )).

سیدنا ابوموی رہائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤَلِیْوْ نے ارشاد فر مایا: بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ ہے کہ آ دمی سفید بالوں والے (بوڑھے) مسلمان کا احترام کرے، اور ایسے حافظ قر آن کی عزت کرے کہ جونہ تو قرآن میں غلوکرتا ہے اور نہ ہی اس قرآن سے بے پرواہی کرتا ہے، اور عاول باوشاہ کی تکریم کرے۔ [حسن۔ سنن ابی داؤد: 4843]

64 البركة مع أكابركم ». « البركة مع أكابركم ».

سيدنا عبدالله بن عباس وللتنه المسيدوايت هي كدب شك رسول الله مؤليَّا في ارشاد فرمايا: بركت تمهار ا كابرين بزرگول كساته هي- [صحيح- طبراني في الأوسط: 7895، 8986، مستدرك حاكم: 62/1]

65 الله عن عبدالله بنِ عمرو رضي الله عنهما يبلُغُ به النبي عَلَيْ قال : (( ليس منا من لم يَرحمُ صغيرُنا ،



ويَعُرف حقَّ كبيرنا )>.

سیدناعبداللد بن عمرو دانشیا سے روایت ہے کہ نبی مُلَاثِیْم نے ارشادفر مایا: جس نے ہمارے بچوں پرشفقت نہ کی اور ہمارے بروں کے حقوق کونہ پہچاناوہ محض ہم میں سے نبین ۔ [صحیح۔ مستدرك حاكم: 62/1]

66 هنو عبادة بن الصامت ؛ أن رسول الله مَنْ قَال : ﴿ ليس من أُمتي من لم يُجِلَّ كبيرَنا ، ويَرحَمُ صغيرَنا، ويعرف لعا لمِنا ﴾.

سیدناعبادہ بن صامت دلائٹؤ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مُلائٹؤ کے ارشادفر مایا:'' جو تحص ہمارے بروں کی تعظیم نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے علماء کی قدرنہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔''

[حسن مسند أحمد 323/5، مستدرك حاكم: 122/1]



### علم كابيان علم كابيان كالمحال المحال المحال

# 5-الله تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کےعلاوہ کسی اورغرض سے علم حاصل کرنے پروعید

67 هـ هـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنْ ( من تعلّم علماً مما يُبتغى به وجهُ الله تعالى ، لا يتعلمه إلا ليُصيبَ به عَرضاً من الدنيا؛ لم يَجدُ عَرُفَ الجنّة يوم القيامة )). يَعْنِيُ ريحها.

سید نا ابو ہر رہ وہ ٹائٹوئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئل نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے وہ علم جوصرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سکھنا چاہیے تھاکسی دنیا وی غرض کے لیے سکھا تو قیامت کے دن بیر بدبخت ) جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔

[صحيح لغيره \_ سنن أبي داؤد:3664، سنن ابن ماجه:252، صحيح ابن حبان:78، مستدرك حاكم:85/1

68 هُ هُ أَبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ رَجَلٌ تَعَلَّمُ الْعَلَمُ وَعَلَمُهُ ، وقرأ القرآن ، فأتِيَ به فعرَّفه نِعمه ، فعرفها. فقال: فما عمِلتَ فيها ؟ قال: تعلمتُ العلمَ وعلَّمتُه ، وقرأت فيك القرآن ؟ قال: كذَبتَ ، ولكنّك تعلمتَ ليقال: عالمٌ ، وقرأتُ القرآنَ ليقالَ: هو قارىءٌ ، فقد قيلَ ، ثم أُمِرَ به فَسُحب على وجهه حتى أُلقِيَ في النار .... ) الحديث

سیدنا ابو ہریرہ رٹھنٹوئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے ارشاد فر مایا: (روزِ قیامت جن لوگوں کاسب سے فیصلہ ہوگا ان میں سے دوسرا) وہ مخص ہوگا کہ جس نے (دین کا) علم حاصل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی، اور قرآن بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یا دولا سے گا اور وہ ان نعمتوں کو بہجان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بنا تو نے ان نعمتوں کے شکر میں سے کیا رکیا؟ وہ عرض کر سے گا، اللہ! میں نے علم حاصل کر سے دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی اور تیری رضائے حصول میں سے کیا رکیا؟ وہ عرض کر سے گا، اللہ! میں نے علم حاصل کر سے دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی اور تیری رضائے حصول کے لیے قرآن پڑھتار ہا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے (سب) جمور نے بولا، تو نے تو علم صرف اس غرض سے حاصل کیا کہ بھیے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تا کہ بھی خاری کہا جا ۔۔۔ ، اس بھی (دنیا جس) ایسا کہ بہایا گیا (اب میر سے پاس کیا لینے آیا ہے؟) پھراس کے تعلق (فرشنوں کو ) علم، وگا ہو است بن ہے۔ کہ بل کسیٹ کر جہم میں بھینک ویا جائے گا۔
لینے آیا ہے؟) پھراس کے تعلق (فرشنوں کو ) علم، وگا ہو است بن ہے۔ کہ بل کسیٹ کر جہم میں بھینک ویا جائے گا۔

[صحيح محبح مسلم:5032]

69 عن كعبِ بن مالك قال: ( سمعت رسور الله الله يول 11 من الله العلم ليُجاريُ به

# عرفایان کارگاری المال کارگاری کارگاری

العلماء ، أو ليُماري به السفهاء، ويَصرفَ به وجوهَ الناسِ إليه، أدخلَه اللُّه النارَ ».

سیدنا کعب بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مٹاٹیڈ کو پیفر ماتے ہوئے سنا:'' جوکوئی اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ اس علم کے ساتھ علماء سے جھگڑا کرے یا کم عقلوں کوشبہ میں ڈالے یالوگوں کو اپنی طرف ماکل کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے (جہنم کی ) آگ میں داخل کرےگا۔ [صحیح لغیرہ۔ جامع النرمذی:2654]

#### erecord of

# 6- علم پھیلانے اور بھلائی کے کام پررا ہنمائی کرنے کی ترغیب

70 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : ﴿﴿ إِذَا مَاتَ ابِنُ آدَمَ انقطعَ عَملُه إِلاَ مَن اللهِ عَن أَبِي هريرة رضي الله عنه أو ولدٍ صالح يدعو له ﴾﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ کے ارشاد فرمایا: جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو تین اعمال کے (اجر وثواب) کے سواباقی تمام اعمال (کااجر) منقطع ہوجا تا ہے ①صدقہ جاریہ ②علم جس سے لوگ نفع حاصل کریں

③نیک اولا دجواس کے لیے دعاکرے۔ [صحیع: صحیع مسلم: 1631]

71 من عملِه وحسناتِه بعد موته عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَنْ : (( إن مما يَلحقُ المؤمنُ من عملِه وحسناتِه بعد موته علماً علّمه ونَشَرَه ، وولداً صالحاً تركه، أو مصحفاً ورَّثه ، أو مسجداً بناه ، أو بيتاً لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياتِه ، يلحقُه من بعدِ موتِه ».

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ طُائِیْنِ نے ارشاد فر مایا: مومن کونوت ہونے کے بعد بھی جن اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہیں ① وہ علم جو کسی کوسکھایا اور اس کی اشاعت کی ② نیک اولا دجس کو (دعا کے لیے) جھوڑ گیا ③ قرآن مجید کہ جسے میراث میں چھوڑ گیا ④ مسجد بنا گیا ⑤ مسافر خانہ بنوایا ⑥ نہر جاری کروائی ⑦ وہ صدقہ جس کواپنی زندگی اور صحت میں کر گیا، ان کا ثواب اِسے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔

[حسن\_ سنن ابن ماجه: 242، بيهقي في الشعب: 3448، صحيح ابن خزيمة: 2490]

#### علم كابيان الكران الكرا

72 وعن أبي مسعود البدري: أن رجلاً أتى النبيَّ عَلَيْكَ يستحملُه ، فقال : إنه قد أُبدِع بي ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ من دلَّ على خيرٍ ؛ فله مثلُ أَبِيكَ : ﴿ من دلَّ على خيرٍ ؛ فله مثلُ أَبِيكَ أَوْ قَالَ عَامِلِه ﴾.

سیدنا ابومسعود بدری والٹیو فرماتے ہیں ایک آ دمی رسول الله منالیو کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا کہ مجھے ایک سواری عنایت فرما کیں میری سواری مرگئ ہے تو رسول الله منالیو کی نیاز نے ارشا دفر مایا: فلال شخص کے پاس جاؤ (اوراس سے سواری کا مطالبہ کرو)وہ (سائل) اس بندے کے پاس گیا تو اس نے اُسے ایک سواری دے دی تو رسول الله منالیو کی ارشادفر مایا:''جوکوئی بھی کسی کی نیکی پر رہنمائی کرتا ہے تو اسے نیکی کرنے والے کے برابرا جروثو اب ماتا ہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم:1893، سنن أبي داؤد:5129، جامع الترمذي:2671]

73 وعن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَن دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثلُ أجورٍ من تَبعه ، لا يَنقُصُ ذلك من أجورٍهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الاثم مثلُ آثامٍ من اتَّبعَهُ ، لا ينقُصُ ذلك من آثامِهم شيئاً ﴾.

سیدناابو ہریرہ ڈاٹھؤ ہے روایت ہے کہرسول اللہ منا ٹیٹو نے ارشادفر مایا: جس شخص نے (راہِ) ہدایت کی طرف دعوت دی تو جتنے بھی لوگ اس راہ پر چلے اس (دعوت دینے والے) کو ان کے ممطابق اجر و ثواب نطے گا جب کہ ممل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور جس نے گراہی کی طرف لوگوں کو بلایا تو جتنے بھی لوگ اس (گراہی) کے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جھے گئے تو اس پران تمام (گناہ کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 2674]

74 المخترف عن على رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ قوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُم نَارًا ﴾ ، قال: عَلِمُوا أهليكم النحيرَ. سيرناعلى وَاللهُ عنه في قوله تعالى: ﴿ قوا أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا ﴾ ' (اے ايمان والو!) اپن آپ واوراپن سيرناعلى وَاللهُ عنه وَالول وَجَهُم كَلَ آك ہے بچاؤ' ميں اس كا يمعنى منقول ہے كه اپنے گھر والول كو بھلائى اور خيركى تعليم دو۔ (كيونكه يهى جهنم ہے : بچنے كاسب ہے )۔ [صحيح موقوف مستدرك حاكم: 494/2]



# المحاليان المحاليات المحال

# 7-علم چھیانے پروعید

75 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْ: (( من سُئل عن علم فَكَتَمَه ؛ أُلْجِم يومَ الله عَلَيْ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ

سیدنا ابو ہریرہ رہا تھا ہے روایت ہے کہرسول اللہ مظافیر کے ارشاد فرمایا: جس شخص سے علم کے متعلق کوئی سوال کیا گیا (اوروہ اس مسکلہ سے آگاہ تھا لیکن )اس نے اِسے چھپایا تواسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

[صحيح \_ سنن أبى داؤد:3658، جامع الترمذى:2649، سنن ابن ماجه:266، صحيح ابن حبان:95، بيهقى فى الشعب:1743، مستدرك حاكم:102/1]

76 الله عن أبي هريرة ؛ أنّ رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ مثلُ الذي يَتَعَلَّم العلمَ لا يحدِّثُ به ؛ كمثلِ الذي يَكنِزُ الكنزَ ثم لا يُنفِقُ منه ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹو کے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جوعلم تو حاصل کر ہے کین اُسے بیان نہ کر ہے اس شخص کی طرح ہے جس نے مال تو بہت جمع کیالیکن اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔

[حسن، صحيح. طبراني في الأوسط:693]



# المحاليات المحالية ال

# 8-علم کے مطابق عمل نہ کرنے اور قول وفعل کے تضادیر وعید

77 هـ اللهم إني أوقمَ رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله عَلَيْ كان يقول: (( اللهم إني أعوذبك من علمٍ لا ينفع ، ومن قلب لا يَخشع ، ومن نَفُسِ لا تَشُبع ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها )).

78 عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه ؛ أنه سمع رسول الله عَلَى يقول : ﴿ يُجاء بالرجلِ يومَ القيامة ، فَيُلُقَى في النارِ ، فَتَنُدلِقُ أقتابُه ، فيدُورُ بها كما يدورُ الحِمارُ برحاه، فتَجْتَمعُ أهلُ النار عليه ، فيقولون : يا فلانُ ! ما شانُك؟ الستَ كنتَ تأمرُ بالمعروف ، وتَنُهى عن المنكرِ ؟ فيقول : كنتُ آمرُكم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشرِّ وآتيه ﴾.

سیدتا سامہ بن ڈید وہ فائڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منافیظ کو بیارشاوفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن ایک مخص کولاکر جہنم میں بھینک دیا جائے گااس کی انتزیاں باہرنکل آئیں گی وہ ان کے گرد چکی کے گدھے کی طرح گھوے (چکرلگائے) گا جہنمی اس کے گرد جمع ہوکر (جیرت سے) بوچس کے تجھے کیا ہوا؟ تو تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا اور برک باتوں سے روکتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم کرتا لیکن خود نیکیوں سے دورتھا اور تمصیل تو برائی سے روکتا تھا؟ وہ جواب دے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم کرتا لیکن خود برائیاں کیا کرتا تھا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 3267، صحیح مسلم: 2989، ابن ابی اللہ نیا: 575، صحیح ابن حبان: 53، بیہ فی فی الشعب: 773]

79 عن اسامة بن زيد رضى الله عنه قال: إني سمعتُهُ يقول \_ يعني النبي مَنَظُ : (( مورثُ ليلةَ أُسريَ بي باقوام تُقرَضُ شفاهُهم بمقاريضَ من نارٍ، قلتُ : من هؤلاء يا جبريلُ ؟ قال: خطباءُ أمتِكَ الذين يقولون مالا يَفعلون )).

### حال المحال المحا

سیدنا اسامہ بن زید دی پی استے ہیں کہ میں نے نبی اکرم طالی کے دیدارشادفر ماتے ہوئے سنا ''معراج کی رات میں ایک الی قوم کے پاس سے گزراجن کے ہوئے آگ کی قینچی کے ساتھ کا لیے جارہے تھے تو میں نے جرائیل علیا سے بوجھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیا کہنے لگے یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جن کے قول وفعل میں تضادتھا (دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اورخوداس پرعمل نہیں کرتے تھے)۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 3267]

80 الله ولا يعملون به. عملون به.

ابن ابی الدنیا اور بیہی میں بیالفاظ مزید ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فرمایا: (بیروہ لوگ ہوں گے کہ) جوقر آن تو پڑھتے تھے کیکن اس پڑمل نہیں کرتے تھے۔ [صحیح۔ ابن ابی الدنیا: بیہقی فی الشعب:773]

81 هن وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي عَلَظَةً قال : (( لا يزول قد ما ابن آدمَ يومَ القيامةِ حتى يُسالَ عن خمسٍ : عن عمره فِيمَ أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتَسَبَه ؟ وفيمَ أنفقه ؟ وماذا عمل فيما عَلِمَ ؟ )).

سیدنا عبداللہ بن مسعود و النظر نبی اکرم مظافیر ہے بیان فرماتے ہیں کہ آپ سکاٹیر ہے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز جب تک آ دم کا بیٹا پانچ باتوں کا جواب نہیں دے گااس وقت تک (محاسبہ والی جگہ ہے) قدم نہیں ہلا سکے گا (وہ پانچ چیزیں ہے ہیں) ان پی عمر کہاں صرف کی؟ ﴿ جوانی کس چیز میں گزاری؟ ﴿ مال کہال ہے کمایا؟ ﴿ مال کہال کہال خرج کیا؟ ﴾ آکس حد تک این علم کے مطابق عمل کیا؟۔ [حسن لغیرہ۔ جامع النرمذی: 2416، بیہ قبی فی الشعب: 11784]

82 وعن لقمان يعني ابن عامر قال : كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول : إنّما أخشى من ربي يوم القيامة أنُ يدعوني على رؤوس الخلائقِ فيقول لي : يا عُويمرُ ! فأقولَ : لبيكَ ربِّ . فيقول: ما عملت فيما علمت.

سیدنالقمان بعنی ابن عامر وشط بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابودرداء دلائٹو فرمایا کرتے تھے: میں اس بات سے انتہا کی خوف ز دہ ہوتا ہوں کہ کہیں مجھے اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلاکر کہیں بینہ بوجھ لے: اے عویمر! تومیں عرض کروں اے میرے پروردگار! میں حاضر ہوں ۔ تو اللہ تعالی فرمائیں (اے ابو درداء! آج) بتا کہ جوملم تونے حاصل کیا

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### عرکایان کاکی اور ۱۱۹ کاکی کایان

اس بركتناممل كيا؟ [موقوف، صحيح لغيره ـ بيهقى في الشعب:1852]

83 هن عن جندُب بن عبدالله الأزدي رضي الله عنه صاحبِ النبي عَنَيْ \_ عن رسول الله عنه قال : (( مَثَلُ الذي يُعلَّمُ الناسَ الخيرَ وينسى نفسَهُ ، كمثل السِّراج ؛ يضيء للناسِ ويَحرقُ نفسه )).

سیرنا جندب بن عبدالله الله الله منافیا می بیان فرماتے ہیں که آپ منافیا نے ارشادفرمایا:'' وہ مخص جودوسرول کو خیر خیر و بھلائی سکھلاتا اور اپنی جان کو بھول جاتا ہے اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے جولوگوں کوتو روشنی ویتا ہے لیکن اپنے آپ کوجلاڈ التا ہے۔'' [حسن، صحیح۔ طبرانی فی الکبیر: 1681]

#### exercise of

# 9-علم اورقر اُتِقِر آن میں دعوے پروعید

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه قلم التجارُ في البحر ، وحتى تَخوضَ الخيلُ في سبيل الله ، ثم يَظهرُ قومٌ يقرؤون القرآن، يقولون: من أقرأ منا علم منا؟ من أفقه منا؟ ») ، ثم قال الأصحابه: ((هل في أولئك مِن خَيرٍ ؟)). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((أولئك منكم من هذه الأمّة ، وأولئك هم وقودُ النار)).

سیدناعمر بن خطاب ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ آپ مٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا: ''اسلام دنیا میں بھیلے گا اور تا جرسمندر کے راستے تجارت کریں گے اور اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑیں گے (جہاد عام ہوگا) پھر پچھا لیسے لوگ رونما ہون گے جو قر آن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم سے زیادہ قلے کون ہے؟ ہم سے زیادہ فلے کون ہے؟ ہم سے زیادہ فلے کون ہے؟ پھر آپ مٹاٹیڈ نے نے خابہ کرام ڈٹاٹیڈ نے عرض کی اللہ اور اس کے پھر آپ مٹاٹیڈ نے نے خابہ کرام ڈٹاٹیڈ نے نے فر مایا: یہ لوگ اس امت سے ہوں گے اور یہ جہنم کا ایندھن ہیں۔''

[حسن لغيره طبراني في الأوسط:6242، مسند البزار:174]

#### exposer of

### المحاليان المحاليات المحال

# 10-لڑائی جھگڑا کرنے اور بے جابحث وتکرار پروعیداورلڑائی جھگڑا چھوڑنے کی ترغیب خواہ انسان حق پر ہویا باطل پر

85 هن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه و لله عنه الله عنه الموراء وهو مُبطلٌ بُنِيَ له بيتٌ في رَبَضِ الجنة ، ومَن تركه وهو مُجقٌ بُني له في وسطها ، ومن حسَّن خُلُةَ ، بُنِيَ له في أعلاها )).

سیدنا ابوا مامہ والنون سے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے حق پر نہ ہونے کی وجہ سے جھکڑا حجھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے دیاس کے لیے جنت کے دیاس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنا دیا جاتا ہے اور جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا حجھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے درمیان میں محل بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیا اس کے لیے جنت کے اعلی و بلندمقام پر محل بنا دیا جاتا ہے۔ [حسن لغیرہ۔ سنن أبی داؤد: 4800، حامع الترمذی: 1993، بیھقی فی الشعب: 8017]

86 عن معاذ بن حبل قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَنَا زَعِيمٌ بَبِيتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَةُ ، وَبَبِيتٍ فِي وَسَطِ الجنةِ ، وَبَبِيتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَةِ ، وَبَبِيتٍ فِي اعلَى الْجَنَةِ ، لِمَن تركَ الْمِراء وإن كان محقّاً ، وتركَ الكذبَ وإن كان مازحاً، وحَسَّنَ خُلُقَه ﴾.

سیدنا معاذبین جبل و التفاییان کرتے ہیں کہ آپ مُنالیَّا نے ارشاد فر مایا '' جو آ دمی سچا ہونے کے باوجود جھکڑا حجھوڑ دے اور بطور مزاح بھی جھوٹ نہ بولے اور اپناا خلاق درست کرلے میں ایسے آ دمی کو جنت کے اطراف، درمیان میں اور جنت کے اعلیٰ حصہ مرمحل کی خوشخبری اور ضانت دیتا ہوں۔'' [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 5324، 882]

87 الموراء في القرآن كُفُرٌ )). الله عنه ؟ أن رسول الله عَنْ قال: ((الموراء في القرآن كُفُرٌ )). سيدنا ابو بريره والمثنَّة عنه عنه الله عنه ؟ أن رسول الله مَنْ الله عنه عنه المراد الله مَنْ الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

[حسن، صحيح\_ سنن أبي داؤد:4603، صحيح ابن حباذ:1462]

[صحيح\_ صحيح البخارى:7188، صحيح مسلم:2668، جامع الترمذي:2976، سنن النسائي:5423]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### حرارت كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث ك

## طهارت، اہمیت، فضیلت، ترغیب واحکام

طہارت و پاکیزگی کوجس قدراسلام نے اہمیت دی اس قدر دیگر نداہب عالم میں نہیں دی گئی۔ اسلام نے طہارت کواتنام اور کے اسلام نے طہارت کواتنام دیا کہ طہارت کواتیان کا حصہ قرار دیا۔

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا يَا

(( اَلطَّهُورُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ ))

" طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے " صحبح۔ صحبح مسلم: 223]

#### طهارت اورنماز:

طہارت کے بغیراسلام کا اولین فریضہ''نماز' درجہ قبولیت کوہیں پہنچا۔

رسول الله مَنْ الله عَنْ الله

(( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ ))

" طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ۔ " صحبح۔ صحبح مسلم: 224]

## طهارت ہی کونماز کی تنجی قرار دیا گیا:

رسول الله مَنْ يَلِيمُ في ارشا وفر مايا:

(( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ ))

" نمازی کنجی طہارت ہے۔" [حسن، صحیح۔ سنن ابن ماجه: 222، سنن أبي داؤد: 61]

دین اسلام میں ادائیگی نماز کے لیے بدن ،لباس اور جگہ کی پاکیزگی کولازمی شرط قرار دیا گیا۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُواۤ اِذَا قُمۡتُمُ اِلَى الصَّلَوةِ فَاغۡسِلُوا وُجُوۡهَكُمُ وَ اَیۡدِیَكُمُ اِلَی الْمَرَافِقِ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

وَامُسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ وَ اَرُجُلَكُمُ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ وَ اِنْ كُنْتُمُ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا ﴿ وَ اِنْ كُنْتُمُ مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لَامَسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءً فَتَهَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنُهُ ﴿ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ عَلَيْكُمْ مَنْ مُنْ مُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ عَلَيْكُمْ مَنْ مُ عَلَيْكُمْ مَنْ مُنَا لَا اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَحْرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾)

''اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے منہ کو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اپنے منہ کو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اور اگرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عنسل کرلو، ہاں اگرتم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں ہے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہوکر آیا ہو، یا تم عور توں سے ملے (جماع کیا) ہواور تہہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لواللہ تعالی تم پر کسی قتم کی تنگی ڈالنا نہیں چا ہتا بلکہ اس کا ارادہ تہہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھر یور نعت دینے کا ہے، تا کہ تم شکرا داکر تے رہو۔' والمالدہ: 6]

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ كوطهارت وياكيز كى كاحكم ديا كيا-الله تعالى كافرمان ب:

(( وَ ثِيَابَكَ فَطَهِرُ ))

"اورايخ كيرولكوياكركهاكرو" وسورة المدار: 4]

نى كرىم مُن الله الله عنه الله الله عنه المرت تھے۔

سيدنا عبدالله بن ابي او في زلان رئيل الشريان كرتے ہيں كەرسول الله مَثَاثِيَا مِيه دعا كيا كرتے تھے۔

(﴿ اَللَّهُمَّ طَهِّرُنِيُ بِالنَّلُحِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اَللَّهُمَّ طَهِّرُنِيُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَصُ مِنَ الْوَسَخ ﴾)

"اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شنڈے پانی سے پاک کردے۔ اے اللہ! مجھے کنا ہوں اور خطاؤں سے اس طرح یاک کردے جے سفید کیڑے کومیل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔"

[صحيح\_ صحيح مسلم: 476]



#### <u>ذ کرالهی اور طهارت:</u>

سيدنامها جربن قنفذ رالتي الشرائية المرادات بكرسول الله مَا يَنْ الرائية وارشا وفرمايا:

"بلاشبه مجھے یہ بات ناپند ہے کہ میں الله کا ذکر طہارت کے بغیر کروں۔"[صحیح۔ سنن أبي داؤد:13]

#### طهارت کی فضیلت:

(۱) الله تعالى كافرمان ہے:

(( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ))

"الله توبه كرنے والوں كواور پاك رہنے والوں كو پسند فرما تاہے- " [البقرة: 222]

#### (۲)صغيره گناه معاف:

سیدناعثمان بن عفان بن عفان بن الله عن جسده ، حتی تخرج من تحتِ أظفاره )). وفی روایة : الوضوء ؛ خرجت خطایاه من جسده ، حتی تخرج من تحتِ أظفاره )). وفی روایة : ان عثمان توضا ، ثم قال: رأیت رسول الله عَلَیْ توضاً مثل وُضوئی هذا ، ثم قال: (( من توضا هکذا ؛ غفِر که ما تقدم من ذنبه ، و کانت صلاته و مَشیه إلی المسجد نافلة )). بخوض الحجی طرح وضوکر نواس عجم سے گناه جمر جاتے ہیں یہاں تک کمنا خنوں کے نیچ سے جو خص الحجی طرح وضوکر ایت میں ہے کہ سیدنا عثمان والتی نوا کر مایا کہ میں نے رسول الله مناقی کو این اس وضوکی طرح وضوکر تے ہوئے دیکھا (وضوکمل کرنے کے ) بعدرسول رسول الله مناقی کو این اس طرح (ایجھ طریق سے) وضوکیا تو اس کے سابقه گناه معاف الله مناقی کے اس عرب کی الله مناقی کا واب کا باعث کردیے جا کیں گے اور منجد کی طرف چل کر آنا اور نماز اوا کر نااس کے لیے مزیدا جروثو اب کا باعث موگا۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 245]

#### جنتی زیور کاحصول:

سیدنا ابو ہریرہ رہاننی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل محدرسول الله منافیظ کوارشا وفر ماتے ہوئے

### حر طہارت کا بیان کے کہ کا کہ ایک کا کہ کان

سا ﴿ تَبِلغُ الْحِليةُ مِنَ المؤمنِ حَيثُ يَبلغُ الوُصوءُ ﴾ كه (جنت ميس) مؤمن كو (جنتي) را تَبلغُ المؤمن كو (جنتي) زيورو إلى تك يهنايا جائے گاجهال تك اس كے وضوء كا يانى (اس كے جسم ير) پنجاتھا۔

[صحيح صحيح مسلم:246، سنن النسائي:149]

#### مسواك كى اہميت:

#### وضوكي الهميت وفضيلت:

وضوکے بغیرنما زنہیں ہوتی۔

(( يَآيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْآ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوُهَكُمُ وَ آيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمُ وَ آرُجُلَكُمُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمُ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا ۗ وَ إِنْ كُنْتُمُ مُرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءُ فَرَضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمُ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لَمُسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَ آيُدِيْكُمْ مِنْهُ مَ مَنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ يَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ))

''اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے منہ کو، اورا پنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اپنے منہ کو، اورا پنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھولو اورا گرتم جنابت کی حالت میں ہوتو عنسل کرلو،
ہاں اگرتم بیار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں ہے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہوکر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہواور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیم کرلو، اسے اپنے چبروں پر اور ہاتھوں پر مل لواللہ تعالی تم پر کسی قتم کی ڈالنا نہیں جا ہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی کھر یور نعت دینے کا ہے، تا کہ تم شکرا واکرتے رہو' [المائدہ: 6]

### مرارت كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث ك

#### احسن وضوء كا اجتظيم:

سیدنا عقبہ بن عامر والنّون سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْنَ نے ارشاد فرمایا: ﴿ مَا مِن مسلم بتوضّاً فَیُسبِعُ الوُضوء، ثم بقومُ فی صلاتِه، فَیَعلَمُ مَا یقولُ ، إلا انفَتَلَ وهو کیوم وَلَدَتُه فَیُسبِعُ الوُضوء، ثم بقومُ فی صلاتِه، فَیَعلَمُ ما یقولُ ، إلا انفَتَلَ وهو کیوم وَلَدَتُه اُمه ..... ›). الحدیث جوملمان بھی خوب اچھی طرح وضوکر کے نماز پڑھے اور جووہ نماز میں پڑھ رہا ہے اس اس کی سمجھ ہو جھ بھی ہوتو وہ (نماز پڑھ کرگنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوگا) جس طرح وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔

[صحیح۔ صحیح مسلم:234، سنن أبی داؤد:169، سنن ابن ماحه: 470، مستدرك حاكم 299/2] سیدنا ابوا یوب رہا تھا ہوئے سنا: ﴿ مَن سیدنا ابوا یوب رہا تھا ہوئے سنا: ﴿ مَن سیدنا ابوا یوب رہا تھا ہوئے سنا: ﴿ مَن توضّاً كما أُمِرَ ، وصلى كما أُمِرَ ؛ غُفِرَ له ما قدّم من عمل )›. جس نے كتاب وسنت كا احكام كے مطابق وضوكر كے نماز براحى تو اس كے سابقہ گنا ہوں كو معاف كرديا جائے گا۔ وسن، صحیح۔ سنن النسانی: 144، سنن ابن ماحه: 1396، صحیح ابن حبان: 1039]

#### وضوء کے بعد دعا اور اس کا اجر:

سیدناعمر بن خطاب و ان شخاص روایت ہے کہ نی سَالَیْنِ الله وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَصُوكِ فَي كُنْ لَهُ، وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَصُوكِ فَي كَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرُسُولُهُ)

"میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں وہ یکتا ہے، اور اس کاکوئی شریک نہیں اور بے شک محمد مُلَّیِّ قِلْم اللہ کے بندے اور اس کے رسول مُلَّیِّ قِلْم ہیں " تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ترفدی نے اس حدیث کو اس اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ (بیہ بھی پڑھے) ، (اَللَّهُمَّ اَجُعَلُنِی مِنَ النَّوَّ اِینَ وَ اَجْعَلُنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِیْنَ)" اے اللہ! مجھے بہت ریادہ تو بہر نے والوں اور بہت زیادہ یا کیزگی وطہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنادے۔"

[حسن\_ سنن أبي داؤد:169، جامع الترمذي:55]

### حرارت كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث ك

### کن اُمور میں وضومتحب ہے؟

- (1) ذكراللي كوقت \_[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 13]
- (٢) مرنماز كوفت تجديد وضو- [حسن، صحبح- مسند أحمد: 460/2]
  - (m) بوضو ہونے پر-[صحیح۔ مسند أحمد: 360/5]
- (م) سونے سے پہلے۔اس عمل سے ساری رات فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔[صحیح الترغیب]
- (۵) حالت ِ جنابت میں سونے اور کھانے سے پہلے۔[صحیع۔ سنن أبی داؤد: 208، صحیح البحاری: 682]
  - (۲) ایک ہی رات میں دوسری مرتبہ م بستری سے پہلے -[صحیح-صحیح مسلم: 308]
    - (2) ميت كواشان كى وجهت [صحيح ارواء الغليل: 144، حامع الترمذي: 993]
  - (٨) قے كے بعد \_ رسول الله مَلَ يُرْمُ في قَرْمُ في قَرْمُ في قَرْمُ في الله مَلَ يُرْمُ في الله مَلْ يُرْمُ في الله مَلْ يُرْمُ في الله مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ المِنْ الله مِنْ اللله مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ الللهُ مِنْ الللله م

#### وضوتو ڑنے والی چیزیں

- (۱) سبیلین (دونون شرم گاہوں) سے کھی خارج ہو۔[صحیح۔ صحیح البحاری: 135، صحیح مسلم: 225]
  - (٢) گرى نيند سے وضوٹو ف جاتا ہے۔[حسن۔ سنن ابن ماجه: 486، سنن أبي داؤد: 203]
  - (m) اونث كا كوشت كهانے سے وضوروٹ جاتا ہے۔[صحبح۔ صحبح مسلم: 360، مسند أحمد: 86/5]
- (۴) شرم گاہ کو بغیر کسی رکاوٹ ( کپڑاوغیرہ) کے چھونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔[صحیع۔ سنن أبنی داؤد: 166،

جامع الترمذي: 82، مسند أحمد: 333/2]

### عسل واجب کرنے والی چیزیں

(۱) ہم بستری کرنے سے خسل فرض ہوجا تا ہے خواہ نمی کا خروج ہویا نہ ہو۔

[المائده: 6] [صحيح صحيح البخارى: 176,291]

- (٢) حيض (ونفاس) سے پاک موكر -[صحيح صحيح البخارى: 306]
- (m) احتلام بوجانے سے -[صحیع- سنن ابن ماجه: 493، مسند أحمد; 5/115]

### حرارت كابيان المستحرات كالمستحرات كالمستحرات

(4) موت کی وجہ سے میت پر شل واجب ہوجا تا ہے۔[صحیع۔ صحیع البحاری: 1849]

(۵) اسلام قبول کرنے پرغسل واجب ہوتا ہے۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 342، مسند أحمد: 61/5، جامع الترمذي: 605]

#### مسنون غسل کی صورتیں

- (۱) نماز جمعم کے لیے۔[صحیح۔ صحیح البخاری: 858، صحیح مسلم: 846، سنن أبی داؤد: 341]
  - (r) عيدين كے ليغسل كرنا\_[صحيح\_مؤطا: 177/1]
- (m) ميت كونسل دينے سے -[صحيح- ارواء الغليل: 173/1، حامع الترمذي: 997، مستدرك حاكم: 354/1
- ( P) احرام باند صفے سے پہلے \_[حسن ارواء الغليل: 149، جامع الترمذى: 830، صحيح ابن خزيمة: 2595]
  - (۵) وخولِ مكركوقت \_[صحيح صحيح مسلم: 1259، صحيح البخارى: 1573، سنن أبي داؤد: 1865]
- (۲) متحاضہ کے لئے کہ جسے حیض و نفاس کے علاوہ شرم گاہ سے بیاری کا خون خارج ہو۔ [صحبح۔ صحبح

البخارى: 327، صحيح مسلم: 334، سنن أبي داؤد: 290، جامع الترمذي: 129]

(2) عشى طارى مونے سے م [صحیح .. صحیح البحارى: 687، صحیح مسلم: 311/1، مسند أحمد: 52/2]

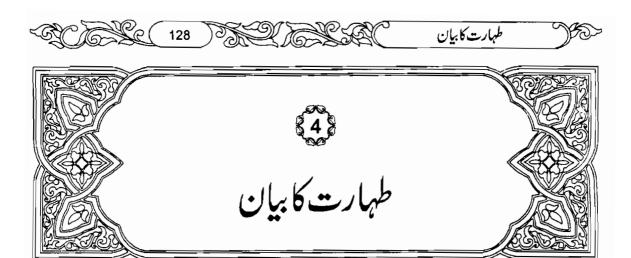

# 1- لوگوں کے راستوں یاان کی سابیدار جگہوں میں قضائے حاجت کی ممانعت اور قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ اور کمرنہ کرنے کی ترغیب

89 الله عَلَى الله عَ

سيدنا عبدالله بن عباس جل المنظم بين كه مين نے رسول الله مَل في ارشاد فرمايا: العنت كاسب بنے والے تين كامول سے اجتناب كروع كيا گياوه تين چيزين كونى بين؟ تورسول الله مَل في ارشاد فرمايا: الوگول كراستول مين قضائ حاجت كرناك ان سايه بين آرام كے ليے بيٹھتے ہول مين قضائ حاجت كرناك جہال لوگ سايه بين آرام كے ليے بيٹھتے ہول الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على العائب القبلة ، ولم يَستَدُبِرُها في الغائب العائب له حسنة ، ومُحى عنه سيئة )).

سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹیؤے روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹیؤ کے ارشا وفر مایا: جس نے قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ کیااور نہ ہی کمرتواس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کی ایک برائی کومٹادیا جاتا ہے۔

[صحيح\_ طبراني في الأوسط:1343]

### حر المهارت كابيان المحركة المح

# 2- پانی مسل خانه اور سوراخ میں ببیثاب کرنے پروعید

91 هـ النبي عَنْ بكر بن ماعز قال : سمعتُ عبدَاللهِ بنَ يزيدَ يحدِّث عن النبي عَنْ قال: (( لا يُنُقَعُ بولٌ في طَسُتٍ في البيت ، فإنّ الملائكة لا تَدخلُ بيتاً فيه بولٌ مُنتَقَعٌ ، ولا تَبُولَنَّ في مُغتسلِكَ »).

کمر بن ماعز بطن سے مروی ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن یزید بڑاٹیؤ کورسول اللہ مٹاٹیؤ سے بیصدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ مٹاٹیؤ سے نے ارشا دفر مایا: ''گھر کے اندر کسی برتن میں پیشاب جمع کر کے ندر کھا جائے کیونکہ جس گھر میں پیشاب جمع کر کے رکھا جائے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور آپ مٹاٹیؤ کم نے مزید فرمایا: اپنے نہانے کی جگہ میں پیشاب نہ کیا کرو۔ [صحیح۔ طبرانی فی الأو سط: 2098، مستدر ک حاکم: 167/1,185/1]

92 هـ عن حميد بن عبدالرحمن قال: لقيتُ رحلًا صَحِبَ النبيَّ مَنْكُ كما صَحبَه أبو هريرةَ قال: نَهى رسولُ الله عَلَيْكِ أَنْ يَمُتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يوم، أو يبول في مُغَتَسَلِه.

سیدن حمید بن عبدالرحمٰن بِطِلقَهٔ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ایک ایسے تنص سے ہوئی جے سیدنا ابو ہریرہ رُقافَظ کی طرح رسول الله مَثَافِیْظ کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا،تو انہوں نے فر مایا: کہرسول الله مَثَافِیْظ نے ہمیں روز انہ کنگی کرنے اور عنسل خانہ میں بیپٹا ب کرنے سے منع فر مایا تھا۔ [صحیح۔ سنن أبی داؤد:28، سنن النسائی:238]

#### exposition of

## 3- دورانِ قضائے عاجت گفتگو کرنے پروعیبر

93 الله عن أبي سعيد الحدري ؛ أن النبي ألله قال : ﴿ لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه ، فإن الله يمقتُ على ذلك ))

سیدنا ابوسعید خدری دلاننو سے روایت ہے کہ نبی طاقتی نے این او آبای قضایے ماجہ ہے کرتے وقت باتیں نہ کیا کریں (اس حال میں) کہ دونوں ایک دوہر ہے کی شرم گاہ کو کیا ہے ہواں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس (کام) پر سخت ناراض موتے ہیں۔ [صحیح لغیرہ۔ سنن آبی داؤد: 15 سند ایس است علاقہ سنتے اور عدر منت اور عدر منت [7]

#### CLE CLEAN

# حر طهارت كابيان كالمحال المحال المحال

# 4- كيڑے وغيرہ پر بيشاب كے جھنٹے لگنے اوراس سے پر ہيزنہ كرنے پر وغيد

عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنّ رسولَ الله عَلَيْ مَوْ بقبرَين ، فقال: ﴿ إِنَّهِما لِيُعدَّبان ، وما يُعدَّبان في كبير ، بلى إنّه كبير ، أمّا أحدُهما فكان يَمشى بالنميمة ، وأما الآخو فكان لا يَستَيرُ من بولِه ﴾ .

سيدناعبرالله بن عباس والشَّه بيال كرسول الله تَلَيْنَ الله عَلَيْ الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ تَنوّهوا من البولِ ؛ فإنَّ عامة عذابِ القبر مِن البَولِ ؛ فإنَّ عامة عذابِ القبر مِن البَولِ » .

سیدناانس دل ٹھڑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُل ٹیڑا نے ارشا دفر مایا: بییٹا ب (کے چھینٹوں) سے بچو کیونکہ زیاد ہ تر کو)عذابِ قبر بییٹاب (کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ) سے ہوگا۔ [صحیح لغیرہ۔ سنن الدار قطنی: 469]

96 عن أبي بَكْرَةً رضي الله عنه قال: بينما النبي عَلَيْكُ يمشي بيني وبين رجل آخر ، إذ أتى على قَبَريُن ، فقال: ﴿ إِنَّ صَاحِبَيُ هَذَيُن القبرين يُعَلَّبان ، فائتِياني بِجريدةٍ ﴾. قال أبو بكرة: فاستَبَقتُ أنا وصاحبي ، فأتيتُ بجَريدةٍ ، فشقَها نصفين، فوضع في هذا القبر واحدةً ، و في ذا القبر واحدةً ، قال: ﴿ (لعله يُخفَّفُ عنهما ما دامتا رَطُبَتَيُن ؛ إنّهما يعذّبان بغير كبير؛ الغيبةِ والبولِ ﴾.

سیدناابوبکرہ ڈٹاٹٹؤبیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم مُٹاٹیڈ میرے اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان چل رہے تھے کہ
آپ مُٹاٹیڈ دوقبروں کے پاس سے گزرے تو آپ مُٹاٹیڈ نے ارشاد فر مایا: ''ان قبر والوں کوسزا دی جارہی ہے تم میرے
پاس ایک ٹہنی لے کر آؤ۔ ابو بکرہ ڈٹاٹیڈ فر ماتے ہیں میں ایک ٹہنی آپ مُٹاٹیڈ کے پاس لے کر آیا آپ مُٹاٹیڈ نے اس ٹہنی کودو
حصوں میں تقسیم کر کے ایک ٹہنی ایک قبر پراور دوسری ٹہنی دوسری قبر پرگاڑھ دی اور فر مایا: جب تک بیٹمہنیاں تر ہیں گی ان
کے عذاب میں تخفیف ہوگی ان دونوں کو ایسے گناہ کی سزادی جارہی جن سے بچنا اتنامشکل نہیں تھا ایک غیبت اور دوسری

### طہارت کا بیان کے گھا کہ ان کا کھا کہ کہ ان کہ کہ کہ ان کہ ک

چز پیشاب " [حسن لغیره مسند احمد:35/5]

#### CONTRACTOR OF CONTRACTOR

# 5-مُر دوں کا حمام میں بغیر تہبند کے جانے پر دعیداور بیارعورتوں کے علاوہ دیگر عورتوں کے حمام میں تہبند کے ساتھ جانے پر بھی دعید

97 عن أمّ الدرداء رضى الله عنها قالت: خرجتُ من الحمّام ، فلقيني النبيُّ عَلَيْكُ فقال: ((مِن أينَ يا أُمَّ الدرداء ؟ )). فقلت: مِن الحمّام ، فقال: ((والذي نفسي بيده ما من امرأة تَنزِعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحدٍ من أمّهاتها ، إلا وهي هاتكة كلَّ سترِ بينها وبين الرحمنِ عزوجل )).

سیدہ ام درداء ڈی خافر ماتی ہے ایک مرتبہ میں جمام (وہ جگہ جہاں عسل کا انتظام ہوتا کیکن پردہ وغیرہ کا اہتمام نہ ہوتا تھا۔
گھریلوغسل خانے اور ہمارے ہاں موجودہ معروف جمام مرادنہیں) سے نکلی میری ملاقات نبی اکرم منافیز ہے ہوئی تو
آپ منافیز ہے نوچھاا ہے ام درداء کہاں سے آرہی ہو؟ میں نے جواب دیا جمام سے آرہی ہوں تو آپ منافیز ہے ارشاد
فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جوعورت بھی اپنی امہات کے گھروں کے علاوہ کپڑے اتارتی
ہے قوہ ہاس پردے کو بھاڑنے والی ہے جواللہ تعالی اور اس کے درمیان ہے۔ [صحیح۔ مسد اُحمد: 361/6]

98 عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبي تَلَظِّ قال: (( مَن كان يؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ ؟ فلا يَدخلِ الحمامَ [إلا بمئزر] ، من كان يؤْمن بالله واليومِ الآخرِ ؛ فلا يُدخِل حَليلَته الحمّام ، من كان يؤْمنُ بالله واليومِ الآخرِ ؛ فلا يُدخِل حَليلَته الحمّام ، من كان يؤْمنُ بالله واليومِ الآخرِ ؛ فلا يَجُلِسُ على مائدةٍ يُشربُ عليها الخمرُ ، من كان يؤْمنُ بالله واليومِ الآخرِ ، فلا يَخلُونُ بامرأةٍ ليسَ بينَه وبينَها مَحرَم »).

سیدناعبداللہ بن عباس ڈاٹٹیئاسے روایت ہے کہ نبی مُٹاٹِیْلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہے (اُسے ہے) وہ تہبند کے بغیر حمام میں نہ جائے ، اور جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان ہے (اُسے چاہیے کہ) وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ لے جائے ، اور جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پرایمان ہے (اُسے چاہیے کہ) وہ

### طہارت کا بیان کے کہا کہ کا کہارت کا بیان کے کہا

ہرگزشراب نہ ہے،اورجس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پرایمان ہے (اسے چاہیے کہ) وہ ایسے دسترخوان پر ہرگز نہ بیٹھے جس پرشراب پی جائے،اورجس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پرایمان ہے (اسے چاہیے کہ) وہ کسی عورت کے ساتھ اس کے محرم کی عدم موجود گی میں علیحد گی اختیار نہ کرے۔ [صحیح لغیرہ ۔ طبرانی فی الکبیر:11462]

#### CHANGE CAN

# 6- عنسل جنابت میں بغیر کسی عذر کے تاخیر پر وعید

99 الله عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله عَنْ عَال : ﴿ ثَلَاثَةٌ لا تَقُرَبُهُمُ الملائكة : جيفةُ الكافِر ، والمتَضَمِّخُ بالخَلُوقِ ، والجُنُبُ ؛ إلّا أنْ بتوضًا ﴾.

سیدنا عمار بن بیاسر بھٹا ٹھؤ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ کا ٹیٹم نے ارشادفر مایا: '' تین چیزیں ایک ہیں کہ جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے ( کا فرکی لاش ﴿ زعفران کی خوشبواستعال کرنے والا ﴿ وہ جنبی آ دی جووضو بھی نہیں کرتا۔'' [حسن لغیرہ۔ سنن أبی داؤد: 4180]

#### COXXX

### حرارت كابيان كالمحارث كابيان كالمحارث ك

## 7-وضوء کوخوب الحیمی طرح کرنے کی ترغیب

100 الله عن ابن عُمَر [عن أبيه] رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام ، فقال: «الإسلامُ أنْ تَشهدَ أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمدًا رسولُ الله ، وأنْ تقيمَ الصلاة ، وتُوتِي الزكاة ، وتَحجّ وتَعتَمِر ، وتَغتسلَ من الجنابة ، وأن تُتِمَّ الرُّضوء ، وتصومَ رمضانَ ». قال : فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟ قال : «نعم ». قال : صَدَقتَ

101 هنائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي رسولَ الله عَظَيْ يقول: (( تَبلغُ الحِليةُ مِنَ المؤمنِ حَيثُ يَبلغُ الوُضوءَ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ کے دوایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل محمد رسول الله مالیّدا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کہ (جنت میں ) مؤمن کو (جنتی ) زیوروہاں تک پہنا یا جائے گا جہاں تک اس کے وضوء کا پانی (اس کے جسم پر ) پہنچاتھا۔

[صحيح صحيح مسلم:246، سنن النسائي:149]

102 عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : (( أنا أوّلُ مَن يُؤْذَنُ له بالسجودِ يومَ القِيامة، وأنا أولُ من يرفع رأسه ؛ فَانُظرُ بين يَدَيَّ ، فَاعرفُ أمتي مِن بَينِ الأمم ، ومن خَلُفي مِثلُ ذلك، وعن يميني مِثلُ ذلك، وعن يميني مِثلُ ذلك )). فقال رجل : كيف تَعرف أمتك يا رسولَ الله من بين الأمم ، فيما بين نوح إلى أمّنك ? قال : (( همُ خُرٌ مُحجّلون ، مِن أثرِ الوُضوء ، ليس لأحد ذلك

#### طهارت كابيان كالمحال المحال ال

غيرِهم، وأعرفُهم أنهم يؤتون كُتُبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم (وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم »).

حضرت ابودرداء دلائونیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نی ارشاد فر مایا: ' قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے ہودہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے اپنا سر بھی میں ہی اٹھاوں گا میں اپنے آگے، پیچھے ، دائیں اور بائیس دیکھوں گا اور اپنی امت کو دوسری امتوں کے درمیان ہونے کے باوجود پیچان لوں گا تو ایک، آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول مکا ٹینی آئی امت کو دوسری امتوں کے درمیان سے کس طرح پیچان لیس گے؟ تو آپ علی نی نے فر مایا: پہلی بات وضو کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں روشن اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے اور یہ چیز دوسری امتوں میں نہیں ہوگی (اس وجہ سے میں انہیں پیچان لوں گا) دوسری بات ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس وجہ سے میں انہیں پیچان لوں گا۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد:199/5]

103 المؤمنُ ، فَغَسَلَ وجُهَه ؟ أن رسول الله عَنْ قال: ((إذا توضأ العبدُ المسلمُ أو المؤمنُ ، فَغَسَلَ وجُهَه ؟ خَرَجَ من وجهه كلُّ خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قَطْرِ الماءِ ، فإذا غَسَلَ يَدَيُه خَرجَ من يَديُه كلُّ خطيئةٍ كان بَطَشَتُها يداه مع الماء، أو مع آخرِ قَطْرِ الماء، فإذا غسل رجليهِ خرجت كل خطيئة مَشْتُها رجلاه مع الماء أو مع آخرِ قَطْرِ الماء ، حتى يخرجَ نَقِياً من الذنوب )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے ارشا دفر مایا: ایک مومن آ دمی جب وضوکرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جو اس کی آنکھوں سے سرز دہوئے ہوں وہ ختم ہوجاتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جو اس کے ہاتھ سے سرز دہوئے ہیں وہ ختم ہوجاتے ہیں اس کے بعد جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ جن کو کرتے ہوئے اس آ دمی نے پاؤں استعال کیے تھے وہ ختم ہوجاتے ہیں (یہاں تک کہ جب وہ وضوسے فارغ ہوتا ہے تو) وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوجا تا ہے۔

[صحيح\_ مالك في المؤطا: 32/1، صحيح مسلم: 244، حامع الترمذي: 2]

104 عن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله عليه : ( من توضأ فاحسنَ الوضوءَ ؛ خَرجتُ خطاياه

### حر المهارت كابيان المحروب المهارت كابيان المحروب المهارت كابيان المحروب المعارض المحروب المحرو

من جَسدِه ، حتى تخرجَ من تحتِ أظفاره »). وفي رواية : أن عثمان توضا ، ثم قال: رأيت رسولَ الله مُلْكِنَّهُ وَمُشيه إلى توضاً مثل وُضوئي هذا ، ثم قال: ((من توضاً هكذا ؛ غُفِرَله ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاتُه ومَشيه إلى المسجدِ نافلة »).

سیدناعثان بن عفان وہ نی سے کہ رسول اللہ من نی نے ارشاد فرمایا: جو خص اچھی طرح وضوکر ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں بک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا عثان وہ نو نو کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ منا نی کو اپنے اس وضوکی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا (وضو کم مل عثان وہ نو نو کی طرح وضوکیا اور فرمایا: کہ جس نے اس طرح (اچھے طریقے سے) وضوکیا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کرد سے جا کیں گے اور میجد کی طرف چل کر آنا اور نماز اوا کرنا اس کے لیے مزیدا جرو تو اب کا باعث ہوگا۔

معاف کرد سے جا کیں گے اور میجد کی طرف چل کر آنا اور نماز اوا کرنا اس کے لیے مزیدا جرو تو اب کا باعث ہوگا۔

[صحیح۔ صحیح مسلم: 245]

105 انه [اتي بطهور وهو جالس على (المقاعد) ف] توضأ ، فأحسَنَ الوُضوءَ ، [ثم قال: رَأيتُ النبيَّ عَلَيْ اللهُ عَلَى والمقاعد على المقاعد على المقاعد على المقاعد على المؤسوء على المؤسود الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

سیدناعثان بن عفان دانٹو ایک مرتبہ مقاعد نامی جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس وضوکا پانی لایا گیا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وضوکیا پھر کہنے گئے میں نبی مکرم مُٹاٹیز ہم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ مُٹاٹیز ہے اس جگہ وضوکیا اور ارشاد قرمایا: جوکوئی بھی میرے اس وضوجیسا وضوکرے پھر متجد میں آئے اور دورکعات نماز اواکرے پھر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ [صحبح۔ صحبح البحاری: 6433]

106 المسلوني عنه أيضاً ؛ أنه دعا بماء فتوضا ثم ضَحكَ ، فقال لأصحابه : ألا تسالوني ما أضحكني ؟ فقالوا: ما أضحكك يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيتُ رسولَ الله عَلَيْتُ توضاً كما توضاتُ ، ثُم ضحك فقال: (( المحكك يا أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : (( إن العبد إذا دعا بوضوء الا تسالوني : ما أضحكك؟! )). فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال : (( إن العبد إذا دعا بوضوء

### حرات كابيان كالمحال المحال الم

، فغسلَ وجُهَه ؛ حَطَّ اللَّه عنه كلَّ خطيئةٍ أصابَها بِوجهِه ، فإذا غسل ذراعَيُهِ كان كذلك، وإذا طَهَّر قَدَمَيُهِ كان كذلك)».

حضرت عثمان و فائو نے ایک مرتبہ پانی منگوا کر وضوفر مایا چھر ہنے اور اپنے ساتھوں ہے کہا: کیاتم مجھ نے پوچھو گے نہیں کہ کس چیز نے مجھے ہنایا؟ ساتھوں نے کہااے امیر المؤمنین! فرمایئے کہ کس چیز نے آپ کو ہنایا؟ تو سیدنا عثمان و فائوؤ نے فرمایا: کہ میں نے بھی رسول اللہ طائی کے کہا کہ آپ طائی کے میرے وضو کی طرح وضوفر مایا پھر آپ طائی کے اسے اور فرمایا اللہ طائی کے اسول طائی کے جب بندہ وضوکرتا ہے تو چیرہ وھونے سے چیرے کے سارے گناہ اللہ جھاڑ ویتا ہے، جب دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے سرز د ہونے والے گناہ جھڑ جاتے ہیں ، اور جب این موتا ہے تو یا وال سے سرز د ہونے والے گناہ جھڑ باتے ہیں۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد: 58/1، مسند البزار: 421]

### حر المبارت كابيان ١٦٦ كالمحارث كابيان ٢٥٠

بارے میں سوال کیا تو آپ منگیر آنے ارشا دفر مایا: تم میں سے جو کوئی بھی کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کرا ہے اپھی طرح جھاڑتا (صاف) کرتا ہے تو اس کے چہرے کے تمام گناہ ختم ہوجاتے ہیں پھروہ اپنے ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں حتی کہ انگلی کے پُورے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ ہی ختم ہوجاتے ہیں پھروہ اپنے سرکا گئاہ کی کہ دانگلی کے پُورے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ ہی ختم ہوجاتے ہیں اس کے سرکے گناہ پانی کے ساتھ ہی ختم ہوجاتے ہیں پھروہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی ختم ہوجاتے ہیں پھراگروہ نماز پڑھتا ہے ، اللہ کی حمدو شااور بزرگی بیان کرتا ہے کہ جس بزرگی کاوہ (اللہ ) اہل ہے اوروہ اپنی تمام تر توجہ اللہ کی طرف مرکوز کردیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہوجاتا ہے کہ جس طرح آج ہی اُسے اس کی دائرہ ہے ہے کہ حس طرح آج ہی اُسے اس کی دائرہ ہے ہے۔

108 عن أبي مالك الأشعريَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : (( الطَّهور شَطُو الإيمان ، والحمدُ لله تملان أو تَمُلاً ما بين السماء والأرص ، والصارد نورٌ ، والصدقة بُرهانٌ ، والصبرُ ضِياءٌ ، والقرآنُ حُجَّةٌ لك أو عليك ، كُلُّ الناس يَعْدو، فبانعٌ نفسه ، فمعتقُها أو مُوبِقُها )).

سیدنا ابو ما لک اشعری نوانشوئے روایت ہے کہ آپ منافیز آن ارشاد فر مایا: صفائی ایمان کا حصہ ہے اور 'الحمد للہ '' کہنا والی کے وزن والے تراز وکو بھر دیتا ہے اور 'سبحان اللہ ''اور 'الحمد لله '' کہنا زمین وآ ماں کے درمیانی خفا کو بھر دیتا ہے اور 'سبحان الله ''اور 'الحمد لله '' کہنا زمین وآ ماں کے درمیانی خفا کو بھر دیتا ہے اور میر کرنا روشن ہے۔ اور قرآن تیرے ش میں گواہی دے گا (اگراس کے دیل ہے اور میر کرنا روشن ہے۔ اور قرآن تیرے ش میں گواہی دے گا (اگراس میل ند بوگا) برخص صبح کرتا ہے اور اپنی جان کو بیچے والا ہے یا تو اس جان کو (اللہ تعالی اور اس کے دسول منافیز کی اطاعت وفر ما نبر داری کر کے ) جہنم سے آزاد کروانے والا ہے یا بھر (نافر مائی کرکے ) جان کو ہلاک کرنے والا ہے یا بھر (نافر مائی کرکے ) جان کو ہلاک کرنے والا ہے۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 223، حامع النومذی: 3517، سن ابن ماجدہ 280:

109 المسلم عن عقبة بن عامرٍ عن النبي عَلَيْ قال: (( ما مِن مسلم يتوضّأ فَيُسبِغُ الوُضوء، ثبم يقومُ في صلاتِد، في علاتِد، في علاتِد، في علاتِد، في علمُ ما يقولُ ، إلا انفَتَلَ وهو كيوم وَلَدَتُه أمه ..... )). الحديث

سیدناعقبہ بن عامر دلائھٔ سے روایت ہے کہ نبی مَثَاثِیْرُ نے ارشا دفر مایا: جومسلمان بھی خوب انچھی طرح وضوکر کے ٹماز پڑھ

### حر المهارت كابيان المحركة المح

اور جووہ نماز میں پڑھ رہا ہے اسے اس کی سمجھ ہو جھ بھی ہوتو وہ (نماز پڑھ کر گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوگا) جس طرح وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔

[صحيح عصيح مسلم:234، سنن أبي داؤد:169، سنن ابن ماجه: 470، مستدرك حاكم299/2]

110 عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَى : (( أتاني الليلة رَبِّي [في أحسن صورة ] قال: يا محمد! أتدري فِيمَ يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم؛ في الكفّارات والدّرجاتِ ، ونَقُلِ الأقدام للجماعاتِ ، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات، وانتظارِ الصلاةِ بعد الصلاةِ، ومن حافظ عليهِنَّ عاشَ بخيرٍ ، وماتَ بخيرٍ ، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه )).

سیدنا عبداللہ بن عباس ٹا ٹھنا بیان ہیں کہ رسول اللہ طالیۃ کا ارشاد فر مایا: مجھے خواب میں اپنے رب کا بہت ہی احسن صورت میں دیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بوچھا اے محمہ طالیۃ کا آپ طالیۃ کو معلوم ہے کہ معزز و مکرم فرشتے کس چیز ٹیل بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا جی ہاں مجھے معلوم ہے وہ الیی چیز وں میں بحث کر رہے ہیں جو گنا ہوں کے کفارے اور بلندی درجات کا باعث بنتی ہیں اور وہ قدم جو با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے المصتے ہیں اور الیے اوقات میں کامل وضو کرنا جن اوقات میں انسان وضو کرنا نہیں چاہتا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا (فرشتے) ان چیز وں کے ثواب میں بحث کر رہے ہیں جو کوئی بھی ان اعمال کی حفاظت کرے گا بردی ہی خوش وخرم زندگی گرارے گا اور اس کی وفات بردی ہی آچھی حالت میں ہوگی اور وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح آج ہی گزارے گا اور اس کی وفات بردی ہی آچھی حالت میں ہوگی اور وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ حامع الترمذی: 3234]

111 من عن أبي أيوب قال: سمعتُ رسول الله عَنْ يقول: ﴿ مَن توضَّأ كما أُمِرَ ، وصلى كما أُمِرَ ؛ عُفِرَله ما قَدُم من عمل ﴾.

سیدنا ابوابوب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ نگاٹی کم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے کتاب وسنت کے احکام کے مطابق وضوکر کے نماز پردھی تواس کے سابقہ گنا ہوں کومعاف کردیا جائے گا۔

[حسن،صحيح سنن النسائي:144، سنن ابن ماجه:1396، صحيح ابن حبان:1039]

#### COCOCO

### طہارت کا بیان کے کہ کا کہ ک

# 8-وضو کی حفاظت اور تجدیدِ وضو کی ترغیب

112 عن نُوبانَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكُ : (( استقيموا وَلَنُ تُحصُوا ، واعلَموا أنّ خيرَ اعمالِكم الصلاةُ ، ولَنُ يحافظ على الوضوءِ إلا مُؤمنٌ )).

سیدنا توبان دانش سروایت ہے کہ رسول الله طاقیم نے ارشا وفر مایا صراط متقیم پرقائم رہوا ورتم (صراط متقیم پر ثابت قدم رہنے کا) پوراحق بھی اوانہ کرسکو گے، اوراجھی طرح جان لوکہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترعمل نماز ہے اوروضو کی حفاظت ایک مؤمن ہی کرسکتا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ سن ابن ماحہ: 277، مستدرك حاكم 130/1]

113 هن عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَن : ﴿ لُولا أَنُ أَشُقَ عَلَى أَمْتِي لِأَمْرَتُهُمْ عَند كل صلاة بوضُوء ، ومع كلِّ وضُوءِ بسواكِ ».

سیدنا ابو ہریرہ زباتی ہے روایت ہے کہ رسول الله منابی نے ارشا وفر مایا: اگر مجھے بید ڈرنہ ہوتا کہ میں (ایسا کرکے) اپنی اُمت کومشقت میں ڈال دول گا تو میں انہیں ہرنماز کے لیے (نیا) وضوکر نے اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم ویتا۔ [حسن، صحیح۔ مسند أحمد: 460/2]

سیدنا بریدہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح رسول اللہ طُلٹیؤ نے سیدنا بلال ڈاٹٹؤ کو بلایا اور ان سے بوچھا کہ اے بلال ڈاٹٹؤ! وہ کونی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پرتم جنت کی طرف مجھ سے سبقت لے گئے؟ بے شک میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے تمہارے چلنے کی آ واز اپنے آ گئے تی تو حضرت بلال ڈاٹٹؤ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول مُلٹیؤا! میں نے جب بھی اذ ان دی تو دورکعت نماز پڑھی اور جب بھی میں بے وضوہ وا تو میں نے فوراً وضو کرلیا تورسول اللہ مُلٹیؤا



۔ ارشادفر ، یا یہی وہ مل ہے (جس کی وجہ سے میں نے جنت میں تبہارے قدموں کی آ جث اپنے آ گے آگے آگے۔ اُلے۔ اِلے اِ

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

## 9- جان بوجھ كروضوء كے آغاز ميں بسم الله نه پڑھنے پر وعيد

مَّ الْكُلْمُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرِيرة رِضَي الله عنه \_ قال : قال رسول الله يَنْظُ : ﴿ لا صلاة لِمَنُ لا وُضوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ يُمَنُّ لَم يَذَكُر اسمَ اللَّهِ عليهِ ﴾ .

سیدنا ابو ہر میہ ڈٹائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹیڈ نے ارشا وفر مایا: جس کا وضو نہ ہواس کی نماز (قبول) نہیں ہوتی اور جس نے دضو کرتے ہوئے (جان بوجھ کر) بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضونہیں ہوتا۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد:418/2، سنن أبي داؤد:101، سنن ابن ماجه:399، مستدرك حاكم:146/1]



### طبارت كابيان كالمحال المحال ال

### 10-مسواك كى ترغيب اورفضيلت

116 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله عَلى ذا لَوُلا أنُ أَشُقَ على أُمتي الأمرتُهم بالسِّواك مع كلِّ صلاةٍ ».

سیدنا ابو ہریرہ وٹاٹیؤے روایت ہے رسول الله مٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: اگر مجھے بیدڈ رند ہوتا کہ میں (ایساکر کے) اپنی اُمت کو مشقت میں ڈال دول گا تو میں انہیں ضرور ہرنماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دے دیتا۔

[صحيح\_ صحيح البخارى:887، صحيح مسلم:252]

117 هـ عن ابن عمرَ عن النبي مَنَّظُ قال: ((عليكم بالسواك ؛ فإنه مَطْيَبَةٌ لِلُفَمِ ، مَرُضَاةٌ للرّب تبارك وتعالى )).

سیدنا عبداللہ بن عمر جائشے روایت ہے کہ نبی مُنافیظ نے فرمایا: مسواک اہتمام سے کیا کرو کیونکہ بیمند کی صفائی کرتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی رضائے حصول کا باعث ہے۔ [صحبح۔ مسند احمد:108/2]

118 عن شُرَيح بن هانىء قال : قلتُ لعائشةَ رضى الله عنها : بأيِّ شيءَ كان يبدأ النبي عَلَيْتُ إذا دَخل بيُته ؟ قالت: بالسواك.

شرت بن حانی رطن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ دائٹ سے عرض کیا کہ نبی مظافیظ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کریا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ دائٹا نے فرمایا: آپ مظافیظ سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔

[صحيح\_صحيح مسلم: 253]

119 هـ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عَلَيْتُ يصلّي بالليل رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ، ثم ينصرف فيستاك.

سيدنا عبدالله بن عباس مي تشابيان كرتے بيل كەرسول الله طالقيام رات ميس (قيام الليل) دو دوركعت كركے ادا فرماتے كير فارغ ہوكرمسواك كيا كرتے۔ [صحيح لغيره- سنن ابن ماجه: 288]

#### 

120 عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ لَقَدَ أُمِرُتُ بِالسُّواكَ حَتَى خَشَيْتُ أَنْ أَذُرَدَ ﴾.

سیدنا انس و النواسے روایت ہے کہ رسول الله منالیّن نے ارشاد فرمایا: مجھے اس قدر اہتمام سے مسواک کرنے کا ( کثرت سے ) حکم دیا گیا کہ مجھے دانتوں کے گرنے کا اندیشہ لاحق ہوگیا۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 6522]

121 الله عن على رضى الله عنه أنه أمرَ بالسواك، وقال: قال رسول الله على: (( إن العبدَ إذا تَسَوَّك ثم قام يُصلي، قام الملكُ خَلفه، فَيَستَمعُ لقراء تِه، فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضعَ فاه على فِيه، فما يخرجُ من فيه شيء من القرآن إلا صارَ في جوفِ الملكِ، فَطَهِروا أفواهكم للقرآن )).

سیدناعلی جھاتی نے ایک مرتبہ مسواک کا حکم دیا اور فرمانے لگے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ کے نے ارشاد فرمایا: جب انسان مسواک کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بیچھے کھڑا ہوکراس کی قراءت سنتا ہے اور وہ فرشتہ اس انسان کے مزید قریب ہوجاتا ہے یہاں تک کہ اپنامنہ اس قراءت کرنے والے کے منہ پررکھ دیتا ہے اس پڑھنے والے کے منہ پررکھ دیتا ہے اس پڑھنے والے کے منہ ہے جو بھی قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں وہ اس فرشتے کے پیٹ میں داخل ہوجاتے ہیں تو اس قرآن کریم کے لیے اپنے منہ کو پاک وصاف رکھو (خوب مسواک کیا کرو)۔ [حسن۔ مسند البزاد: 496، سن ابن ماحہ: 291]

#### exector of

# طهارت كابيان کارگان کار

# 11-وضومیں انگلیوں کےخلال کی ترغیب اچھی طرح سے وضونہ کرنے اورانگلیوں کاخلال نہ کرنے پروعید

122 من أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه قال ..... رسول الله عَنْ : ﴿ حَبَّذَا الْمَتَخَلِّلُونَ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَا عَلْ

سیدناالالیوب انصاری دلانٹوئیان کرتے ہیں کہ آپ مُلاَیونا ارشاد فرمایا: میری امت کے وہ لوگ کس قدرا چھے ہیں جو دوران وضوخلال والی جگہوں (ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی) میں خلال کرتے ہیں۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد:416/5]

123 الله عن النبي عَلَيْ أنه قال : ﴿ وَيُلُّ لَلْأَعْقَابِ وَبَطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ ﴾).

نی مکرم مَنْ النِّیْمَ نے ارشاد فرمایا: دوران وضوجس شخص کی ایر می اور قدم کا نجلاحصہ خشک رہاتو ایسی ایر می اور قدم کے نجلے حصے کے لیے ہلاکت ہے۔ [صحیح ۔ حامع الترمذی: 41، صحیح ابن حزیمة: 163]

124 الله عن رفاعة بن رافع ؛ أنّه كان حالساً عند النبي عَنَظُ فقال: ﴿ إِنَّهَا لَا تَتُمُ صَلَاةً لَأَحَدُ حتى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمرَ الله ، يَغسِلُ وجهَهُ ويَدَيهِ إلى المِرفقين ، ويمسح برأسِه ورجليه إلى الكعبين ».

سیدنار فاعة بن رافع دلانی سے روایت ہے کہ وہ نبی تلایق کی خدمت میں بیٹھے تھے تو آپ ملائی نے ارشا دفر مایا کسی کی نماز اس دفت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنا وضوا چھی طرح مکمل نہ کر لے (یعنی) اپنا چہرہ اور کہنوں تک باز ددھوئے ہمر کامسح کرے اورمخنوں سمیت یا وَل دھوئے۔ [صحیح ۔ سنن ابن ماحہ: 460]

125 عن أبي روح الكُلاعي رضى الله عنه قال: صلّى بنا نبي الله عَنْ صلاةً فقراً فيها بسورة (الروم) ، فلُبِّس عليه بعضُها ، فقال: ﴿ إِنها لَبْسَ علينا الشيطانُ القراء ةَ من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوءٍ ، فإذا أتيتم الصلاة ، فأحسنوا الوضوء ». وفي رواية: فتردَّدُ في آيةٍ ، فلما انصرف قال : ﴿ إنه لُبِسَ علينا القرآنُ ؛ أقواماً منكم يصلُّون معنا لا يُحسنون الوضوء ، فَمَنُ شهدَ الصلاةَ معنا فليُحُسِن الوضوء »).

## 

ابوروح الکلاعی ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جمیں رسول اللہ ظافی نے نماز پڑھائی اور سورہ روم کی تلاوت کی آپ ظافی ڈاٹٹوئی پر تلاوت خلط ملط ہوگئ تو آپ ظافی نے ارشاد فرمایا: شیطان نے ان لوگوں کی وجہ سے ہماری قراءت میں شبہ ڈال دیا جو بغیر وضو کے نماز کے لیے آتے ہیں جبتم ادائیگی نماز کے لیے آؤ تو خوب اچھی طرح وضو کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ظافی پر دورانِ نماز قراءت خلط ملط ہوگئ تو نماز سے سلام پھیرنے کے بعدرسول اللہ طافی ہوئی ہے اور شاد فرمایا: یقینا تم میں سے پھولوگ اچھی طرح سے وضو کو کمل کے بغیر ہی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آجاتے ہیں، الہذا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے اسے چا ہے کہ خوب اچھی طرح سے دضو کو کمل ضرور کرایا کرے۔

ہیں، الہذا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے اُسے چا ہے کہ خوب اچھی طرح سے دضو کو کمل ضرور کرایا کرے۔

ہیں، الہذا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے اُسے چا ہے کہ خوب اچھی طرح سے دضو کو کمل ضرور کرایا کرے۔

### exectly

# 12-وضوکے بعد کئے جانے والے اذ کار کی ترغیب

126 الله عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال : (( ما منكم من أحدٍ يتوضأ، فَيُبلِغُ أو فَيسبغُ الوضوء، ثم يقولُ: (أشهدُ أنُ لا إله إلا الله وحدة لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسوله)؛ إلّا فُتحَتُ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةِ ، يدخل مِن أيّها شاء )). ورواه الترمذي كأبي داود، وزاد: (( اللهم الجُعَلني من المتطهرين )). الحديث

سیدناعمر بن خطاب بڑا تی سے دوایت ہے کہ بی مُلا تی آج ارشادفر مایا: تم میں سے کوئی شخص بھی خوب اچھی طرح وضوکر نے بعد بید عاء پڑھے (اَشُهدُ اَنُ لاَ اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدهُ لا شَرِیْکَ لَهُ، وَاَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ)

'' میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں وہ یکتا ہے، اور اس کاکوئی شریک نہیں اور بے شک محمد مُلا تی آج اللہ کے بندے اور اس کے رسول مُلا تی آج ہیں' تو اس کے لیے جنت کے آخصوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جاتے میں داخل ہو جائے ۔ اور ترفری نے اس حدیث کواس اضافے کے ساتھ بیان کیا کہ (بی بھی پڑھے)، (اکل اُلهُمَّ اَجْعَلُنِی مِنَ النَّوَّ اِبِیْنَ وَ اَجْعَلُنِی مِنَ المُمَّطَهِرِیُنَ )''اے اللہ! مجھے بہت زیادہ تو بہ کرنے والوں اور بہت زیادہ یا کیزگی وظہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنادے۔' [حسن۔ سن أبی داؤ د:169، حامع الترمذی:55]

## طہارت کا بیان کے کہ کا کھی کا کھی

127 عن أبي سعيدٍ الحدريّ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عَلى : (( من قرأ سورة الكهف) كانت له نوراً إلى يومِ القيامةِ ، مِن مقامِه إلى مكة ، ومن قرأ عشرَ آياتٍ من آخرها ثم خرج الدجال ؛ لم يَضُرّه ، ومن توضأ فقال : ( سبحانك اللهم وبحمدِك ، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) ، كُتِبَ له في رَقِ ، ثم جُعِلَ في طابع، فلم يُكسَر إلى يومِ القيامةِ »).

سیدنا ابوسعیدخدری و النی کرتے ہیں کہ آپ من النی کا سے ارشاد فرمایا: جس شخص نے سورۃ کہف پڑھی تو یہ سورت روز قیامت اس قدرروشی کا باعث ہوگئ جس قدر یہاں سے لے کرمکہ تک کا فاصلہ ہاور جس نے اس سورت کی آخری دس آیات پڑھیں تو وہ فتنہ د جال سے محفوظ رہے گا اور جس نے وضو کیا پھر یہ دعا پڑھی ' سُبُحانک اللّٰهُم و بحمُدِک اَشُهَدُ اَنُ لاَ إِلهَ إِلَّا اَنُتَ اَسْتَغُفِر کَ وَ اَتُوبُ إِلَیْکَ ' تو اس دعا کو ایک ورق پرلکھ کرم ہر لگا دی جاتی ہے۔ (سیل بندکردیا جاتا ہے) اور قیامت تک یہ م برنہیں تو رق جائے گی۔ [صحبح ۔ طبرانی فی الأوسط: 1478]



## طہارت کابیان کی کھی کا اللہ کا بیان کی کھی

# 13-وضوكے بعد دور كعت (تحية الوضوء) يراھنے كى ترغيب

128 الإسلام؛ عن أبي هريرة؛ أنّ رسول الله يَنْ قال لبلال: ﴿ يابلالُ! حَدِّثُني بأرجى عملٍ عمِلته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دَفَّ نعلَيك بين يَديَّ في الجنةِ ﴾. قال: ما عملتُ عملاً أرجى عندي من أنّي لم أتطهَّر طُهوراً في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صلّيتُ بذلك الطُّهور ما كتُب لي أنْ أصلى.

سیدنا ابو ہریرہ دفائڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے سیدنا بلال دفائڈ سے بو چھاا ہے بلال دفائٹ ایکھے کوئی ایساعمل بتلاؤ جوتم نے حالت اسلام میں کیا ہواور شمصیں اس پرسب سے زیادہ اجر و تواب ملنے کی اُمید ہو۔ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تہماری جو تیوں کی چاپ تی ہے۔ تو سیدنا بلال دفائٹ نے عرض کیا: کہ مجھے اپنے اعمال میں سب زیادہ اجرو تواب کی امیدائ عمل پر ہے کہ میں نے دن یا رات کے کسی بھی لمحے جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے لیے حب تو فیق اتنی نماز ضرور پردھی جومیرے مقدر میں کھی گئ تھی۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری: 1149، صحیح مسلم: 2458]

129 عن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : (( ما من أحدٍ يتوضّا فَيُحسنُ الوُضوء، ويصلّي ركعتين، يُقُبلُ بِقَلبه ووجهه عليهما ، إلا وَجَبَتُ له الجنةُ )).

سیدنا عقبہ بن عامر ہٹائٹواسے روایت ہے کہ نبی مٹائٹوا نے ارشاد فر مایا: جوشخص بھی خوب اچھی طرح وضوکر کے دور کعت نماز اس طرح اداکرے کہ دل اور چہرے کے ساتھ خوب نماز کی طرف متوجہ ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم:234، سنن أبي داؤ د:906، سنن ابن ما حه:470، صحيح ابن خزيمة:222]

130 الله عن زيد بن حالد الجهني رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنى عن زيد بن حالد الجهني رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه : ( مَن توضّاً فأحسنَ الوُضوءَ ، ثم صلّى ركعتين ، لا يسهو فيهما : غُفِرَله ما تقدم [من ذَنبِه ] ».

سیدنا زید بن خالد جھنی جانٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُناٹیظ نے ارشاد فر مایا: جو محف خوب اچھی طرب وصو کر کے دو رکعت اس طرح اداکرے کہ نماز میں کوئی سہو (بھول) نہ ہوتو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

[حسن، صحيح\_ سنن أبي داؤد:905]

## مرارت كابيان المرات كابيان كابيان المرات كابيان كا

131 عن حُمرانَ مولى عثمانَ بنِ عفانَ رضي الله عنه أنه رأى عثمانَ بن عفانَ \_ رضي الله عنه \_ دعا بوَضُوءٍ، فأفرَغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاث مرَّاتٍ ، ثم أدخل يمينه في الوَضوء ، ثم تَمضمَضَ واستنشَقَ واستَنشَقَ واستَنشَقَ واستَنشَقَ والسَّن ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاثاً ، ثم قال: رأيتُ رسول الله عَلَي يتوضَأ نحو وضُوئي هذا ، ثم قال: (( مَن توضَأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال: (( مَن توضَأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه ؛ غُفِرله ما تقدّم من ذنبِه )).

سیدنا نمران جوسیدنا عثمان بڑائیؤ کے غلام ہیں ان سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان بڑائیؤ نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی منگوایا اورا پنے ہاتھوں پر پانی ڈال کرانہیں تین مرتبہ دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کرناک کواچھی طرح صاف کیا پھرتین مرتبہ اپنا چہرہ اور ہاتھ کہنو کے سمیت دھوئے بھرا پنے سرکامسے کیا اورا پنے پاؤل تین مرتبہ دھوکر کہنے لگے میں نے رسول اللہ مؤیڈ کی کود یکھا آپ مؤیڈ نے بالکل میرے وضوکر نے کی طرح وضوکیا اور فرمایا: جوکوئی بھی میرے اس وضوکی طرح وضوکیا اور فرمایا: جوکوئی بھی میرے اس وضوکی طرح وضوکر ہے پھروہ پوری توجہ (بغیر إدھراُ دھر کے خیال کیے ) کے ساتھ دور کعت نماز پڑھے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری: 164، صحیح مسلم: 226]

132 الله عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله تلك يفول: ﴿ مَن توضّاً فأحسن الوضوء ، ثم قام فصلى ركعتين أو أربعاً . يشك سهل . يُحسِنُ فيهنَّ الذِّكر والخشوع ، ثم استغفر الله ؛ غَفَرله ﴾ . سيدنا ابو درداء رُثِيَّةُ سے روايت ہے كہ ميں نے رسول الله طَلَّيْمُ كوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے خوب اچھی طرح سے وضوكر كے دويا چارركعت نماز اس طرح بڑھی كہ خوب اچھی طرح خثوع وخضوع كے ساتھ اچھی طرح سے نماز ميں الله تعالى كاذكركيا اور پھر الله سے بخشش طلب كی تو الله أسے معاف فرماديتا ہے۔ [حسن۔ مسند احمد:450/6]

### ero con

www.KitaboSunnat.com

# نازكايان المحالي المحا

# نماز کی اہمیت،فضائل اورنماز چھوڑنے پروعید

اسلام قبول کرنے کے بعد ہرمسلمان کا اولین فریضہ اقامتِ صلاق ہے۔اسلام کے پانچے بنیادی ارکان میں سے دوسرا اور اہم رکن نماز ہے۔

### نمازگی اہمیت:

سيدنا عبدالله بن عمر والنَّهُ نبي مكرم طَالِيَّةُ سے بيان فرماتے ہيں كه آپ طَالِيَّةُ نے ارشادفر مايا: " ( ابني الإسلام على حمس ، شهادةِ ان لا إله إلا الله ، وان محمدًا رسولُ الله ،وإقام الصلاةِ ، وإيتاء الزكاةِ ، وصومِ رمضان، وحج البيتِ ). اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پرركئ كئ ہے آس بات كى گوائى دينا كه الله كعلاوه كو كى اور معبودِ برحق نبيں اور محمد طَالِيَّةُ الله كے رسول ہيں ﴿ نماز قائم كرنا ﴿ وَاواكرنا ﴿ رمضان كروز بر مَضافَ كرون بين الله كا جي كرون بين كي مصوبح مسلم: 16]

قرآن مجید میں متعدد ومقامات پرنماز کی ترغیب دلائی گئی۔اہمیت نماز کا انداز ہ اس بات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام میں صرف نماز ہی وہ عمل ہے کہ جس کی پابندی کا تھم نابالغ بچوں کو بھی بلخا ظِتر بیت دیا گیا۔ رسول اللّه مَثَالِیْظِم کا فرمان ہے:

(( مُرُوُا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلاةِ لِسَبُعِ سِنِیْنَ وَاصْرِبُوُهُمْ عَلَیْهَا لِعَشُرِ سِنِیْنَ )) ''اپنے بچوں کونماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہوں اور جب وہ دس سال کے ہوکر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو''[حسن۔ صحیح اُہی داؤد: 466, 495]

نماز دین کاستون اور جنت کی چابی ہے۔ اہمیت نماز کا انداز ہ اس بات سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تمام عبادات زمین پرفرض ہوئیں کیکن نماز واحد عبادت ہے جسے معراج کی رات آسانوں پررسول الله مُلَاثِيَّا کو بلوا کرفرض کا حکم نامہ دب گیا۔

# فانكيان كالمكال المكال المكال

نماز الله کا قرب حاصل کرنے کا انمول ذریعہ اور ہمارے نبی مَثَالِیْرَا کی آئکھوں کی ٹھنڈک اور مومنوں کوغم ودکھ سے نجات دلانے والی عظیم الثان عبادت ہے۔ نماز ہی سے انسان مصائب اور پریثانیوں میں اللہ تعالیٰ کی مددونصرت کو یا تا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[البقره: 153]

نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اہتمام سابقہ انبیاء ورسل مینہ اللہ بھی کیا کرتے بلکہ اپنی اولا دیے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔سیدنا ابراہیم ملیکا نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی:

(( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّالُوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي صَلَّى رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ ))

"اے میرے پالنے والے! مجھے نماز کا پابندر کھاور میری اولا دیے بھی ،اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ "[ابراهیم: 40]

سیدنااسامیل ملیا کی صفات حمیدہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

(( وَ كَانَ يَامُرُ اَهُلَهُ بِالصَّالُوةِ وَ الزَّكُوةِ صَ وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرُضِيًّا ))

'' وه اپنے گھر والوں کو برابرنماز اور زکو ۃ کا حکم دیتا تھا،اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔''[مریعہ: 55]

رسول الله مَنْ يُنْفِرُ كُوخاطب فرياكر الله تعالى في ارشاد فرمايا:

(﴿ وَ أُمُرُ اَهُلَکَ بِالصَّلَوْةِ وَ اصْطَبِرُ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْئَلُکَ رِزْقًا ۚ نَحُنُ نَرُزُقُکَ ۗ وَ الْعَاقِبَةُ لِلنَّقُولَى ﴾)

''اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تا کیدر کھاورخود بھی اس پر جمارہ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، بہتر انجام پر ہیز گاری ہی کا ہے۔' [طعہ: 132]

نماز جنت کی تنجی اور دنیاو آخرت میں کا میا بی کی ضانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

## فالأكابيان المحالية ا

(( قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ (O الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ (O)

''یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی۔جواپی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔' [المومنون: 1,2]

ا قامتِ صلاة رسول الله مَثَاثِيَّا کی سیرت کانمایاں پہلوتھا،سفر ہوتا یا حضر، بیاری ہوتی یا تندرتی،امن وامان ہوتا یا حالت جنگ ہر حال اور کیفیت میں آپ مَثَاثِیْم حفاظت نماز کا اہتمام فرماتے بلکہ اپنے آخری ایام میں بھی آپ مَثَاثِیْم نے اقامت نماز کی خاص نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

(( اَلصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانَكُمُ ))

" نماز كاخيال ركهنا اورايي غلامول ي حسن سلوك كرنا " إسن ابن ماجه: 1625]

### روزِ قیامت سب سے پہلے نماز کاسوال:

سیدناانس و العبد یوم القیامة الله ما یک الله الله ما یک الله العبد یوم القیامة الصلاق، پنظر في صلاته ؛ فإن صَلَحَتُ فقد أفلح ، وإن فسدتُ حابَ و حَسِرَ ). قیامت والے دن الصلاق، پنظر في صلاته ؛ فإن صَلَحَتُ فقد أفلح ، وإن فسدتُ حابَ و حَسِرَ ). قیامت والے دن انسان سے سب سے پہلاسوال نماز کا ہوگا اس کی نماز کود یکھا جائے گا اگروہ درست ہوئی تو بیکا میاب ہوگا اور اگر بینماز ورست نہ ہوئی تو اس الله وسط : 1859]

# فضائل نماز

# 🛈 مسجد کی طرف جانے کی فضیلت:

سیدنا ابوامامہ ڈاٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھؤ نے ارشاد فرمایا: ﴿مَن حَرِجَ مِن بیتِه مِتطهِّواً إلى عَلَق مِعلَّةِ مَكْتُوبِةٍ ؛ فَاجُرهُ كَاجِر الحاجِ المُحُرِم ، ومَن حَرِج إلى تَسبیحِ الضحى لا یُنُصِبه إلا إیاه ؛ فَاجُرهُ كَاجِر المُعُتَمِرِ، وصلاةٌ على أَثَرِ صلاةٍ ، لَا لَغُو بینهما كتابٌ في عِلّین ﴾. جو خص اپ گھرے فاجرُه كاجر المُعتَمِر، وصلاةٌ على أَثَرِ صلاةٍ ، لَا لَغُو بینهما كتابٌ في عِلّین ﴾. جو خص اپ گھرے وضوكر کے فرض نماز کے ارادہ سے نكاتا ہے تو اس كا تو اب احرام باندھ كرج پرجانے والے (عاجی) كی طرح ہے اور جو شخص عاشت كى نماز كے ليے نكلا اور ديا كارى يا وركوئى غرض مقصود نہ تھى ) تو اس كا تو اب عمره كرنے والے كی طرح ہے اورایک نماز کے بعددوسرى نماز اس طرح کارى یا اوركوئى غرض مقصود نہ تھى ) تو اس كا تو اب عمره كرنے والے كی طرح ہے اورا یک نماز کے بعددوسرى نماز اس طرح

#### 

بڑھنا كەدرميان ميںكوئى بيہوده بات نەموندايساعمل ہےكەاس كانام اہلِ جنت ميں كھاجاتا ہے۔

[حسن ـ سنن أبي داؤد: 558]

## ا قامت ِصلاة شهداء وصديقين كي معيت كاسب:

سیرناابوتمیدالساعدی و و الله این اوجدام تمید و الله بی کرم نگای کی فدمت اقد سیل حاضر ہو کرعوض کرنے لیس یا رسول الله اینی أُجِبُ الصلاة معک ؟ قال: ((قد علمتُ أنکِ تُحبین الصلاة معی ، و صَلا تُکِ فی بیتکِ خیر من صَلا تِکِ فی محبرتِک خیر من صَلا تِکِ فی دارکِ، بیتکِ خیر من صَلا تِکِ فی مسجدِ قومِکِ ، و صَلا تُکِ فی مسجدِ قومِکِ خیر من صَلا تِکِ فی مسجدِ قومِکِ ، و صَلا تُکِ فی مسجدِ قومِکِ خیر من صَلا تِکِ فی مسجدِ قومِکِ ، و صَلا تُکِ فی مسجدِ قومِکِ خیر من صَلا تِکِ فی مسجدِ قومِکِ خیر من صَلاتِکِ فی مسجدِ قومِکِ نیس صَلاتِکِ فی مسجدِ قومِکِ نیس من صَلاتِکِ فی مسجدِ قومِکِ خیر من صَلاتِکِ فی مسجدی )). قال: فامَرَتُ ، فبُنی لها مسجد فی اقصی شییء من بیتها و اظلمِه ، و کانتُ تصلی فیه، حتی لَقِیَتِ الله عزوجل. اے الله کے رسول تَابِّیْ ایس آپ تَابِیْ کی ساتھ باجاعت نماز پر حضای پر حضای پر حضای پر حضای پر حضای پر حضای بید کرتی ہوں تو آپ تَابِیْ می نماز اوا کرنے ہے بہتر ہا اور گھریس نماز اوا کرنا محلی کی مجدیس نماز اوا کرنا میری مجدیل نماز اوا کرنا میری مجدیل نماز برا می مید و بیس ام حمد و بی ام حمد و بیا وروبال مجد بنادی گئی بحریدونات تک و بیس نماز پر حقی رہیں۔ نے گھرین جہال اندھری جگھی وہال مجد بنا نے کا تھم ویا اوروبال مجد بنادی گئی بحریدونات تک و بیس نماز پر حقی رہیں۔ است اخد : 1366، صحیح ابن حریدہ : 1689، صحیح ابن حباد: 1221ع

## 🛡 حفاظت نماز کی فضیلت:

سیدنا خطلہ براٹیؤنفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سکاٹیؤ کو یہ فرماتے ہوئے سنا''جس نے پانچ نمازوں کی ان کے رکوع ویجوداوران کے اوقات پرمحافظت کی اوراس بات کا یقین رکھا کہ یہ نمازیں اللہ کی طرف سے ہم پرفرض ہیں تو جنت اس پر واجب ہوگئی یا فرمایا اس پرآگے حرام ہوگئی۔ [حسن لغیرہ۔ مسند أحمد :267/4]

## ا فلاص سے نماز پڑھنے کی فضیلت:

سیدنا ابو مالک اشعری داننو سے روایت ہے کہ رسول الله مَانیّنِم نے ارشاد فرمایا: طہارت و پاکیزگی (اختیار کرنا) آدھا

## نازكايان المحال المحال

ایمان ہے اور الحمد للّه (کہنا) اعمال کے تراز وکو بھر دیتا ہے اور سبحان اللّه و الحمد للّه (کہنا) زمین وآسان کے درمیان خلاکو (اجر وثواب سے ) بھر دیتا ہے اور نماز (قبر وحشر میں) نور ہے اور صدقہ (ایمان کے لیے) دلیل ہے صبر کرناروشنی ہے اور قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہوگا (اگراس پڑمل نہ کیا)۔

[صحيح\_ صحيح مسلم:223]

## نماز کے سامنے دنیاو مافیھا کی حیثیت:

سیدنا ابو ہریرہ والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ کا ایک قبر پرگزر ہوا تو آپ منافیظ نے ارشاد فرمایا: قبر والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی فلال شخص ہے۔ آپ منافیظ نے ارشاد فرمایا: اس وقت دور کعتیں (اس قبر والے کو) تمہاری باقی ساری دنیاسے زیادہ پسند ہیں۔ [حسن، صحیح۔ طبرانی فی الأوسط: 124، 920]

### 🕑 🔊 دن باجماعت نماز کی فضیلت:

سید: انس بن ما لک ڈٹاٹٹڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹاٹیؤ کم نے ارشا دفر مایا: جو مخص حیا لیس دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تبیراولی فوت نہ ہوتو اس کو دوشتم کی آزادی ملتی ہے ۞ جہنم ہے آزادی ② نفاق ہے آزادی۔

[حسن لغيره\_ حامع الترمذي :241]

# ﴿ فَجِر اورعشاء كَي نماز جماعت سے يراصنے كي فضيلت:

سید: عثمان بن عفان بڑائڈاروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْائِیْزُم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا اور جس شخص نے مبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی (قیام کیا)۔[صحبح۔ مالك نی الموطا: 132/1 ، صحبح مسلم: 656، سنز ابی داؤد: 555]

# <u>۞نمازِ فجراورعمر کی فضیلت:</u>

سیدنا ابوز ہیرعمارہ بن رویبہ والنو کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَیْظُ کوفر ماتے ہوئے سا وہ مخص ہر گرجہم میں داخل نہ ہوگا جوسورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہو۔ یعنی فجر اور عصر۔

[صحيح مسلم:634]

# نازكايان كالمكال كالمكال المكال المكا

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹڈ نے ارشاد فرمایا: دن اور رات کے فرشے صبح اور عصر کی نماز کے وقت اکشے ہوجاتے ہیں تو رات کے فرشے آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشے آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشے باقی رہے ہیں اور وہ عصر کی نماز میں پھرا کھے ہوجاتے ہیں تو دن کے فرشے آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فرشے باقی رہ جاتے ہیں اور رات کے فرشے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے۔ حالا نکہ وہ ان کی حالت کو خوب جانے والا ہے (اے فرشتو!) تم نے میرے بندول کو کس حالت میں چھوڑ ا؟ فرشے جواب دیے ہیں جب ہم ان کے پاس گے تو وہ نماز پڑھ رہے تھا ہے اللہ! تو انہیں روزِ قیامت بخش دینا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 555، صحیح مسلم: 632، سنن النسانی: 485]

## 🛈 نمازِ فجر کے بعد ذکرواذ کار کی فضیلت:

سیدنا انس و کانٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُکانٹوئی نے ارشاد فر مایا: جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر دورکعت نماز پڑھی تو اس کا ثواب ایک جج اور ایک عمرہ کے برابر ہوگا حضرت انس و کانٹونفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُکانٹوئی نے یہ بھی فر مایا: کہ پوراپورا (یعنی کامل ایک جج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا)۔ [حسن لغیرہ۔ حامع الترمذی: 586]

# نماز بے حیائی سے روکتی ہے:

(( أَتُلُ مَاۤ أُوۡحِىَ اِلَيُكَ مِنَ الۡكِتَٰبِ وَ آقِمِ الصَّلُوةَ ۗ اِنَّ الصَّلُوةَ تَنُهُى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَ الۡمُنكَرِ ۚ وَ لَذِكُرُ اللهِ اَكۡبَرُ ۚ وَ اللهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ ))

"جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بیشک اللہ کاذکر بہت بردی چیز ہے، تم جو کچھ کررہے ہواس سے اللہ خبر دارہے۔"

[العنكبوت: 45]

# نمازسنت کےمطابق پڑھنے کی اہمیت

قبولیت عمل کے لیے اخلاص اور موافقت ِسنت بنیا دی شروط ہیں اس لیے رسول اللہ مُنَاثِیْمُ نے صرف نماز پڑھنے

# 

كالتكمنهين ديا بلكهسنت كے مطابق نماز برا صنے كا حكم ديتے ہوئے فرمایا:

(( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ))

"نمازاس طرح اداكروجس طرحتم مجھاداكرتے ہوئود كھتے ہو" [صحيع صحيع البحارى: 63]

## 🛈 رکوع و سجده درست نه هونے پر وعید:

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹۂ نے فرمایا '' جو شخص امام سے پہلے اپناسر اُٹھا تا ہےا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے کے سرجیسانہ بنادے یا اس کی شکل گدھے کی شکل جیسی نہ بنادے۔ [صحیح ۔ صحیح

البخارى: 691 ، صحيح مسلم: 427، سنن أبي داؤد: 623، جامع الترمذي: 582 ، سنن ابن ماجه: 961

سیدنا ابوعبداللہ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نگائی آئے نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ رکوع اچھی طرح نہیں کررہا تھا اور سجدہ بھی (اتنی جلدی جلدی) کر رہا ہے کہ گویا نماز میں ٹھونگیں مار رہا ہے تو رسول اللہ نگائی آئے نے ارشاد فرمایا: اگر یہ (خدانخواستہ) اس حالت پرمر گیا تو محمد مُلا اللہ علی آئے کہ اسلام کے فرائض اس نے پورے طور پرادانہیں کئے) پھر رسول اللہ مُلا اللہ مُلا آئے ارشاد فرمایا: کہ اس شخص کی مثال جواچھی طرح رکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے خص کی طرح ہوا یک دو کھوریں کھائے وہ اس کی بھوک (کے دورکر نے میں) کیا میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے خص کی طرح ہے جوا یک دو کھوریں کھائے وہ اس کی بھوک (کے دورکر نے میں) کیا فاکدودے میں جو ایک دو کھوریں کھائے الموصلی :7184، صحیح ابن حزیمہ: 665]

# بنمازي كاانجام

### بنت سے محرومی:

(﴿ فِي جَنِّتِ اللَّهُ يَّتَسَآ عَلُونَ لَا عَنِ الْمُجُرِمِيْنَ لَا مَا سَلَكُكُمُ فِي سَقَرَ ٥ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا نَحُوْضُ مَعَ الْجَآلِضِيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا الْمُصَلِّيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْجَآلِضِيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا الْمُصَلِّيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْجَآلِضِيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا الْمُصَلِّيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا الْمُصَلِّيْنَ لَا ٥ وَكُنَّا الْمُصَلِّيْنِ لَا ٥ وَتُنَّى اللَّهُ اللَّهُ عِيْنَ مَ ٥) اللَّهُ اللَّهُ عِيْنَ مَن ( اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَالِيْنَ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ الْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنِ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْنَ اللْمُعْلِيْنُ اللَّهُ الْمُعْلِيْنَ اللْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْنَ اللْمُعْلِيْنُ اللَّهُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنُ الْمُعْلِيْنِ اللْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْلِ اللْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُلِيْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلِيْلُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُولُولُولُولُولُ اللْمُعْلِيْلُولُ اللْمُعْلِيْلُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُولُولُولُ

# فازكابيان كالمحال المحال المحا

کرنے والے (انکاریوں) کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے اور روزِ جزاکو جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آگئی۔ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔' والمدنر: 40 : 48]

### 🕑 نا قابل تلافی نقصان:

سیدنا نوفل بن معاویہ رہا تی بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلاَیْم نے فرمایا: جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئ وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت سب پچھ چھین لیا گیا ہو۔ [صحیح۔ صحیح ابن حباد : 1466]

### اسنت کے مطابق نمازنہ پڑھناایسے ہی ہے کہ جیسے نماز پڑھی ہی نہیں۔

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رجلاً دخلَ المسجدَ ورسولُ الله مَلْكُلُمْ جَالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلّى، ثم جاء فسلّم عليه، فقال له رسول الله مَلْكُلُمْ: ((وعليك السلامُ، ارجعُ فَصَلِّ، فإنك لم تُصلِّ)). فصلّى، ثم جاء فسلَّم، فقال: ((وعليك السلامُ، فارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ )). فصلّى ، ثم جاء فسلَّم، فقال: ((وعليك السلامُ، فارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ )). فقال في الثانية أو في التي تليها: علِّمُني يا رسول فارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ )). فقال في الثانية أو في التي تليها: علِّمُني يا رسول الله، فقال: ((إذا قمت إلى الصلاةِ ، فاسيغ الوضوء ، ثم استَقُيلِ القبلةَ فكيّر ، ثم اقرأُ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركعُ حتى تطمئنَ راكعاً ، ثم ارفعُ حتى تَستويَ قائماً ، ثم اسجدُ حتى تَطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً،

سیدنا ابو ہر پرہ دبی ہوئی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ مظافیح مسجد میں ایک طرف تشریف فر ما تھے، اس نے نماز پڑھی پھر آپ ملائی کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا رسول اللہ مظافیح نے سلام کا جواب ویا اور ارشا دفر مایا، واپس لوٹ کر نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کر پھر حاضر ہوا اور سلام کیا آپ مظافیح ہے ''وعلیک السلام'' فر ماکر ارشا دفر مایا۔ واپس جاکر پھر نماز پڑھو کم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ نماز پڑھ کر پھر حاضر خدمت ہوا اور سلام کیا۔ آپ مظافیح ہے سلام

#### 

کاجواب دے کر پھرارشادفر مایا دو بارہ نماز پڑھ کرآؤتم نے نماز نہیں پڑھی۔اس شخص نے دوسری باریا تیسری بارع ض کی اے اللہ کے رسول مناقیۃ اجھے کو (نماز کا طریقہ ) سکھلا دیں۔ آپ مناقیۃ نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز کا ارادہ کر وتو اچھی طرح وضو کر و پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللّٰہ الکبر کہو پھر حسب استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کر و پھر رکوع اظمینان (وقار) اور سکون کے ساتھ کر و پھر رکوع سے اٹھ کر بالکل سید ھے کھڑے ہوجاؤ پھر اسی طرح بجدہ اطمینان وسکون کے ساتھ کر و پھر سجدہ سے استظام کر المینان وسکون کے ساتھ کر و پھر سجدہ سے استظام کر المینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر اسی طرح بوری نماز پڑھو۔ [صحیح سحیح سلم: 307 ، صحیح مسلم: 397، سنن أبی داؤد: 856، حامع الترمذی: 303 ، سنن ابن ماحه: 1060، سنن ابن ماحه: 1060

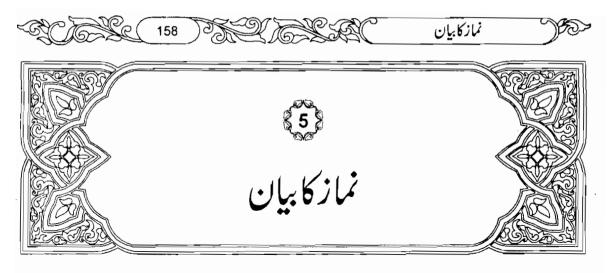

# 1-اذان دینے کی ترغیب اوراس کے فضائل

133 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الناسُ ما في النداءِ والصفِّ الأولِ، ثم لم يجدوا إلا أن يَستَهِموا عليه ؛ لا سُتهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجيرِ؛ لا سُتبَقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتمةِ والصبح؛ لأتوهما ولو حَبُواً ».

سیدنا ابو ہریرہ زباتین ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عناقیم نے ارشاد فر مایا: اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو انہیں اس کے لیے قرعه اندازی بھی کرنا پڑتی تو اس کے (حصول کے لیے) لوگ قرعه اندازی ضرور کریں۔ اور اگر لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ (نماز ظہر کے لیے) دوپہر کی گرمی میں چل کر (مجد) آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نماز کے اجر و ثواب کاعلم ہو جائے تو وہ ان نماز وں کی ادائیگی کے لیے پہنچ کر رہیں اگر چہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر ہی کیوں نہ (مجد) آنا جروے وہ ان نماز وں کی ادائیگی کے لیے پہنچ کر رہیں اگر چہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ گسٹ کر ہی کیوں نہ (مجد) آنا کیا جسے۔ صحیح البحاری: 615، صحیح مسلم: 437

134 الله عن البراء بن عازبٍ رضى الله عنه ؛ أن نبي الله عنه : أن نبي الله عنه الله عنه الله على الصف المقدّم، والمؤذّن يُغفرُ له مدى صوتِه ، ويُصَدِّقُه من سمعه مِن رَطب ويابس، وله [مثل] أجر من صلّى معه )>.
سيرنا براء بن عازب والتي عن موايت م كه بى من التي ارشاد فر ما يا: يقيناً الله تعالى بهل صف والول پر رحمت نازل فرما تا ما وراس كفر شة ان كه ليه دعائم مغفرت كرت بين - اورجهال تكمؤذن كي آواز جاتى مهومال تكاس ك

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## نازكايان كالمحالي المحالية الم

مغفرت کردی جاتی ہے۔اور ہرخشک وتر چیز اس کی اذان (کے کلمات) سن کرتصدیق کرتی ہےاوران تمام لوگوں کی نماز کا مؤذن کوبھی اجرملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ (اس کی اذان پر ) نماز پڑھی۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد :284/4، سنن النسائي:646]

135 هذا نودى بالصلاة أدبَرَ الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا نُودَى بِالصَلَاةِ أَدبَرَ الشَيطانُ وله ضُراطٌ؛ حتى لا يسمعَ التأذِينَ، فإذا قُضِى الأذانُ أقبلَ ، فإذا ثُوِّبَ أَدبَرَ ، فإذا قُضِى التثويبُ أقبلَ، حتى يخطُرَ بين المرءِ ونفسِه ، يقولُ : اذكرُ كذا ، اذكر كذا، لِما لم يكنُ يَذُكُر من قبلُ ، حتى بَظَلَّ الرجلُ مايدرى كم صلّى ﴾.

سیدناااو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹیٹیٹر نے ارشاد فر مایا: جب نماز کے لیےاذ ان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا (ہوا خارج کرتا) ہوا بھا گتا ہے یہاں تک کہ اتن دور چلا جاتا ہے کہ جہاں اذ ان کی آواز نہ بہنچ سکے پھر جب اذ ان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھا گ جاتا ہے اور اقامت پوری ہونے کے بعد پھر واپس آکرلو گوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگتا ہے، کہتا ہے فلال بات یا دکرو، فلال کا م یاد کرو، الی الی ای با تین یا دولاتا ہے کہ جو (نمازی کو) پہلے یاد تک نتھیں یہاں تک (وسوسے ڈالٹار ہتا ہے) کہ آدمی کو یہ خیال تک نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں (اور کتنی باقی ہیں)۔ [صحیح۔ مالك فی المؤطا: 69/1، صحیح البحاری: 608، صحیح مسلم: 389،

136 الله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عَن يقول: (( المؤذّنون أطولُ الناسِ أعناقاً يومَ القيامةِ )).

سیدنامعاویہ بھانٹو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سکھیا کوارشاد فریاتے ہوئے سنا: قیامت کے دن مؤ ذنوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ اونچی ہوں گی۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 387]

137 كان أبي أوفى رضي الله عنه ؛ أن النبي تَنَطُّ قال: ﴿ إِن حَيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الذين يراعون الشمسَ والقمرَ والنجومَ لذكر الله ﴾).

# خار المايان المحارة (160 المحارة المحا

سیدنا ابن اُبی اوفی جانش سے روایت ہے کہ بے شک نبی مَنْ اِنْتِمْ نے ارشا دفر مایا: اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جواللہ کے ذکر کے لیے سورج ، چاند ، اور ستاروں کا خیال رکھتے ہیں۔ [حسن لغیرہ۔ مسندرك حاكم: 51/1، مسند البزار]

138 وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : سمع النبي عَلَيْكُ وجلاً وهو في مَسيرٍ له يقول : (الله اكبر)، فقال نبي الله عَلَيْكُ : ((على الفطرة )). فقال : (أشهد أن لا إله إلا الله). قال: ((خرجَ من النارِ )). فاستَبَقَ القومُ إلى الرَّجُلِ، فاذا راعِي غنم حَضَرتُه الصلاةُ فقام يؤذّن.

139 عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله عَلَيْتِهُ ، فقام بلالٌ ينادي، فلما سكت، قال رسول الله عَلَيْتِهُ ، فقام بلالٌ ينادي، فلما سكت، قال رسول الله عَلَيْتِهُ: ﴿ مَن قال مثلَ هذا يقيناً دخلَ الجنةَ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ جلائی ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مُٹائیر کے ساتھ تھے کہ سیدنا بلال جلائی نے اذان کہنی شروع کی جب سیدنا بلال جلائی نے اذان کممل کی تو آپ مُٹائیر کے ارشا وفر مایا جس شخص نے یقینِ قلب سے ان کلمات کو پڑھاوہ جنت میں واغل ہوگا۔ [صحیح۔ سنن النسانی: 679، صحیح ابن حیان: 1665]

140 هَ عَنْ عَقَبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضَى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَنْ يقول: (( يَعجَبُ رَبُّك من راعي غنمٍ في رأس شَظيَّةٍ للجبلِ ، يُؤذِن بالصلاةِ ، ويصلّى، فيقول الله عزوجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذِّنُ ويقيمُ الصَّلُوةَ يِخافُ منى ؛ قد غفرتُ لعبدي، وأدخلتُه الجنةَ )).

سیدنا عقبہ بن عامر ٹرفائڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ کم کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: تمہارارب بمریوں کے اس چرواہے پرتعجب کرتا (خوش ہوتا) ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر (اکیلا ہونے کے باوجود) نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ عزوجل فرما تا ہے: میرے اس بندے کی طرف دیھوتو سہی جونماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# خوال نازكايان المحاليات ال

(اور) صرف مجھ ہی سے ڈرتا ہے، یقینامیں نے اپنے بندے کومعاف کرکے جنت میں داخل کردیا۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 1203، سنن النسائي: 666]

141 المنافي عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن النبي شَخْ قال : (( من أذَّن اتُنتي عشرةَ سنة، وجبتُ له الجنةُ، وكُتِبَ له بتأذينه في كل يوم ستون حسنةً ، وبكل إقامةٍ ثلاثون حسنةً )).

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا نفیاسے روایت ہے کہ نبی منافیظ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے بارہ سال اذ ان دی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور اس کے لیے روز انہ ہراذ ان پر ساٹھ نیکیاں اور ہرا قامت پڑمیں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماحه:728 ، سنن الدارقطني : 240/1 مستدرك حاكم : 204/1]

142 عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على: (( إذا كان الرجل بارضِ قِي، فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإنُ لم يجد ماءً فليتيمَم، فإنُ أقام؛ صلى معه مَلَكاه، وإنُ أذنَ وأقام؛ صلى خلفه من جنود الله مالا يُرى طرفاه )).

سیدناسلمان فاری بڑائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائیز نے ارشاوفر مایا: کوئی آ دمی جب کسی چیٹیل میدان میں ہواور نماز
کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے اگر پانی میسر نہ ہوتو تیم کرلے۔ پھر اگر وہ (اکیلا ہونے کے باوجود)
اقامت کہہ کرنماز پڑھے تو اس کے ساتھ اس کے فرشتے نماز پڑھے ہیں اوراگروہ اذان دے اورا قامت کہہ کرنماز پڑھے
تو اس کے پیچے اللہ کے (فرشتوں کے )ایسے شکرنماز پڑھتے ہیں کہ جن کے کناروں کا احاطہ کرناممکن نہیں۔

[صحيح\_ المصنف لعبد الرزاق: 1955]



# 505 (162 ) TO SEC ULKIVI YOU

# 2-اذان کا جواب دینے کی ترغیب،اس کا طریقه اوراذان کے بعد پڑھی جانیوالی دعا کابیان

143 عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ إِذَا سِمِعتُم المؤذنَ ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ ﴾).

سيدنا ابوسعيد خدرى رفي النون عنه وايت م كرسول الله مَلْ يَوْم في ارشاد فرمايا: جبتم مؤون كي آواز سنوتو جيه وه كهدر ما مهم مؤون كي آواز سنوتو جيه وه كهدر ما مهم مؤون كي آواز سنوتو جيه وه كهدر ما يهم كم كهو و محيح صحيح البحارى: 611، صحيح مسلم: 383 ، سنن أبي داؤد: 522، حامع الترمذي: 208 ، سنن النسائي: 673 ، سنن ابن ماجه: 720]

144 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّه سمع النبي عَن يَق يقول: ((إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ ، ثم صلُوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة صلى الله [عليه] بها عشراً، ثم سلُوا الله لي الوسيلة ؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمَن سأل [الله] لي الوسيلة حلّت له الشفاعة )).

سیدناعبداللہ بن عمروبن عاص بھٹناسے روایت ہے کہ انہوں نے نبی سکاٹیٹی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جبتم مؤذن کی آواز سنوتو جیسے وہ کہے تم بھی اسی طرح کہو پھر مجھ پر درود پڑھو، یقینا جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا تواللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرما تاہے، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسله طلب کرو۔ بلائب وسلہ جنت میں ایک منزل (مرتبہ) کا نام ہے جواللہ کے کسی ایک بندے کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ (خوش نصیب) میں ہی ہونگا۔ جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسله کی دعاکی وہ (روزِ قیامت) میری شفاعت کاحق دارہوگیا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 384، سنن أبي داؤد: 523، سنن النسائي: 678]

145 الله أكبر)، فقال أحدكم: ( الله أكبرُ الله أكبر )، ثم قال: (أشهدُ أنُ لا إله إلا الله)، قال: (أشهدُ أنُ لا إله

# فالأكانيان كالمحالي المحالية ا

إلا الله)، ثم قال: (أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله)، قال: (أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله)، ثم قال: (حيَّ على الصلاق )، ثم قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، ثم قال: (حيَّ على الفلاح)، قال: (لا حولَ ولا قوة إلا بالله) ، ثم قال: (لا أله أكبرُ الله إلا الله)، قال: (لا إله اله إلا الله)، قال: (لا إله الله) مِن قلبه ؛ دخل الجنة )).

[صحيح\_ صحيح مسلم: 385 ، سنن أبي داؤد : 527 ، سنن النسائي : 674]

146 الله عن حابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال: (( مَنُ قال حين يسمعُ النداءَ: (اَللَّهُمَّ وَبَ هَادِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الُوسِيُلَةَ وَالْفَضِيُلَةَ، وَابُعَثُهُ مَقَاماً مَّحُمُودًا الَّذِيُ وَعَدُتَّه )؛ حَلَّتُ له شفاعتي يوم القيامة )).

#### 

147 الله عن سعد بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه عن رسول الله عنه قال: (( من قال حين يَسمَعُ المؤذنَ : (وَأَنَا أَشُهَدُ أَنُ لاَ إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّا، وَبِالإِ سُلامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ رَسُولًا)؛ غَفر الله له ذنوبَه )).

سیدناسعدین اُبی وقاص بڑا تیزے روایت ہے کہرسول الله مَنْ تَیْرا نے ارشادفر مایا: جس شخص نے موذن کی اذان من کرید دعا پڑھی (وَ أَنَا أَشُهَدُ اَنُ لاَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ اللّٰهِ وَ حُدَهُ لَا شَوِیْکَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِیْتُ بِاللّٰهِ رَبّا، وَبِالْإِسُلَامِ دِیْنًا، وَبِمُحَمَّدِ عَلَیْ اِللّٰهِ وَاسِی وَیَا ہوں کہ اللّٰدِتعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں وہ اکیلا ہے وَبِالْإِسُلَامِ دِیْنًا، وَبِمُحَمَّد عَلَیْ اِللّٰهِ وَاسِی ویا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور بے شک محمد طَلَقَامِ اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللّٰہ کے پروردگار ہونے پر،اسلام کے دین ہونے پراور محمد طَلَقَامِ کے رسول ہونے پر،اسلام کے دین ہونے پراور محمد طَلَقَامِ کے سول ہونے پرراضی ہوں، تو اللّٰہ اس کے گنا ہوں کومعاف فرما ویتا ہے۔

[صحيح ـ صحيح مسلم: 386، حامع الترمذي: 210، سنن النسائي: 679، سنن ابن ماجه: 721، سنن أبي داؤد: 525]

148 الله عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : كنّا مع رسولِ الله عَلَيْتُهُ ، فقام بلالٌ ينادي، فلمّا سكت، قال رسول الله عَلَيْتُهُ : (( مَن قال مِثلَ ما قال هذا يقيناً دخل الجنة )).

سیدنا ابو ہریرہ وٹائیز سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول الله مَاٹیزِ کے ساتھ تھے، تو حضرت بلال ڈاٹیز کھڑے ہوئے اورازان دینے بلال بٹائیز کی طرح ہوئے اورازان دینے بلال بٹائیز کی طرح کلمات یقین کامل سے کیے (یعنی ازان کا جواب دیا) تووہ مخص جنت میں جائے گا۔

[صحيح\_ سنن النسائي : 674، صحيح ابن حبان : 1665، مستدرك حاكم : 204/1

149 عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أنّ رجلاً قال : يا رسولَ الله ! إن المؤذّنين يَفُضُلُونَنَا. فقال رسول الله عَلَيْهِ : ﴿ قُلُ كُمَا يَقُولُونَ، فإذا انتهيتَ فَسَلُ ؛ تُعطّه ﴾).

سیدناعبدالله بن عمرو رفاتین سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ تَیْنِمْ! یقینا اذان دینے والے تواجر وثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے تورسول الله مَنْ تَیْنِمْ نے ارشاد فر مایا: مؤذن جیسا کہتے ہیں تو بھی ویسا ہی کہہ ( یعنی اذان کا جواب دے) پھراذان کا کممل جواب دینے کے بعد اللہ سے مانگ تیری مُر او پوری ہوگ ۔

[حسن، صحیح ـ سنن أبی داؤد: 524، صحیح ابن حبان: 295، نسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 44] محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## نازكايان كالمحال المحال المحال

150 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله نَشَطُ : (( سلُوا الله لي الوسيلة، فإنّه لم يسأنُها لي عبد في الدنيا ؛ إلا كنتُ له شهيدًا أو شفيعاً يوم القيامة )).

سیدناعبداللہ بن عباس ہو النہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سے میرے لیے (مقام) وسیلہ طلب کرو، کیونکہ جس شخص نے دنیا میں میرے لیے یہ (مقام وسیلہ) طلب کیا تو میں قیامت کے دن اس کے حق میں (ایمان کی) گواہی دوں گایا اللہ کے ہاں اس کی سفارش کروں گا۔ [حسن۔ طبرانی فی الأوسط: 633، 633]

# 3-ا قامت كهنے كى ترغيب

سیدنا ابو ہریرہ بڑائٹوزے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیو ہم نے ارشاد فر مایا: جب نماز کے لیے او ان دی جاتی ہے توشیطان گوز مارتا (ہوا خارج کرتا) ہوا بھا گتا ہے یہاں تک کہ آئی دور چلا جاتا ہے کہ جہاں او ان کی آواز نہ پہنچ سکے پھر جب او ان خم ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ [صحیح۔ مالك فی الموطا: 69/1، صحیح البحاری: 608، صحیح مسلم: 389، سنن أبی داؤد: 516، سنن النسانی: 670]

152 من حابرٍ رضى الله عنه ؛ ألنبي على قال: ﴿ إِذَا ثُوِّبَ بِالصلاةِ فُتحتُ أبوابُ السماء، واستُجيبَ الدعاءُ )).

سیدنا جابر پڑھنٹن سے روایت ہے کہ نبی مُؤیٹیؤم نے ارشاد فرمایا: جب نماز کے لیے اقامت کبی جاتی ہے تو آسان کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 342/3]

### exposition of



# 4-اذان کے بعد بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نکلنے پر وعید

153 من أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه : (( لا يسمعُ النداءَ في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق)).

سیدنا ابو ہر رہے و بڑاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے میری اس مسجد (مسجد نبوی) میں اذ ان نی اور بغیر کسی ضرورت کے مسجد (نبوی) ہے باہرنکل گیااور پھرلوٹ کرنہ آئے تو وہ منافق ہی ہوسکتا ہے۔

[حسن، صحيح ـ طبراني في الأوسط:3854.3842]

154 الله من أدركه الاذان في الله عنه قال : قال رسول الله من أدركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجةٍ ، وهو لا يريد الرجعة فهو منافق .

سیدنا عثمان بن عفان رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹؤ کے ارشاد فر مایا: جو شخص مسجد میں ہواوراذ ان ہو جائے پھروہ بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر جائے اور واپس آ کرنماز پڑھنے کااس کاارادہ بھی نہ ہوتو وہ منافق ہے۔

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماحه:734]



# الكابيان الك

# 5-اذ ان اورا قامت کے درمیانی وقت میں دعا کرنے کی ترغیب

155 هن أنس بنِ مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (( الدعاءُ بين الأذان والإقامة لا يُردُّ)).وفي رواية (فادعوا)

سیدناانس بن ما لک دی انتخاب روایت ہے کہ رسول اللہ مناتی آئے ارشاد فرمایا: اذ ان اورا قامت کے درمیانی وقت میں کی گئی دعا (مجھی) رونہیں ہوتی اورا یک روایت میں ہے لہذااس وقت میں (خوب) دعا کیا کرو۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 521، حامع الترمذي : 212، صحيح ابن حزيمة :426، صحيح ابن حبان: 1694]

156 هن عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ساعتان تُفتَح فيهما أبوابُ السّماء، وقلّما تُرَدُّ على داع دعوتُه ؛ عند حضور النِّداءِ ، والصفِّ في سبيل الله )﴾.

سیدناسہل بن سعد ولائٹوئے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئی نے ارشا دفر مایا: دواوقات ایسے ہیں کہ جن میں آسان کے · درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کرنے والے کی اس وقت دعار د کی جائے ① اذ ان اور اقامت کے درمیانی وقت ② جہاد فی سبیل اللہ کیلئے صف بندی کے وقت۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 2540، صحيح ابن خزيمة: 419، صحيح ابن حبان: 1716]

سیدنا عبداللہ بن عمر و بڑا ٹنٹیا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائیلے ایقینا اذان دینے والے تواجر وثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے تورسول اللہ مٹائیلے آئے ارشاد فر مایا: مؤذن جبیبا کہتے ہیں تو بھی ویباہی کہہ (بعنی اذان کا محمل جواب دینے کے بعد اللہ سے مانگ تیری مُر ادپوری ہوگی۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤ د: 524، صحيح ابن حبان:295، نسائي في عمل اليوم والليلة:44]



# نازكايان كالكاليان كالكالي

# 6-جہال ضرورت ہوو ہال مسجد بنانے کی ترغیب

158 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسولِ الله ﷺ إنكم أكثرتُم، وإنّي سمعتُ رسولَ الله عليه الله عليه عنه أنه قال: ] يبتغي به وجه الله. بنى الله له بيتاً في الجنة )).

سیدنا عثمان بن عفان بڑائٹؤ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر نو کروائی تو کچھلوگ باتیں (اعتراض) کرنے لگے تو اس وقت سیدنا عثمان بڑائٹؤ فرمانے لگے تم بہت باتیں کررہے ہو حالا نکہ میں نے رسول اللہ سڑائیڈ کو بیفر ماتے ہوئے ساہے'' جوکوئی بھی اللّٰہ کی رضا کے لیے مسجد بنوائے اللّٰہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔

[صحيح مسلم: 533) صحيح مسلم: 533]

159 عن حابر بن عبدالله رضى الله عنه ؛ أن رسول الله عنى الله عنه كبل عنه كبل عن حَفَر ماءً لم يَشُرَبُ منه كبل حرى من جِن، ولا إنس ، ولا طائرٍ ؛ إلا أجرَه الله يومَ القيامةِ ، ومَن بنى مسجداً كمَفُحص قطاةٍ أو أصغرَ ؛ بنى الله له بيئًا في الجنةِ )).

سیدنا جابر بن عبداللہ بڑائیڈ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مٹائیڈ اسٹا دفر مایا:'' جس کسی نے بھی کنواں وغیرہ کھدوایا (لوگوں کی سہولت کے لیے پانی مہیا کیا) کوئی جن،انسان اور پرندہ وغیرہ جسے بیاس نگی ہووہ وہاں سے پانی پئیے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ایسے آدمی کو بہت بڑا اجر (ثواب) عطافر مائے گا اور جس نے ایک گھونسلے یااس سے بھی جھوٹی مسجد بڑائی (مسجد میں حصہ وغیرہ ڈالنے کی طرف اشارہ ہے) تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔

[صحيح صحيح ابن خزيمة: 1292، سنن ابن ماجه: 734، مسند أحمد: 241/1]

160 عن عبدِ الله بنِ عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عليه : (( من بنى لله مسجداً ؛ بنى الله مسجداً ؛ بنى الله له بيتاً في الجنة أوسَع منه )).

سيدنا عبدالله بن عمرو والتو فرمات ميس كدرسول الله مَا يَقِيم نه ارشاد فرمايا " جوكوكي الله ك ليمسجد بنوائ تو الله تعان



ایسے خص کے لیے جنت میں اس مسجد سے بہت ہی زیادہ وسیع اور شاندار کل بنائے گا۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 221/2]

[حسن\_ سنن ابن ماجه: 242، صحيح ابن خزيمة: 2490]



# نازكايان كالكاركان المكاركات المكارك

# 7- مسجد کی صفائی ،اس کو پاک رکھنے اور اس میں خوشبولگانے کی ترغیب

162 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ امرأةً سوداء كانت تَقُمُ المسجد، ففقدها رسولُ الله عليه. فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنّها ماتت. فقال: ﴿ فهلا آذنتُمُوني؟ ﴾. فأتى قبرها، فصلَى عليها. سيدنا ابو بريره رُحْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ع

[صحيح عصحيح البخاري: 458، صحيح مسلم: 956]

163 الله عن سمرة بن جُندب رضي الله عنه قال : أمرنا رسولُ الله عليه أن نتَّخِذ المساجد في دِيارنا، وأمرنا أن نُنظفَها.

سیدناسمرہ بن جندب رہائی فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُناتیج نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنا کیں اوران مساجد کوصاف سخرار کھیں۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند أجمد: 17/5]



# نازكاييان كالمكال كالمكال المكاليان كالمكاليان كالمكاليان كالمكالي كالمكالي

# 8-مسجد میں اور قبلہ رخ تھو کنے اور مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے پر وعیداور مسجد کے آ داب

164 الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما رسول الله عليه يخطب يوماً ، إذ رأى نُخامةً في قِبلةِ المسجدِ، فتغيَّظُ على الناسِ ، ثم حكَّها ، قال: وأحسِبُهُ قال: فدعا بِزَعفَرانٍ فَلَطَحَهُ به وقال: ((إنّ الله عزوجل قِبَلَ وجه أحدكم إذا صلّى ، فلا يَبصق بين يديه )).

سیدناعبدالله بن عمر رفافی فرماتے ہیں' ایک دن رسول الله طاقیم معجد میں خطبه ارشاد فرمار ہے تھے کہ آپ طاقیم نے معجد کی قبلہ والی دیوار پر تھوک کو دیکھا تو آپ طاقیم نے لوگوں پر ناراضی کا اظہار کیا اور پھراس تھوک کو کھر ج دیا اور زعفران منگوا کراس جگه پرلگا دیا اور فرمایا:'' جبتم میں ہے کوئی آ دمی نماز پڑھتا ہے تو الله تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے اس لیے کوئی شخص بھی اپنے آگے نہ تھو کے۔'' [صحیح۔ صحیح البحاری: 753، صحیح مسلم: 547، سن أبی داؤد: [479]

165 الله عن أبي هريرة: أنّ رسول الله سَنَّة رأى نُخامةً في قِبلةِ المسجد، فأقبَل على الناسِ، فقال: (ما بالُ أحدِكم يقومُ مستقبِل ربه فيتنجَّعُ أمامَه ؟ أيحبُّ أحدُكم أنُ يُستقُبلَ فيتنجَّعَ في وجهه؟ إذا بصَقَ أحدكم فليبصق عن شمالِه ، أو ليتفُل هكذا في ثوبه )). ثم أراني إسماعيل يعني ابن عُليَّة \_ يبصق في ثوبه ثم يَدلُكه.

سیدنا ابو ہریرہ ڈپانٹوئے سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ مٹائٹوئی نے معجد کی قبلہ والی دیوار پرتھوک کو دیکھا پھر آپ مٹائٹوئی اللہ مٹائٹوئی نے معجد کی قبلہ والی دیوار پرتھوک کو دیکھا پھر آپ مٹائٹوئی ایک اپنے رب کے سامنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ مٹائٹوئی نے فر مایا: ''تہہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے آکراس کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے سامنے آکراس کے جرہ پرتھوک دیے؟ جب تم میں سے کوئی تھو کے تو اسے چاہیے اپنے بائیں جانب تھو کے یا پھر کیڑے پرتھوک کراسے مل دے۔' وصحیح۔ سن اہن ماجہ: 1022]

166 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تشخ : ﴿ مَن تَفَلَ تُجاه القبِلة ، جاء يومُ القيامة محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# الماليان الم

وتَفلُه بين عينَيه .... )).

سیدنا حذیفہ مٹائٹڈ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُٹائٹیم نے ارشادفر مایا: جوبھی قبلہ کی جانب تھو کے گا تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ تھوک اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان ہوگا۔

[صحيح ـ سنن أبي داؤد: 3824، صحيح ابن حبان :1637، صحيح ابن حزيمة :925]

سیدنا سائب بن خلاد براتی سے روایت ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو نماز پڑھار ہا تھا اس نے قبلہ رخ تھوک دیا اور رسول الله منا پی ای است دی گھر ہے تھے جب وہ نماز پڑھانے سے فارغ ہوا تو رسول الله منا پی اب دوبارہ بیتہ ہیں نماز نہ پڑھائے اس آدمی نے بعد میں لوگوں کی امامت کروانا جا ہی تو لوگوں نے اس کوروک دیا اور آپ شائی کا فرمان اسے بلایاس آدمی نے آپ شائی کی کم سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ شائی کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ شائی کے نفر بایا نہاں میں نے بی تہ ہیں نماز پڑھانے سے دوکا ہے کیونکہ تم نے قبلہ رخ تھوک کر اللہ اور اس کے رسول منا پڑھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 481، صحيح ابن حبان: 1634]

168 هن عن أبي هريرة رضى الله عنه: أنه سمع رسول الله نط يقول: (( مَن سَمِعَ رجلاً يَنشد ضالةً في المسجدِ فليقُلُ: لا ردّها الله عليك، فإنّ المساجد لم تُبُنَ لهذا )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ طالق کو بیفر ماتے ہوئے سنا: جوآ دمی کسی شخص کو مجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے تو اسے بیہ کہدرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری بیہ چیز واپس نددے کیونکہ مساجدان کا مول کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 568، سنن أبی داؤد: 473، سنن ابن ماحه: 767]

169 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تَنْظُ قال : ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ مَن يَبِيعُ أَو يَبِتَاعُ في المسجِد

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# مر نماز کابیان کارگاییان کارگای کا

فقولوا: لا أرُبَحَ اللَّه تجارتَك ، وإذا رأيتُم من يَنشُد فيه ضالَّةً فقولوا: لا ردَّهَا اللَّه عليك ».

سیدنا ابو ہریرہ بھائٹ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ طائٹیا نے ارشادفر مایا: جبتم کسی کومسجد میں خرید وفروخت کرتے ہوئے دیکھوتو اُسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تیری اس تجارت کوفائدہ مندنہ بنائے اور جبتم کسی کومسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنوتو کہو کہ اللہ تجھے تیری ہیچیز واپس نہلوٹائے۔ [صحیح۔ حامع النرمذی: 1321]

170 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنْ : (( إذا توضّا أحدكم في بيتِه ، ثم أتى المسحد، كان في الصلاةِ حتى يرجع، فلا يَقُل هكذا\_ وشبك بين أصابعه )).

سیدنا ابو ہریرہ بھائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئی نے ارشا وفر مایا: جبتم میں سے کوئی گھر سے وضوکر کے مسجد آئے تو جب تک وہ لوٹ کرواپس نہ چلا جائے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔اس لیے وہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل نہ کرے۔ [صحیح۔ صحیح ابن حزیمة :447، مستدرك حاكم :206/1]

171 الله عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أنَّ النبي نَئِظُ قال: ((..... ولا تتخذوا المساجدَ طُرُقاً الله الله عنهما قال: ((..... ولا تتخذوا المساجدَ طُرُقاً الله لله كو أو صلاة )).

سیدناعبدالله بن عمر بناتیزے روایت ہے کہ بے شک رسول الله مناتیزیم نے ارشاد فرمایا: مسجدوں کو گزرگاہ نہ بناؤیہ مساجد تو نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ [حسن، صحیح۔ طبرانی نبی الأوسط: 31]

172 الزمانِ قوم عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه : (( سيكون في آخرِ الزمانِ قوم عكون حديثهم في مساجدِ هم، ليس لله فيهم حاجة )).

سیدناعبداللہ بن مسعود بڑا ٹیُون فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سی ٹیڑ نے ارشاد فرمایا: قربِ قیامت ایسے لوگ ہوں گے جومسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے اللہ تعالیٰ کوان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ [حسن۔ صحیح ابن حیاد: 6723]

### exected and

## 

# 9- نماز کے لیے چل کر مسجد جانے اور خاص کراندھیرے میں جانے کی ترغیب اور اس کی فضیلت

173 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أله عنه على الجماعة تُضعّفُ على صَلا تِه في بَيْتِه وفي سوقِه حمساً وعشرين درجة، وذلك أنّه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يُحرِجه إلا الصلاة ، لم يخطُ خُطوة إلا رُفِعَت له بها درجة ، وخُطَّ عنه بها خطيئة ، فإذا صلّى لم تزل الملائكة تُصلّي عليه ، مادام في مُصَلَّاهُ: اللهم صلّ عليه ، اللهم ارُحَمُه ، ولا يزالُ في صلاةٍ ما انتظرَ الصلاة )). (وفي رواية ): ((اللهم أغفر له، اللهم تُبُ عليه ؛ مالم يؤذِ فيه ، مالم يُحدِث فيه )).

سیدناابو ہریرہ ٹی تی نے کہ رسول اللہ میں ہو گئی ارشاد فر مایا: آدمی کی وہ نماز جو جماعت ہے پڑھی گئی ہواس نماز ہے جواس نے گھر یا بازار میں پڑھ لی ہو پجیس در جے زیادہ باعث ثواب ہوتی ہے، اور بات بیہ ہے کہ جب آدمی وضو خوب اچھی طرح مکمل کرتا ہے پھر مبحد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے نکلتا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو جوقد م بھی وہ رکھتا ہے اس کی وجہ ہے ایک نیکی بڑھ جاتی ہے اور ایک خطا معاف ہوتی ہے اور پھر جب نماز پڑھ کرای جگہ بیٹھار ہتا ہے ، تو جب تک وہ باوضو بیٹھار ہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جب تک آدمیٰ نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پا تار ہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ! اس کی مغفرت فرما اور اس کی تو بہ قبول فرما جب تک کہ اس فرشتے دعا رجگہ ) میں کسی مسلمان کو (زبان یا ہاتھ ہے ) تکلیف نہ دے اور جب تک کہ یہ ہے وضونہ ہو جائے (فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں )۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 647، صحیح مسلم: 649، حامع النومذی :603، سن أبی داؤد: 559، سن ابن ماجہ: 774، مالك فی المؤطا: 3511

174 المسجد عن عُقبة بن عامرٍ رضى الله عنه عن النبي شَخَة ، أنّه قال : (( إذا تطهّر الرجلُ ، ثم أتى المسجد يرعى الصلاة، كتبَ له كاتباهُ أو كاتبُه بكلّ خُطوةٍ يخطوها إلى المسجد عشرَ حسناتٍ ، والقاعدُ يَرعى الصلاة كالقانتِ، ويُكتبُ من المصلين ، من حين يخرُجُ من بيتِه حتى يرجعَ إليه )).

# نازكايان كالمكان كالمك

سیدنا عقبہ بن عامر والنون بی مکرم مظافیر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مظافیر نے ارشادفر مایا جو آدمی گھرے وضوکر کے معجد میں آ کرنماز پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے ہرقدم کے بدلے جواس نے معجد کی طرف اٹھایا ہے دس نیکیاں لکھتا ہے اور جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے وہ ایسے بی ہے جیسے حالت نماز میں ہے اور جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا اس کا شارنماز یوں میں ہوتا ہے۔ [صحیح ابن حزیمة :1492، مسند أبى یعلی الموصلی :1747، صحیح ابن حزیمة :1492، مسند أبى یعلی الموصلی :1747، صحیح ابن حزیمة :1492، مسبح ابن حریمة :1492، مسبح ابن حریمة :1492

175 هن عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَنْ ( مَن راح إلى مسجد الجماعة؛ فبُخطوةٌ تمحو سينةً ، وخُطوةٌ تكتبُ له حسنةً ، ذاهباً وراجعاً )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو ٹائٹنیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیز ہم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی باجماعت نماز کے لیے مسجد جائے تو جاتے ہوئے اور واپسی پروہ جینے قدم بھی چلے گا تو ہرا یک قدم کے بدلے ایک گناہ معاف ہو گااور ایک نیکی ملے گ۔

[حسن\_ مسند أحمد :172/2، صحيح ابن حبان :2037]

176 الموتُ فقال: إني محدثُكم حديثًا ما أحدثُكم عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: حَضَرَ رجلاً من الأنصار الموتُ فقال: إني محدثُكم حديثًا ما أحدثُكموه إلا احتساباً ، سمعت رسول الله علي يقول: ﴿ إذا توضّا أحدُكم فأحسَن الوضوءَ ، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفعُ قَدَمَه اليمنى ؛ إلا كَتَبَ الله عزوجل له حسنة ، ولم يضع قدمه اليسرى ؛ إلا حطً الله عزوجل عنه سيئة ، فليُقرِّبُ أحدكم أو ليُبَعِّدُ ، فإن أتى المسجد فصلَى في جماعة غُفرِله ، فإن أتى المسجد وقد صلّوا بعضاً وبقي بعضٌ ؛ صلّى ما أدرك، وأتم مابقي كان كذلك ، فإن أتى المسجد وقد صلّوا بعضاً وبقي بعضٌ ؛ صلّى ما أدرك، وأتم مابقي كان كذلك ، فإن أتى المسجد وقد صلّوا ناتم الصلاة كان كذلك )).

سعید بن المسیب برنسے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کی دفات کا وقت قریب آیا تو وہ فرمانے گئے کہ میں تہہیں ایک حدیث ثواب کی امید پر بتلا تا ہوں میں نے رسول اللہ ملائیل کو بیفرماتے ہوئے سنا: جب تم میں ہے کوئی خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر دایاں پاؤں اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر بایاں پاؤں رکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر بایاں پاؤں رکھنے پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کردیتا ہے۔ ابتم (مسجد کے ) قریب رہویا دور۔ اگر مسجد میں آکر اس نے جماعت کے ساتھ مکمل نماز پڑھی تو اس کے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے اور اگریہ مسجد میں آیا لوگوں نے بچھنماز پڑھی لے اور پچھ

# نازكايان ١٦٤ كالكاركات المحاليات الم

باقی ہے تواس نے جماعت کے ساتھ کچھنماز پڑھ لی اور باقی خودکمل کر لی اسے بھی ویسا ہی اجر ملے گااورا گریہ سجد میں آیا اور جماعت ہو چکتھی اس نے اپنی نماز پڑھ لی تواہے بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ [حسن لغیرہ۔ سنن ابی داؤد: 563]

177 الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما والله عنهما قال: قال رسول الله عنهما والله عنهما قال: قال له الدرجات والكفارات، إلى أن قال: قال لي : يا محمد! أتدري فيم يختصم المُمَلُّ الأعلى؟ قلت : نعم، في الدرجات والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعة ، وإسباغ الوضوء في السَّبَرات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، ومن حافظ عليهن ؛ عاش بخير ، ومات بخير، وكان من ذنوبِه كيوم ولدته أمه ..... ». الحديث

سیدناعبداللہ بن عباس بڑا شیاسے دوایت ہے کہ رسول اللہ سڑیٹی نے ارشاد فر مایا: میرے پاس رات کومیرے رب ذوالجلال والا کرام (خواب میں) آئے (اس کے بعد تفصیل ذکر فر مائی جس میں بیجی ہے کہ) مجھ سے بوچھاا ہے محمد سڑیٹی اجائے ہوکہ مقرب فرشتے کس چیز میں گفتگو کررہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں! میں جانتا ہوں درجات اور کفارات کے بارے میں شفتگو کررہے ہیں (یعنی ان اعمال کے بارے میں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور جن سے گناہ جھڑتے ہیں) اور جن کہا خوات کے بارے میں اور بحن سے گناہ جھڑتے ہیں) اور جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانے میں اور سخت سردی میں خوب اچھی طرح مکمل وضو کرنے میں اورائی نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے بارے میں (فرشتے گفتگو کررہے ہیں) اور جس نے ان کا اہتمام کیا بھلائی کے ساتھ ذندہ رہے گا اور بھلائی کے ساتھ دندہ رہے گا اور بھلائی کے ساتھ دندہ رہے گا گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔

[صحيح لغيره\_ جامع الترمذي :3233,3234]

178 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : (( لا يتوضّا أحدُكم فيُحسنُ وُضوءه ويُسبِغُهُ، ثم يأتي المسجدَ لايريدُ إلا الصلاةَ فيه، إلا تَبشُبَشَ الله إليه، كما يتبشبش أهلُ الغائب بطلعته)). سيدنا ابو بريره وَلَا تَعْنُ فرمات بين كدرول الله مَلَّ يُرَام في ارشاد فرمايا: جبتم مين سيكو كي خوب الحجى طرح مكمل وضوكر كما نماز كي غرض سيم مجدجاتا بي قائد تعالى اليه آدى سي اس طرح خوش بوتا بي مسجد جاتا بي قائد تعالى اليه آدى سي اس طرح خوش بوتا بي مسلم حاليك دور كي بوئ آدى كدوا يس هم آن يرا بل خانه خوش بوت بين وصحيح ابن حزيمة : 1491]

179 عن حابرٍ رضي الله عنه قال: خَلَتِ البِقاعُ حولَ المسجدِ ، فأراد بَنو سَلِمة أنُ ينتقلوا قُرُبَ

## فازكايان المحاليات المحالي

المسجد، فبلغ ذلك النبيَّ عَلَيْكُ ، فقال لهم: ((بلغني أنّكم تريدون أنُ تنتقلوا قُرُبَ المسجد)). قالوا: نعم يا رسول الله! قد أردنا ذلك، فقال: ((يا بني سَلِمَةَ ! ديارَكم ؛ تُكتَب آثارُكم ، دياركم ، تُكتَب آثارُكم)). فقالوا: ما يسرنا أنّا كنّا تحولنا. وفي روايةٍ ((إنّ لكم بكل خُطوةٍ درجةً)).

سیدنا جابر بڑاٹیڈافر ماتے ہیں کہ مجد (نبوی) کے آس پاس کچھ جگہیں خالی ہوگئیں تو انصار کے قبیلہ بوسلمہ نے مجد نبوی کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا ہے بات آپ مؤلیج گئی آپ مؤلیج گئی آپ مؤلیج کئی آپ مؤلیج کے ارشاد قریب منتقل ہونا جا ہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی ہاں اے اللہ کے رسول مؤلیج ابت درست ہے تو آپ مؤلیج نے ارشاد فرمایا: اے بنوسلمہ! جہاں رہ رہے ہو وہ ہاں ہی رہو جوتم مجد کی طرف چل کرآتے ہواس کا تو اب لکھا جاتا ہے قبیلہ بنوسلمہ والے کہتے ہیں پھر ہمیں اچھا نہ لگا کہ ہم یہاں منتقل ہو جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ تمہارے ہرائے تقدم پر تمہیں ایک درجہ ملتا ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 665]

180 الله عن أبي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه الم الله عنه الناس أجراً في الصلاة العدم اليها مَمُشَى فأبعدُهم ، والذي ينتظرُ الصلاة حتى يصلِّيها مع الإمام ؛ أعظمُ أجراً من الذي يُصلِّيها ، ثم ينام)).

سیدنا ابوموی دانش سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْم نے ارشاد فرمایا: جوجتنی دور سے نماز کے لیے چل کرآئے وہ نماز کا سب سے زیادہ اجروثواب لینے والا ہے اور جوشی نماز (باجماعت اداکرنے) کے انتظار میں رہا یہاں تک کہ اس نے امام کے ساتھ باجماعت نماز اداکی تو بیاس شخص سے کہیں زیادہ اجروثواب کا مستحق ہے کہ جس نے (تنہا بغیر جماعت کے) نماز پڑھی اور سوگیا۔ [صحبح۔ صحبح البحاری: 651، صحبح مسلم: 662]

181 عن أبيّ بن كعبٍ رضى الله عنه قال: كان رجلٌ من الأنصارِ لا أعلم أحداً أبعدَ من المسجد منه، كانت لا تُخطِئُهُ صلاةً ، فقيل له: لو اشتريتَ حماراً تركبه في الظَّلُماء ، وفي الرَّمُضاءِ ، فقال: ما يَسُرُّني أنَّ منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يُكتَبَ لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعتُ إلى أهلي. فقال رسول الله عَلَيْ الله الله لك ذلك كلَّه )).

# خار الماليان المحاليان الم

سیدنا ابی بن کعب رہا تھی بیان کرتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ایک انصاری شخص کا گھر (مجد نبوی ہے) سب سے زیادہ دورتھالیکن ہے بھی بھی جماعت سے بیچھے ندر ہتا اس سے کہا گیا کہا گرآ پ ایک گدھا (بطور سواری) خرید لیں اور اندھیری رات اور سخت گرمی میں اس پر سوار ہوکر (مجد آ جایا کریں تو کتنا ہی اچھا ہو) انصاری صحابی نے جواب دیا کہ مجھے یہ بات پندنہیں کہ میرا گھر مجد کے پہلومیں ہومیں تو جا ہتا ہوں کہ میرام سجد کی طرف چلنا اور میرا اپنے گھر واپس لوٹنا اس سب کا تو اب کھو اس اللہ منافی آئے نے فر مایا کہ اس تیرے (مطلوب یعنی) مکمل تو اب کو اللہ نے (تیرے لیے) لکھ دیا ہے۔ وصحیح مسلم: 663]

182 من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: ﴿ كُلُّ سُلامي من الناس عليه صدقةٌ كلَّ. يوم تَطلعُ فيه الشمس، تَعدِل بين الاثنين صدقةٌ ، وتُعين الرجلَ في دابّته فتحمله أو ترفع له عليها متاعَه صدقةٌ ، والكلمةُ الطيبةُ صدقةٌ ، وبكل خُطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ ، وتُميطُ الأذى عن الطريق صدقةٌ ».

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو کے ارشادفر مایا: ہرروز انسان کے ہرعضو پرصدقہ (کرنا) ہوتا ہے (سنو) دوآ دمیوں کے درمیان سلح کرانا بھی صدقہ ہے کی آ دمی کوسواری پرسوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے اور کسی کا سامان سواری پراُٹھا کررکھوا دینا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کی طرف اٹھنے والا ہرقدم بھی صدقہ ہے اور راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ [صحبع۔ صحبع البحاری: 2989، صحبع مسلم: 2009]

183 النحطايا، ويوفع به الدّرجات؟ ) . قالوا: بلى يا رسول الله عنه الله عنه المحاره، و كَثرة النحطايا، ويوفع به الدّرجات؟ ) . قالوا: بلى يا رسول الله! قال : ﴿ إسباعُ الوضوء على المكاره، و كَثرة النحطا إلى المساجد، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ ، فذلِكم الرباطُ ، فذلِكم الرباطُ ، فذلِكم الرباطُ ) . سيدنا ابو بريره و التَّخ عروايت به كدرسول الله مَن الله عنه الرباطُ ، فذلِكم الرباطُ ) والي بات نه بتلا وَل جمل سالله تعالى مهارك معاف كرد ما ورتبار عورجات بلندكرد ع صحابه كرام و الله عن كيون بين الله الله كل رسول من الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه وصوكرنا وصوكرنا ومور بتا يع تو آب من الله عنه الما الدرايك نمازك بعد ومرى نمازكا انظاركرنا بس يمى رباط به (سرحدول الموصود ولي طرف زياده سن يا و قدم الله الاورايك نمازك بعد دومرى نمازكا انظاركرنا بس يمى رباط به (سرحدول

#### فازكايان المحال (179)

كى حفاظت ہے) يبى رباط ہے يبى رباط ہے۔" [صحيح مالك في المؤطا :161/1، صحيح مسلم:251، حامع الترمذي:51، سنن النسائي:143، سنن ابن ماجه:428]

184 من عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي ﷺ قال: (( من غَدا إلى المسجد أو راح ؛ أعَدَّ الله له في الجنّةِ نُزُلاً كلما غدا أو راح )).

سید: ابو ہریرہ ٹ<sup>یلٹی</sup>ئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹاٹیٹے نے ارشا دفر مایا : جو محص صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے تو ہر بار کے جانے یراللہ تعالیٰ اس بندہ کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فر ما تا ہے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى :662، صحيح مسلم:669]

185 هن عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : (( لِيُبشرِ المشّاؤون في الطُّلَم إلى المساجدِ بالنورِ التامِّ يومَ القيامةِ )).

سیدناسہل بن سعد ساعدی ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹلٹٹؤ نے فر مایا: جولوگ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف مکٹرت چل کرجاتے ہیں انہیں روزِ قیامت کے کمل نور کی خوشخبری سنادو۔

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه: 780، صحيح ابن خزيمة: 1498، مستدرك حاكم: 212/1]

186 هن عن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عَنْ قال: (( مَن خرجَ من بيتِه متطهِّراً إلى صلاةٍ مكتوبةٍ ؛ فأجُرهُ كأجِر الحاجِ المُحُرِم ، ومَن خرج إلى تَسبيحِ الضحى لا يُنْصِبه إلا إياه ؛ فأجرُه كأجر المُعْتَمِر، وصلاةٌ على أثر صلاةٍ ، لا لَغُوَ بينهما كتابٌ في عِلِيين )).

سیدنا ابواہامہ وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹؤ کے ارشاد فر مایا: جو مخص اپنے گھر سے وضوکر کے فرض نماز کے ارادہ سے نکلتا ہے تواس کا ثواب احرام باندھ کر جج پر جانے والے (عاجی) کی طرح ہے اور جو مخص جاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور وہ صرف ان نفلوں کے لیے مشقت میں پڑا ( یعنی خالعتا نماز کے لیے نکلا اور ریا کاری یا اور کوئی غرض مقصود نہ تھی تواس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی بیہودہ بات نہویہ ایس ناہی داؤد: 558]

#### نازكا بيان کارگان ک

187 عن أبى أمامة رضى الله عنه قَالَ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ ثلاثةٌ كلّهم ضامنٌ على الله إنُ عاش رُزِق وكُفِيَ ، وإنُ ماتَ أدخلهُ الله الجنّةَ ، مَن دخل بيته فسَلَّم ، فهو ضامنٌ على الله ، ومن خرج إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على الله ، ومَن خرجَ في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله ).

سیدنا ابوا مامہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ ان کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اگر زندہ رہااس کوروزی دی جائے گی اور اگر مرجائے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا آو وہ شخص ہو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا آو وہ شخص ہوا ہے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہواوہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے © وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔ جو ایٹ تعالیٰ کے داستہ میں نکلا وہ (بھی ) اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 2494، صحيح ابن حبان: 499]

188 عن سلمان رضي الله عنه ؛ أنّ النبي تَنَطِّ قال : ﴿ مَن توضًا في بيته فأحسنَ الوضوءَ ، ثم أتى المسجدَ؛ فهو زائرُ الله ، وحَقِّ على المَزور أنُ يُكرمَ الزائرَ ﴾.

سیدنا سلمان بڑٹنؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیؤ کم نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے گھر میں خوب اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کامہمان ہے،اورمیز بان کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔

[حسن\_ طبراني في الكبير:6139]

189 عن جُبير بنِ مُطعِم رضي الله عنه: أنّ رجُلاً قال: يا رسولَ الله ! أيّ البُلدان أحبُ إلى الله ، وأي البُلدان أبغضُ إلى الله ، فأخبرَه: وأي البُلدان أبغضُ إلى الله ؟ قال: (( لا أدري ، حتى أسألَ جبريل عليه "سلام )) ، فأتاه جبريل ، فأخبرَه: ((أنّ أحسنَ البقاع إلى الله الأسواق )).

سیدنا جبیر بن مطعم بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول مُلَّاتِیْمُ! اللہ کے نز دیک سب پندیدہ جگہیں کونسی بیں اور سب سے ناپیند جگہیں کونسی ہیں؟ تو آپ مُلَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا: مجھے معلوم نہیں جرئیل مالینا سے پوچھ کرہی بتلاؤں گا۔ جرئیل ملینا تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے پہندیدہ جگہیں مبدیں ہیں اور سب سے ناپیند جگہیں بازار ہیں۔ [حسن - صحیح مسند أحمد: 81/4، مسندر کے حاکم: 7/2]

#### eros significants

#### خوار الاستان المحارة ( 181 المحارة ( 181 المحارة ( 181 المحارة )

## 10-مساجد کولازم پکڑنے اوران میں بیٹھنے کی ترغیب

190 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَنْ يقول: ﴿ سَبعةٌ يظلّهم الله في ظلّه ، يومَ لا ظِلَّ إلا ظلَّه : الإمامُ العادلُ ، وشابٌ نشأ في عبادةِ الله عزوجل، ورجلٌ قلبه معلَقٌ بالمساجدِ ، ورجلان تحابًا في الله ؛ اجتمعا على ذلك، وتفرقا عليه، ورجلٌ دَعَتُه امرأة ذات مَنُصبٍ وجمالٍ ؛ فقال: إنّي أخاف الله، ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها ، حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفق يمينه ، ورجلٌ ذكر الله خالياً ، ففاضتُ عيناه ﴾.

سیدنا ابوہر پرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلٹینی کوفر ماتے ہوئے سنا: سات افرادا یہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا دوس کے ساتھ لڑکا ہوا ہے حکمران ﴿ وہ آدی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لڑکا ہوا ہے حکمران ﴿ وہ آدی جنہوں نے آپیں میں ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی اسی پراکھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے ﴿ وہ آدی جنہوں نے آپی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی اسی پراکھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے ﴿ وہ آدی جنہوں نے آپی میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں ﴿ وہ آدی جس نے اس طرح خفیہ (حجب کر) صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں ہے کیا خرج کیا ہے ﴿ وہ آدی جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کی آئھوں سے آنسو بہد نگلے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 660 ، صحيح مسلم: 1031]

191 . حَصَّاتُ عَن أَبِي هريرة رضي الله عه عن النبي قال : ﴿ مَا تَوَطَّنَ رَجَلٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَلَاةِ وَالذَّكُرِ إلا تَبَشُبَشَ الله تعالى إليه كما يَتَبَشُبَشُ أهلُ الغائب بغائبهم إذا قَدِمَ عليهم ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ دی فیٹوئے سے روایت ہے کہ نبی کریم منگاؤی نے ارشاد فرمایا: جوبھی شخص مساجد کونماز اور یادِ البی کی غرض سے (گویا) اپناوطن بنالیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے آنے سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی دور گئے ہوئے عزیز کے واپس آنے برخوش ہوتے ہیں۔

[صحیع\_ سنن ابن ماجه: 800 ، صحیح ابن خزیمة: 1503 ، صحیح ابن حبان: 1605 ، مستدرك حاكم: 213/1] محكم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### نازكايان المحالي المحالية المح

192 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما عن رسول الله عَنْ قَال : ((ستُ مجالس ؛ المؤمن ضامنٌ على الله تعلى ماكان في شيء منها : في مسجد جماعة، وعند مريضٍ ، أو في جنازةٍ ، أو في بيتِه ، أو عند إمام مُقُسِطٍ يُعَزِّرُهُ ويُوقِرُهُ ، أو في مَشهدِ جهادٍ )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو دل تنظیب روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فر مایا: چھتم کی مجالس میں سے مومن جس بھی مجلس میں ہووہ اللہ کی حفظ وامان میں ہوتا ہے ① مسجد میں باجماعت نماز اوا کرنا ② بیار پری کرنا ③ نمازِ جنازہ اوا کرنا ④ میں ہووہ اللہ کی حفظ وامان میں ہوتا ہے ① مسجد میں باجماعت نماز اوا کرنا ② بیار پری کرنا ③ نمازِ جنازہ اور کر سے ⑥ عاول بادشاہ کے پاس ہواور اس کا اوب واحترام کر ہے ⑥ میدان جہاد میں ۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر، مسند البزاد: 435]

193 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَن قال : (( إنّ للمساجد أو تادًا ؛ الملائكة جلساؤهم ، ان غابوا يفتقدونهم ، وإنُ مرضوا عادوهم، وإنُ كانوا في حاجة أعانوهم »). ثم قال: (( جليس المسجد على ثلاث خصال : أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظَرة )).

سیدنا ابو ہریرہ بڑاتی سے روایت ہے کہ بی کریم مُلُاتِی نے ارشا دفر مایا: ( کچھلوگ) مسجدوں کی میخیں ( کیل) ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں اگر وہ بیار ہوجا کیں تو فرشتے ان کی متعلق بوچھتے ہیں اگر وہ بیار ہوجا کیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں پھر فر مایا: مسجد میں بیٹھنے والا تمین طرح کا ہے عیادت کرتے ہیں پھر فر مایا: مسجد میں بیٹھنے والا تمین طرح کا ہے میا تو وہ (دِین) بھائی ہے جس کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ﴿ یَا اس سے کوئی کلمہ حکمت مل سکتا ہے ﴿ یَا اللّٰہ کی وہ رحمت مل سکتا ہے ﴿ یَا اللّٰہ کی وہ رحمت مل سکتا ہے ﴿ یَا اللّٰہ کی وہ رحمت مل سکتا ہے ﴿ یَا اللّٰہ کی وہ رحمت میں میں ہے جس کا انتظار ہروقت رہتا ہے۔ [حسن ، صحبے۔ مسند أحمد :418/2 ، مسندر ک حاکم : 398/2

194 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسولَ الله عَنْ يقول: (( المسجدُ بيتُ كلِّ تَقِيُّ يقول: (( المسجدُ بيتُ كلِّ تَقِيَّ .....)).

سیدنا ابو در داء رٹائٹؤ؛ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالْتَیْمَ کوفر ماتے ہوئے سنا:مسجد ہر مقی کا گھرہے۔

[حسن لغيره \_ طبراني في الكبير: 6143 ، مسند البزار: 2546]

#### 

#### نازكايان كالمحال المحال المحال

## 11-بدبودار چیزیں جیسے پیاز کہن وغیرہ کھا کرمسجد میں آنے پروعید

195 عن حابر بن عبدالله عن النبي عَظْ قال: ﴿ مَن أَكُلَ البصلَ والنَّومَ والكُرَّاتَ فلا يقربَنَّ مسجدنا، فإنَّ الملائكةَ تتأذّى مما يَتأذى منه بنو آدمَ ﴾.

سیدنا جابر بن عبداللہ وٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا: جس نے پیاز بہن اور گندنا کھایا ہووہ ہمار کی مسجد کے قریب (بھی) نہ آئے کیونکہ جس چیز سے انسان اذیت پاتے ہیں اس سے فرشتوں کوبھی اذیت ہوتی ہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 564 ، صحيح البخارى: 854، سنن أبي داؤد: 3855، جامع الترمذي: 1806، سنن النسائي:707]

196 هن عن عمرَ بن الخطابِ رضى الله عنه : أنّه خطب الناسَ يوم الجمعة فقال في خُطبتِه : ثُمّ إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين، لا أراهما إلا خَبيثَتين [هذا] البصلَ والثومَ، لقد رأيتُ رسولَ الله عُلَيْتِهُ إذا وَجَدَ رِبحَهما مِن الرجلِ في المسجدِ ، أمَرَبه فأُخرِج إلى البقيع ، فَمن أكلهما فليُمِتُهما طَبُخاً.

سیدناعمر بن خطاب بھاتھ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فر مایا: اے لوگو! تم ان درختوں کو کھاتے ہو (جبکہ) میں انہیں خبیث سجھتا ہوں یعنی بہن اور پیاز۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طَالَیْم اگر کسی شخص سے ان کی اُومحسوس کرتے تو اسے مسجد سے نکال کر بقیع کی طرف آپ طَالَیْم کے تھم سے بھیج دیا جاتا۔ اس لیے اگر کسی نے انہیں کھانا ہوتو وہ انہیں پکا کران کی اُوختم کرے۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 567 ، النسائی: 708، سنن ابن ماجہ: 1014]

197 و الله عن حديفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه الله عنه الله عنه القيلة ؛ جاء يومَ القيامة · وتَفُلُه بين عينَيه ، ومن أكل من هذه البقلةِ الخبيثة ؛ فلا يقربَنَّ مسجدنا ، (ثلاثاً) )).

سیدنا حذیفہ رہائٹو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُنائیٹو کے ارشادفر مایا: جس شخص نے قبلہ کی جانب تھوک بھینکا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی بیٹانی پر ہوگا اور جس نے اس خبیث درخت (یعنی بسن) کو کھایا بس وہ ہماری معجد کے قریب بھی ندآئے (یہ تین مرتبہ آپ مُنائیو کا ارشاد فر مایا)۔ [صحبح۔ صحبح ابن حزیمہ : 925]

#### exection of

## نازكايان كالمحالي المحالي المح

## 12- عورتوں کے لیے گھروں میں رہنے اور گھروں ہی میں نماز پڑھنے کی ترغیب اوران کے لیے گھروں سے نکلنے پر دعید

198 . عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله تَكُ قال : ﴿ المرأةُ عورةٌ ، وإنّها إذا خرجتُ مِن بَيتِها استَشُرَفَها الشيطان ، وإنّها لا تكون أقرب إلى الله منها في قَعر بيتها ››.

سیدناعبداللہ بنعمر بھائٹہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹہ کا نے ارشادفر مایا عورت (پوری کی پوری) پردے میں رہنے ک چیز ہے اور جب بیا پنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندرونی کونے میں جتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتی ہے اتنا کہیں نہیں پاسکتی۔ [صحیح۔ طبرانی فی الأوسط: 2911]

199 هـ عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي عَلَيْ قال: ﴿ إِنَّ أَحَبَّ صِلاقٍ تُصَلِّيُهَا المرأة إلى اللهِ في أشد مكان في بيتها ظلُمة ﴾.

أبوالاً حوص سيدنا عبدالله و الله عن المن المرت مين كه نبي مَنْ الله الله الله الله الله الله الله عن الله عن الله عن الله الله عنه الله ع

[حسن لغيره\_ صحيح ابن خزيمة:1691]

200 عن أمّ حُميد امرأة أبي حُميد الساعدي رضي الله عنهما: أنها جاء ت إلى النبي عَلَيْتُ فقالت: يا رسول الله! إنّي أُحِبُ الصلاة معك؟ قال: (( قد علمتُ أنّكِ تُحبّين الصلاة معي ، وصَلا تُكِ في بيتكِ خيرٌ من صَلا تِكِ في حُجرتِكِ ، وصَلا تُكِ في حُجرتِك خيرٌ من صَلا تِكِ في داركِ، وصَلاتُكِ في مسجدِ قومِكِ ، وصَلا تُكِ في مسجدِ قومِكِ خيرٌ من صَلا تِكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من صَلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من صَلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ ، وصَلا تُكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من صَلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من صَلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ ، وصَلاتُكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من صَلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من صَلاتِكِ في مسجدِ قومِكِ ، وصَلاتُكِ في مسجدِ قومِكِ عيرٌ من تصلى فيه ، حتى لَقِيَتِ الله عزوجل.

سیدنا ابوحمید الساعدی وانٹوز کی زوجہ ام حمید وانٹونا نبی مکرم مَلاثیرًا کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کرعرض کرنے لگیس اے اللہ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### خوال نازكايان المحالي المحالي

کے رسول مُنَاتِیْنِ ایس آپ مُنَاتِیْنِ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کو پہند کرتی ہوں تو آپ مُنَاتِیْنِ نے فرمایا'' میں جانتا ہوں کہ تم میری معیت میں نماز اپڑھنا ہے ہوئی ہوئی تہاراا ہے گھر میں نماز ادا کرنا ، حجرے میں نماز ادا کرنے ہے بہتر ہے اور گھر میں نماز ادا کرنا مجلے کی مسجد میں نماز ادا کرنا میری مسجد (نبوی) میں نماز ادا کرنا میری مسجد (نبوی) میں نماز ادا کرنا میری مسجد بنانے کا محکم دیا اور کرنے ہے بہتر ہے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں ام حمید بڑا نبیائے گھر میں جہاں اندھیری جگہ تھی وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا اور وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا وہاں مسجد بنادی گئی پھر بید فات تک و ہیں نماز پڑھتی رہیں۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد:371/6 ، صحيح ابن خزيمة:1689 ، صحيح ابن حبان: 2214]

201 هنگ وعن أم سلمة رضي الله عن رسول الله مَنْ قَالَ: ﴿ خير مساجد النساءِ قَعُرُ بيتِهِن ﴾. سيده امسلمه ولأخارسول الله طَالِيَّةِ سے بيان فرماتی ہيں كه آپ طَالِيَّةِ نے ارشادفر مايا: ''عورتوں كيكے نماز پڑھنے كى سب سے بہتر جگدان كے گھروں كاسب سے اندروالا ( پچھلا ) حصہ ہے۔''

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 297/6 ، مستدرك حاكم: 209/1]

202 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على : ﴿ لا تمنعوا نساءَ كم المساجد، . وبيوتُهن خيرٌ لَهُنَّ ﴾.

سیدنا عبدالله بن عمر جا تنه استے ہیں که رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فر مایا: '' تم اپنی عورتوں کومسجدوں میں جانے سے مت روکولیکن ان کے گھران کے (نماز پڑھنے کے ) لیے بہتر ہیں۔'' [صحیح لغیرہ۔ سنن آبی داؤد: 567]



## نازكاييان كالكاركانيان كالكاركانيان كالكاركان كالكاركان كالكاركانيان كالكاركان كاركان ك

# 13- نمازِ پنجگانہ کو اہتمام سے پڑھنے کی ترغیب اور اس کی فرضیت پر ایمان لانے کابیان

203 عن ابن عمر وغيره عن النبي عَنَظَ قال : ﴿ بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ ، شهادةِ أَنُ لا إِله إلا الله ، وأنّ محمدًا رسولُ الله ، وإقام الصلاةِ ، وإيتاء الزكاةِ ، وصومِ رمضان، وحجّ البيتِ »).

سیدنا عبداللہ بن عمر مٹائٹی نبی مکرم مٹائٹی ہے بیان فرماتے ہیں کہ آپ مٹائٹی نے ارشادفر مایا:''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئے ہے ①اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبودِ برحق نہیں اور محمد مٹائٹی اللہ کے رسول ہیں ② نماز قائم کرنا ③ زکو قادا کرنا ④ رمضان کے روزے رکھنا ⑤ بیت اللہ کا حج کرنا۔

[صحيح صحيح البخارى: 8 ، صحيح مسلم:16]

204 عن عُمَر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله عَلَيْنَ إِذُ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثيابِ ، شديدُ سوادِ الشعرِ ، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفُه منا أحد ، حتى جلسَ إلى النبي عَلَيْنَ ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمدُ! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله عَلَيْنَ : (( أنُ تشهدَ أنُ لا إلهَ إلا الله ، وأنّ محمدًا رسولُ الله ، وتقيمَ الصلاة ، وتُؤتى الزكاة ، وتصومَ رمضان، وتحجّ البيتَ )) الحديث.

سیدناعمر بن خطاب دخانی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ منافی کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک نہایت سفید کپڑوں اور بہت ہی سیاہ بالوں والا آ دمی آیا، ہم میں سے کوئی بھی اسے بہچا نتا نہ تھا اور نہ ہی اس پر سفر کے آثار ویکھائی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں گھٹے آپ منافی کے گھٹوں کے ساتھ ملاکر آپ منافی کے روبر وبیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ منافی کی رانوں پر کھ دیے اور کہنے لگا ہے کھ منافی کے اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتلا ئیں تو رسول اللہ منافی کے ارشاد فر مایا: 'اسلام ہے ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبو و برحق نہیں اور محمد منافی کے رسول اللہ کے رسول جی نماز قائم کرو، ذکو قادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور بیت اللہ کا حج کرو۔

[صحيح ـ صحيح البخارى :50 ، صحيح مسلم : 10]

#### خار نازكابيان الكوالي الكوالي

205 عن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه ، أنّ رسول الله تَلَيُّ قال: ﴿ الصِلُواتُ الحَمسُ ، والجمعةُ إلى الجمعةِ الى الجمعةِ عنه ، كفارةٌ لِما بينهنَّ ، مالم تُغشَ الكِبائرُ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ رہی تھی این کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگی تا نے فرمایا: پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک ان گنا ہوں کا کفارہ ہیں جواس درمیانی وقفہ میں سرز دہوتے ہیں جب تک کبیرہ گناہ کاار تکاب نہ کیا جائے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 233 ، جامع الترمذي:214]

206 عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه ، أنّه سمع النبي تَنَظَّة يقول : ﴿ الصلواتُ الخمس كفارةٌ لما بينهما ›› . ثم قال رسول الله عُلُنِيَّ : ﴿ أَرأَيتَ لُو أَنَّ رَجَلاً كَانَ يَعْتَمِلُ ، وكان بين منزله وبين مُعتَمَلِه خمسةُ أنهار ، فإذا أتى مُعُتمَلَه عمِلَ فيه ماشاء اللُّه، فأصابَه الوسخُ أو العَرَقُ ، فكلَّما مرَّ بنهر اغُتَسَل ، ماكان ذلك يُبْقى من درنه ؟ فكذلك الصلاةُ ، كلما عمل خطينةً فدعا واستغفَرَ ، غُفِرَله ماكان قَبلَها». سیدنا ابوسعید خدری وانیو سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم مُلَاثِیم کوفر ماتے ہوئے سنا: یانچ نمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں پھررسول اللہ مُنافِیْزِ نے ایک مثال دے کراس بات کی وضاحت فرمائی کہ ایک آ دمی ایک جگہ کام کرتا ہے اس کے گھراوراس کے کام کرنے کی جگہ کے درمیان پانچ نہریں ہیں وہ کارخانہ میں آ کر جب تک اللّٰہ چاہے کام کرتا ہےاہے پسینہ بھی آتا ہے اور اس کے جسم پرمیل کچیل بھی لگتی ہے واپسی پر جب بھی نہر کے پاس سے گزرتا ہے توغسل کرتا ہے کیا (پانچ نہروں سے غسل کرنے کے بعد بھی)اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ بالکل اس طرح نماز ہے جب بھی انسان کوئی نا فرمانی کرتا ہے پس اللہ کو پکارتا ہےا ہے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اس كس بقد كناه معاف كروي عات ين - [صحيح لغيره مسند البزار :344 ، طبراني في الكبير:5444، والأوسط:200] 207 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْج: (﴿ تَحتَرِقُونَ تَحتَرِقُونَ ، فإذا صليتم الصُّبح غَسَلتُها ، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صلّيتم الظهُرَغَسَلَتُها ، ثم تَحترقون تَحترقون ، فإذا صلَّيتم العصرَ غَسَلتُها ، ثم تحترقون تحترقون ، فإذا صلَّيتم المعربَ غسلتُها ، ثم تحترقون تحترقون ، فإذا صلَّيتم العشاءَ غَسَلَتُها ، ثم تَنامون فلا يُكتَب عليكم حتى تستَيُقظوا »).

(188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 ) (188 )

سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھڑا ہے روایت ہے کہ آپ طُڑا تھڑا نے ارشاد فر مایا: گنا ہوں کی کثر ت کی وجہ ہے تم ہلاکت میں پڑنے والے ہو جب تم نَمَاز فجر اوا کرتے ہوتو یہ نماز ان گنا ہوں کوختم کر دیتی ہے پھر کثر ت گناہ کی وجہ ہے تم ہلاکت میں پڑنے والے ہو پھر جب تم نماز ظہراوا کرتے ہو یہ نماز گناہوں کوختم کر ڈالتی ہے تو پھر گناہ کر کے ہلاک ہونے کے قریب قریب ہوتے ہو پھر جب تم نماز عصر کی اوا نیگی کرکے گناہ سے پاک ہوجاتے ہوتم پھر گناہ کرکے ہلاکت کے قریب ہونے کہ تو باتے ہو پھر نماز مغرب کی اوا نیگی کر کے گناہ سے پاک ہوجاتے ہو پھر اس طرح گناہ کرکے ہلاک ہونے کے قریب ہوتے ہو پھر نماز مغرب کی اوا نیگی کر کے تم گناہ سے پاک ہوجاتے ہو پھر اس طرح گناہ کرکے ہلاک ہونے کے قریب ہوتے ہو پھر نماز مغرب کی اوا نیگی سے تمہارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں پھرتم سوجاتے اور تمہارا کوئی گناہ نہیں ہوتا جب تک تم بیدار نہیں ہوتے (یعنی تم گناہ وں سے پاک ہوجاتے ہو پھر سوکرا شخنے پر گناہ کروگے دوبارہ نماز پڑھو گے پھر گناہ معاف ہوجا تمیں بگر گناہ کروگے دوبارہ نماز پڑھو گے پھر گناہ معاف ہوجا تمیں جوجا تمیں گویا کہ نماز گناہوں کومٹانے والی ہے)۔

[حسن، صحيح طبراني في الصغير: 121، والأوسط: 2245]

208 هن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ إِنَّ للله ملَكاً ينادي عندَ كلِّ صلاةٍ : يا بني آدمَ ! قوموا إلى نيرانِكم التي أو قد تموها فأطفِئوها )).

سیدنانس بھاٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ایک فرشتہ ہرنماز کے وقت بیآ واز لگا تا ہے اے اولا وآ دم! تم اس آگ کی طرف اٹھو جسے تم نے گناہ کر کے جلایا ہے نماز کی اوائیگی کر کے اسے بچھاڈ الو۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی آلاد سط: 9452]

209 عن طارق بن شهاب: أنه بات عند سلمانَ الفارسي رضي الله عنه ، لينظر ما اجتهادُه ؟ قال: فقامَ يصلي من آخرِ الليلِ ، فكأنّه لم يَرَ الذي كان يظنُّ ، فذَكَرَ ذلك له ، فقال سلمان : حافظوا على هذه الصلوات الخمسِ ، فإنّهن كفاراتٌ لهذه الجِراحاتِ ، ما لمُ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ.

طارق بن شہاب بڑلشے کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا سلمان فارسی بھاٹھ کی نیک اعمال میں کوشش اور رغبت دیکھنے کے لیے ان کے ہاں رات گزاری سلمان فارسی بڑاٹھ نے رات کے آخری پہر نماز تہجدادا کی طارق بن شہاب نے وہ چیز ندریکھی جس کا وہ گمان لے کر آئے تھے انہوں نے سلمان فارسی بڑاٹھ کے سامنے صورت حال رکھی میرس کر سلمان فارسی بڑاٹھ ہ

#### نازكايان الكلاكات (189)

فر مانے لگےان پانچ نمازوں کی حفاظت کرویہ گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک کہ بیرہ گناہ کاار تکاب نہ کیا جائے۔ - منتخب میں ان میں اس ان خوالے ۔ 5051:

[موقوف صحيح لغيره\_ طبراني في الكبير:6051]

210 عن عمرو بن مُرَة الجُهنيِّ رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسولَ الله! ارايتَ إنْ شَهِدُتُ أنْ لا إله إلا الله ، وأنك رسولُ الله ، وصليتُ الصلواتِ الخمس ، وأديتُ الزكاة ، وصُمتُ رمضانَ ، وقُمتُه ، فَمِمَّن أنا ؟ قال: ((من الصديقين والشهدءِ)).

سیدنا عرو بن مرہ الجہنی جلافیۂ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم مُنْ اَنْتُوا کے پاس آکر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول مُنَافِیْما! اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک آپ مُنَافِیْم اللہ کے رسول ہیں، پانچ نمازیں پڑھوں، زکو ق کی ادائیگی کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس (کی راتوں) کا قیام بھی کروں تو ہتلا کیں میرا شارکن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ مُنَافِیْم نے ارشاد فرمایا تیرا شارصد یقین اور شہدا میں ہوگا۔

[صحيح\_ مسند البزار :45 ، صحيح ابن خزيمة : 2212، صحيح ابن حبان : 3429]

211 عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : (( [إن] المسلم يضلي وخطاياه مرفوعة على رأسه ، كلما سجد تحاتُ عنه ، فيفرغ من صلاتِه وقد تحاتُتُ عنه خطاياه )).

سیدنا سلمان فاری و افز سے روایت ہے کہرسول الله مَالِیَّوْمُ نے ارشا وفر بایا: بے شکمسلمان نماز پڑھتا ہے اوراس کے گناہ اس کے سرکے اوپر ہوتے ہیں جب وہ بجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ رگر جاتے ہیں اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تواس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ [حسن،صحیح - طبرانی فی الکبیر والصغیر: 6125]

212 عن أبي عثمان قال: كنتُ مع سلمانَ رضي الله عنه تحت شجرةٍ ، فأخذ نُحصناً منها يابساً فهزَّه، حتى تحاتَّ ورقُه ، ثم قال: يا أبا عثمان! ألا تسالني لِمَ أفعلُ هذا؟ قلت: ولمَ تفعلُه! قال: هكذا فَعَلَ بي رسول الله عَلَيْهُ ، وأنا معه تحتَ الشجرة ، فأخذَ منها غصناً يابساً فهزَّه ، حتى تحاتَّ ورقُه ، فقال: ﴿ إِنَ المسلمَ إِذَا توضاً فأحسن الوُضوءَ، ثم صلّى الصلواتِ المحمسَ ، تحاتَّتُ خطاياه كما تحاتً هذا الورق ، وقال: ﴿ أَقِم الصلاةَ

#### فراز المايان المحالية المحالية

طَرَفَي النهار وزُلُفاً من الليلِ إنّ الحسناتِ يُذُهِبُنَ السيئاتِ ، ذلك ذكري للذاكرين ﴾ .

ابوعتان برائے ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں سلمان فاری ڈائٹوز کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا کہ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک مہنی پکڑ کرا ہے 7 کت دی جس ہے اس کے پتے گر گئے پھر کہنے لگے اے ابوعثان بڑائے اجم نے مجھ ہے سوال نہیں کیا کہ دیکام میں نے کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے بیکام کیوں کیا؟ تو سید نا سلمان بڑائٹوا فر مانے لگے کہ ایک مرتبہ میں رسول اکرم مٹائٹو کی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا کہ آپ مٹائٹوا نے بھی ایک درخت کی خشک نہی کو پکڑ کرائ طرح ہلا یا تھا اور اس کے پتے جھڑ گئے تھے تو پھر آپ نے فر مایا اے سلمان دڑائٹوا جم ہے سوال نہیں کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ مٹائٹوا نے فر مایا جب ایسا کیوں کیا؟ تو آپ مٹائٹوا نے فر مایا جب ایسا کیوں کیا؟ تو آپ مٹائٹوا نے فر مایا جب ایک مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچ نماز یں پڑھتا ہے تو ان پتوں کے گرنے کی طرح اس کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ مٹائٹوا نے آپ سے تلاوت فر مائی جس کا ترجمہ ہے ہے" دن کے دونوں اطراف اور رات کے حصہ میں جاتے ہیں اور پھر آپ مٹائٹوا نے آپ سے تلاوت فر مائی جس کا ترجمہ ہے ہے" دن کے دونوں اطراف اور رات کے حصہ میں خماز پڑھے یقینا نیکیاں گناہوں کو ختم کردیت ہیں اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نصیحت ہے۔" احسن لغیرہ۔ مسند احمد خام 1437/5

213 عن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوماً، وجلسنا معه، فجاء المؤذّن ، فدعا بماء في إناء ، أظنه يكون فيه مُدّ ، فتوضاً ، ثم قال: رأيت رسول الله عَلَيْ يتوضاً وُضوئي هذا ، ثم قال وريت رسول الله عَلَيْ يتوضاً وُضوئي هذا ، ثم صلى قال: ﴿ مَن تَوضاً وُضوئي هذا ، ثم قام يصلي صلاة الظهرِ ، غفرله ماكان بينها وبين الصبح ، ثم صلى العصر ؛ غفرله ماكان بينها وبين العصر ، ثم صلى العصر ؛ غفرله ماكان بينها وبين العصر ، ثم على المغرب ؛ غفرله ماكان بينها وبين العصر ، ثم صلى العشاء ؛ غفر له ماكان بينها وبين المغرب ، ثم لعله يبيتُ يَتَمَرَّ غُ ليلته ، ثم إن قام فتوضاً فصلى الصبح ؛ غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء ، وهن ﴿ الحسناتِ يذهبن السيناتِ ﴾ )). قالوا: هذه الحسنات ، فما الباقيات الصالحات يا عثمان ؟ قال : هي : لا إله إلا الله ، وسبحان الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله.

سیدنا عثمان را النفیائے غلام حارث براللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم سیدنا عثمان را النفیائے ساتھ بیٹھے تھے کہ مؤون آیا تو عثمان غنی را النفیائے نے پانی منگوا کر وضو کیا پھر فر مایا: میں نے رسول الله مناتیا ہم کودیکھا کہ آپ منگوا کر وضو کیا بھر فر مایا: میں نے رسول الله مناتیا ہم کودیکھا کہ آپ منگوا کر وضو کیا نازكايان المحاليات المحالي

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 71/1 ، مسند أبي يعلى الموصلي: 15 ، مسند البزار: 3076]

214 عن جُندبِ بنِ عبداللهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَنْظُ : (( مَن صلّى الصبحَ فِهو في ذمَّةِ اللهِ فل يَطُهُ فلا يَطلبنَّكم اللهُ من ذِمَّتِه بشيءٍ ،فانّه من يَطُلُبُهُ من ذِمته بشيء يُدركُه ، ثم يُكِبَّه على وجهه في نارِ جَهنَّم )).

سیدنا جندب بن عبداللہ بڑاٹیؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے قرمہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ میں سے کسی چیز کے بارے میں تم سے مطالبہ نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنے ذمہ کے بارے میں تم سے مطالبہ نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ہے جہم میں ڈالے گا۔ ذمہ کے بارے میں سوال کرلیا (اوراس نے ذمہ داری کا پاس نہ کیا) تو اللہ تعالیٰ اوند ھے منہ اُسے جہم میں ڈالے گا۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 657 ، مسند أبي داؤد الطيالسي: 938]

215 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله عَنْ قال: ﴿ يَتَعَاقَبُونَ فَيَكُم مَلَائَكُةٌ بِاللَّيلِ ، ومَلاثَكَةٌ باللَّيلِ ، وملاثكةٌ بالنهارِ ، ويجتمعون في صلاةِ الصبحِ ، وصلاةِ العصرِ ، ثم يَعرُجُ الذين باتوا فيكم ، فيسألُهم ربُّهم . وهو أعلمُ بهم : كيف تركتُم عبادي ؟ فيقولون: تركنا هم وهم يصلُون ».

#### 

سیدنا ابو ہریرہ فرٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹ نے ارشاد فرمایا جمھارے پاس دن اور رات کے فرشے آتے ہیں اوروہ صبح اور عصر کی نماز کے وقت اکتھے ہو جاتے ہیں اور جن فرشتوں نے تہمارے پاس رات گزاری ہوتی ہے وہ آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں تو ان سے ان کارب سوال کرتا ہے۔ حالا نکہ وہ ان کی حالت کوخوب جانے والا ہے (اے فرشتو!) بتم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں جب ہم ان سکے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کو چھوڑ کر آئے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

[صحيح\_ مالك في المؤطا: 170/1 ، صحيح البخاري: 555، صحيح مسلم: 632، سنن النسائي: 485]

216 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عن ( حمس من جاء بهن مع إيمان دَخَلَ الجنة: مَن حافظ على الصلواتِ المحمسِ، على وُضوئهنّ ، وركوعهنّ ، وسجودهنّ ، ومواقيتهنّ ، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً ، و آتى الزكاة طيّبة بها نفسه ، و أدّى الأمانة ) . قيل: يا رسول الله ! وما أداء الأمانة ؟ قال: ( ( العُسل من المجنابة ، إنَّ الله لم يَامَنِ ابن آدم على شيءٍ من دينه غيرها ) . سيدنا ابودرداء و المؤوّر مات بي كرسول الله مَن البخابة ، إنَّ الله لم يَامَنِ ابن آدم على شيء من دينه عَرها على الله الم يَامَن ابن كي وه جنت مي داخل بوگا أله عن الله عن ارشاد فرمايا: جس بندے نے ايمان كي حالت ميں پائج اشياء كي ادا يَكَى كي وه جنت ميں داخل بوگا آل پائج نمازي ان كے وضو، ركوع وجود اور ان كے اوقات كى محافظت كا امتمام كيا ورمضان كروز رك كے وال كيا گيا اے الله كي رسول مَن يُرْمَ الله عن راحال كيا گيا اے الله كي رسول مَن يُرْمَ الله عن راحال كيا گيا اے الله كي رسول مَن يُرْمَ فوف ہے ۔ [حسن طبراني في الصغير: 772] جنابت الله تعالى (عنسل جنابت) كے علاوه ابن آدم كو ين پر بخوف ہے ۔ [حسن طبراني في الصغير: 772]

#### نازكابيان كالمحال (193 المحال 193 المحال الم

سیدنا ابو ہریہ وہانٹو فرماتے ہیں کہ قضاعہ قبیلے کی ایک شاخ کے دوآ دمی اکٹھے مسلمان ہوئے ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوگیا اور ایک سال کے بعداس کا دوسرا ساتھی بھی وفات پا گیا طلحہ بن عبیداللہ وہانٹو فرماتے ہیں کہ میں خواب دیکھا کہ وہ آ دمی جوایک سال کے بعدفوت ہوا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوگیا مجھے اس پر برا اتعجب ہوا میں نے صبح نبی مکرم مُنافیظ کے سامنے یہ سارا ماجرہ پیش کیا تو آپ مائیظ نے فرمایا '' کیا اس بعد میں وفات پانے والے نے پہلے وفات پانے والے نے پہلے وفات پانے والے رائید والے نے پہلے وفات پانے والے (شہید) ساتھی کے بعدر مضان کے روز نہیں رکھا اور ایک سال کی نماز کی چھ ہزار اور اتنی اتنی رکھا تا دانہیں کیں؟ (لیعنی اس کی نیکیاں شہید کی نیکیوں سے زیادہ ہوگئیں تو یہ پہلے جنت میں چلا گیا تعجب والی بات کون کی ہے؟ )۔ [حسن ، صحیح۔ مسند احمد : 333/2، صحیح ابن حبان : 2971]

218 عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله تَنَظِيمُ قال: ﴿ ثلاتُ أَحلِفُ عليهنَّ : لا يجعلُ الله مَن له سهم في الإسلام كَمَنُ لَا سَهُمَ لَهُ وأسهمُ الإسلامِ ثلاثةٌ : الصلاةُ ، والصومُ والزكاة ، ولا يَتَوَلَّى اللهُ عبدًا في الدنيا، فَيُولِّيَهُ غيرَه يوم القيامة ولا يحب رجلٌ قومًا ؛ الا جعلَه الله معهم، والرابعةُ لوحلفتُ عليها رَجَوُتُ أن لا آثم : لا يَستُرُ اللهُ عبدًا في الدنيا ؛ إلا سَتَرَهُ يوم القيامة ﴾).

سیدہ نا کشرصدیقہ دی بین کے میں اللہ میں جا اللہ اللہ میں بین کے اسلام میں حصہ ہیں اللہ میں کہ میں اُن پر شم اٹھا تا ہوں 

اجس بندے کا اسلام میں حصہ ہے اللہ اس کو اس بندے کے برا برنہیں کرے گا جس کا اسلام میں حصہ نہیں (اسلام پر عمل کرنے والا بسندیدہ نہیں پہلے کو اجر و تو اب ملے گا اور دوسرا عمل کرنے والا اللہ کے ہاں بسندیدہ ہوگا) اور اسلام تین چیزوں پر شمتل ہے (اس کے تین حصے ہیں) آنماز ﴿ وَوَ وَ وَ وَ اِلْ بِنَدِيدَ وَ وَ اِلْ اللّٰهِ عَلَىٰ وَ وَ اِلْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

219 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْكُ : ﴿ أُوَّلُ مَا يَحَاسَبُ بِهِ الْعَبِدُ يُومُ الْقَيَامَةِ

#### 

الصلاة، يُنظَرُ في صلاتِه ؛ فإنُ صَلَحَتُ فقد أفلحَ ، وإنُ فسدتُ خابَ وخَسِرَ >>.

سیدناانس رٹائٹڑے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڑ نے ارشاد فرمایا: قیامت والے دن انسان سے سب سے پہلاسوال نماز کا ہوگا اس کی نماز کودیکھا جائے گا اگروہ درست ہوئی توبیکا میاب ہوگا اور اگر بینماز درست نہ ہوئی تو اس (بنماز) نے نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 1859]

220 عن عبدالله بن عَمرٍو رضي الله عنهما: أنّ رجلاً أتى رسولَ الله عَلَيْتُ فسأله عن أفضلِ الأعمال؟ فقال رسول الله عَلَيْتُ : ((الصلاة)). قال: ثم مَهُ؟ قال: ((ثم الصلاة)). قال ثم مَهُ؟ قال: ((ثم الصلاة (ثلاث موات))).قال: ثم مَهُ؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) فذكر الحديث.

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد :172/2 ، صحيح ابن حبان : 1719]

سید ناسلمہ بن رکوع ٹرٹائٹؤے روایت ہے کہ آپ مُٹائٹؤ نے ارشاد فرمایا: کہتم بیہ بات (خوب اچھی طرح سے) جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے افضل (عمل) نماز ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی انگیبر:6270]

222 عن حَنظلة الكاتب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه يقول: (( مَن حافظ على الصلواتِ الخمسِ؛ ركوعِهنَ ، وسجودِهنَ ، ومواقيتِهنَ ، وعلم أنهنَ حقّ مِن عندِ اللهِ ؛ دخل الجنّة ، أو قال: وَجَبَتُ له الجنّةُ ، أو قال: حَرم على النار )).

سید ناحظلہ بڑا ٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹر کو پیفر ماتے ہوئے سنا'' جس نے پانچ نماز وں کی ان کےرکوع وجود اور ان کے اوقات پرمحافظت کی اور اس بات کا یقین رکھا کہ بینمازیں اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہیں تو جنت اس پر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### خار الماليان المحاليات الم

واجب موكى يافر ماياس يرآ كرام موكى - [حسن لغيره - مسند أحمد :267/4]

223 عن عثمان رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ مَن عَلِمَ أَنَّ الصلاةَ حَقَّ مَكَتُوبٌ وَاجَبٌ وَاجَبٌ دَخُلُ الْجَنَةَ ﴾.

سیدنا عثمان برنائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ منی تیزا نے ارشاد فرمایا: جس نے اس بات کا یقین رکھا کہ نماز اللہ کی جانب سے فرض اور ہم پرایک حق ہے تو ایساشخص جنت میں داخل ہوگا۔ [حسن لغیرہ۔ مستدر ک حاکم: 72/1]

#### exectly

## 14-نماز کی ترغیب اور رکوع ، سجده وخشوع کی فضیلت

224 عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أله المسلم الله الله الله الله الله المسلم الله والحمد الله تمكل السماء والأرض، والصلاة ألحمد لله تمكل المسلمة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حُجَّة لك أو عليك ».

سیدنا ابو ما لک اشعری و النواست ہے کہ رسول الله طَائِیْتِ نے ارشاد فرمایا: طبارت و پاکیزگی (اختیار کرنا) آدھا ایمان ہے اور الحمد لله (کہنا) اعمال کے تراز وکو بھر دیتا ہے اور سبحان الله و الحمد لله (کہنا) زمین وآسان کے درمیان خلاکو (اجر و ثواب ہے) بھر دیتا ہے اور نماز (قبر وحشر میں) نور ہے اور صدقہ (ایمان کے لیے) دلیل ہے صبر کرناروشنی ہے اور قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہوگا (اگراس پڑمل نہ کیا)۔

[صحيح\_صحيح مسلم:223]

225 عن أبي ذرِ رضي الله عنه: أنّ النبي عَلَيْ خرجَ في الشتاءِ والوَرَقْ يَتَهافَتُ ، فأحذَ بغُصُنِ من شجرةٍ، (قال): فجعل ذلك الورق يتهافَتُ ، فقال: ((يا أبا ذرّ!)). قلتُ: لبَّيْك يا رسول الله! قال: ((إنّ العبدَ المسلمَ ليصلّي الصلاةَ يريد بها وجهَ الله ، فَتَهافَتُ عنه ذنوبُه كما يتهافتُ هذا الورق عن هذه الشجرة)).

#### فازكاييان المحالي المحالية الم

سیدنا ابوذر وہا تھؤیمیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹیؤیم موسم خزاں میں باہر نکلے (تو کیادیکھا کہ) درختوں کے ہے جھڑر ہے تھے
آپ مُٹاٹیؤیم نے درخت کی ایک شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو ہے جھڑ نے لگے آپ مُٹاٹیؤیم نے فر مایا: اے ابوذر وہاٹیؤ! میں نے عرض
کیا: میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول مُٹاٹیؤیم! آپ مُٹاٹیؤیم نے فر مایا: یقیناً جب ایک مسلمان آ دمی اللہ کا چہرہ حاصل کرنے
کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے ان چوں کی طرح جھڑنے گئے ہیں۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 179/5]

226 عن رَبِيعة بنِ كعبِ رضى الله عنه قال: كنت أخدِمُ النبيَّ عَلَيْتُ نهاري، فإذا كان الليلُ أويتُ إلى بابِ رسولِ الله عَلَيْتُ ، فَبِتُ عنده ، فلا أزال أسمِعُه يقول: (سبحانَ الله ، سبحانَ الله ، سبحانَ ربي) حتى أمَلَ ، أو تغلِبني عَيني فأنامُ ، فقال يوماً: ((يا ربيعةُ! سَلني فأعطِيّكَ)). فقلت: أنظِرني حتى أنظرَ ، وتذكرتُ أن الدنيا فانية منقطعة ، فقلت: يا رسولَ الله ! أسألُك أنُ تدعوَ الله أنُ يُنجيني مِن النارِ ويدخلني الجنّة . فسكتَ رسول الله عَلَيْتُ ثم قال: ((مَن أمرَك بهذا؟)). قلت: ما أمرني به أحد ، ولكنّي عَلِمتُ أنّ الدنيا منقطعة فانية ، وأنتَ مِن الله بالمكانِ الذي أنتَ منه ، فأحببتُ أنُ تَدعوَ الله لي . قال: ((إنّي فاعلٌ ، فأعني على نفسِك بكثرةِ السّجودِ)).

سیدتار بید بن کعب والتخابیان کرتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی اکرم طَافِیْم کی خدمت کیا کرتا تھا اور جب رات ہوجاتی تو میں آپ عَافِیْم کے دروازہ پرجا کررات گرارتا اور آپ طَافِیْم (کا ذکر ) سنتا تھا کہ آپ طَافِیْم (سبحان اللّه، سبحان اللّه، سبحان) رہی پڑھتے رہتے تھے یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ ہوجاتا تو میں سوجاتا تھا ایک دن آپ طَافِیْم نے ارشاد فر مایا: اے ربیعہ! مجھ سے سوال کرمیں تجھے دوں گا میں نے عرض کی مجھ کومہلت دہ بجے تا کہ میں غور کوں ، میں نے دل میں سوچا کہ دنیا فانی اورختم ہوجانے والی ہے (اس کے متعلق کیا ما گوں) میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول طَافِیْم! میں آپ طَافِیْم اللہ عالی اللہ علی اللہ کے اللہ علی کے رسول طَافِیْم! میں آپ طَافِیْم نے مول اللہ طَافِیْم فاموش ہوگئے ۔ پھر آپ طَافِیْم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے جہنم سے بھاکہ رہنت میں واضل فر ما دی تو رسول اللہ طَافِیْم فاموش ہوگئے ۔ پھر آپ طَافِیْم اللہ سے دعا کہ وال سے اور آپ طَافِیْم کا اللہ کے ہاں نے حکم دیا؟ میں نے کہا کسی نے ہیں گئی میں جانتا ہوں کہ دنیا ہمر حال ختم ہوجانے والی ہے اور آپ طَافِیْم کا اللہ کے ہاں جومقام ہے اس کی وجہ سے میں نے اس بات کو پند کیا کہ آپ طَافِیْم اللہ سے میرے لیے دعا فر ما دیں۔ آپ طَافِیْم نے اس کی وجہ سے میں نے اس بات کو پند کیا کہ آپ طَافِیْم اللہ سے میرے لیے دعا فر ما دیں۔ آپ طَافِیْم نے اس کی وجہ سے میں نے اس بات کو پند کیا کہ آپ طَافِیْم اللہ سے میرے لیے دعا فر ما دیں۔ آپ طَافِیْم نے اس کی وجہ سے میں نے اس بات کو پند کیا کہ آپ طَافِیْم اللہ سے میرے لیے دعا فر ما دیں۔ آپ طَافِیْم اللہ سے میرے لیے دعا فر ما دیں۔ آپ طَافِیْم اللہ اللہ عند میں نے اس بات کو پند کیا کہ کیا گئی کے اس کے دعا فر ما دیا دیں۔ آپ طُافِیْم کے اس کی وجہ سے میں نے اس بات کو پند کیا کہ آپ طُافِیْم اللہ سے میں نے اس بات کو پند کیا کہ کیا گئی کے دیا فر ما دیں۔ آپ طُافِیْم کے دیا فر ما دیں۔ آپ طُافِیْم کے دور اس کے دیا فر ما دیں۔ آپ طُافِیْم کے دیا فر میں کے دیا فر میا فر میں کے دیا فر میں کے دیا فر میں کے دیا فر میں کے دیا فر میا کے دیا فر میا کیا کے دیا فر میا کیا کے دیا فر میں کے دیا فر میا کو میا کی کے دیا فر می کے دیا فر میا

#### فر الماليان المحالي ال

ارشا دفر مایا: میں دعا کروں گالیکن تم اپنی جان پر کثرت ہے نوافل ادا کر کے میری مد د کرو۔

[صحيح لغيره\_ طبراني في الكبير:578 ، صحيح مسلم: 489]

227 هذا القبر؟ ). هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله عَلَيْكُ مَوَّ بقبرٍ فقال : ﴿ مَنُ صاحبُ هذا القبرِ؟ ﴾. فقالوا: فلان. فقال: ﴿ ركعتان أحبُّ إلى هذا من بقيّةِ دنياكم ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ہی تھی ہے دوایت ہے کہ رسول الله منالی می کا ایک قبر پرگز رہوا تو آپ منالی ہے ارشادفر مایا: قبر والا کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی فلال شخص ہے۔ آپ منالی ہے ارشادفر مایا: اس وقت دور کعتیں (اس قبر والے کو) تمہاری باقی ساری دنیے نے دیادہ ہیں۔ [حسن، صحیح۔ طبرانی فی الأوسط: 124، 920]

228 عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال: أتيتُ أبا الدرداءِ رضى الله عنه في مرضه الذي قُبضَ فيه، فقال: يا ابن أخي! ما أعُمَلَكَ إلى هذه البلدة ، أو ماجاء بك؟ قال: قلتُ: لا، إلا صلةُ ما كان بينك وبين والدي عبدالله بن سلام رضى الله عنه، فقال: بئسَ ساعةُ الكذِبِ هذه ، سمعت رسول الله عنه، فقال: بئسَ ساعةُ الكذِبِ هذه ، سمعت رسول الله عنه يقول: ((من توضّأ فاحسنَ الوضوء ، ثم قام ، فصلّى ركعتين (أو أربعا ، يشك سهل) يُحسن فيهن الذّكر والخشوع ، ثم يستغفرُ الله ، غُفِرَله »).

یوسف بن عبداللد رش کتے ہیں کہ میں ابودرداء رفائٹ کی خدمت میں ان کے مرض الوفات میں حاضر ہواتو انہوں نے فرمایا اے میر ہے جیتے جا محص اس شہر میں کیا کام تھا جس کی وجہ سے یہاں آئے یا بیفر مایا کیا چیزتم کو یہاں لائی ہے؟ میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کا میر بوالدعبداللہ بن سلام دفائڈ کے ساتھ تعلق تھا اس تعلق کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں۔ ابودرداء دفائڈ فرمانے لگے بیودت جھوٹ بولنے کانہیں ہے (کیونکہ زندگی کی امید باقی نظر نہیں آر بی ) میں نے رسول اللہ خل فی کو ارشاد فرماتے ہوئے سا ہے کہ جواجھی طرح وضوکر سے پھر کھڑ ہے ہو کردورکعت نماز پڑھے یا چار رکعت (سہل راوی کوشک ہے) جس میں ذکر اور خشوع اچھی طرح سے کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ [حسن۔ مسند احمد : 450/6]

229 عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: كنا مع رسول الله عَلَيْتُ خُدَامَ انفسنا، نَتناوَب الرعاية ؛ رعاية إبلنا، فكانت عَلَيَّ رعاية الإبل، فَرَوَّحُتُها بالعَشِيّ، فإذا رسولُ الله عَلَيْكُ يخطبُ الناسَ، فسمعته

#### نازكا بيان ١٩٤ كالكاركات المحالية المحا

يقول: ((ما مِنكم مِن أحدِ يتوّضاً فيُحسِنُ الوضوءَ ، ثمّ يقوِم فيركع ركعتين يُقبلُ عليهما بقلبِه ووجهه ؛ إلا قد أوجَبَ )). فقلت: بخٍ بخٍ ! ما أجودَ هذه !. وفي روايةٍ ((ما مِن مسلم يتوضأ فيُسبغُ الوضوءَ ثم يقوم في صلاته ، فيعلمُ ما يقول؛ إلا انفتل وهو كيوم ولدته أُمه )) الحديث.

سیدنا عقبہ بن عامر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ٹاٹیڈ ہم کی خدمت میں ہوتے تھے اور اپنے کام خود ہی سرانجام دیتے تھے اور باری باری اونٹ چرایا کرتے تھے، میری باری آئی تو دو پہر کو میں انہیں ، والپس لایا (اور رسول اللہ ٹاٹیڈ ہم کی محکم میں عاضر ہوا ) میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ ہم کو اس حالت میں پایا کہ آپ ٹاٹیڈ ہم لوگوں سے خطاب فرمار ہے تھے، میں نے آپ ٹاٹیڈ ہم کو فرماتے ہوئے سا: ''تم میں سے جوکوئی اچھی طرح (مکمل) وضوکر ہے، پھر کھڑا ہوکر دور کعتیں پڑھے، اپنے دل اور چہرے سے نماز ہی میں مگن رہے تو اس نے اپنے لیے (جنت) واجب کرلی۔'' میں نے کہا: بہت خوب! اپنے دل اور چہرے سے نماز ہی میں مگن رہے تو اس نے اپنے لیے (جنت) واجب کرلی۔'' میں نے کہا: بہت خوب! بہت خوب! کس قدر بہتر بی عمل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ٹاٹیڈ ہم نے فرمایا: جومسلمان بھی خوب اچھی طرح مکمل وضوکر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اس حال میں کہ اُسے نماز کے معانی ومنہوم کاعلم تھا تو نماز پڑھنے کے بعد وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح آج ہی پیدا ہوا ہے (یعنی گنا ہوں سے یاک ہوجائے گا)۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 169، صحيح مسلم: 234، صحيح ابن جزيمة: 222]



#### فازكابيان كالمكال المكال المكا

## 15-اوّل وقت میں نماز پڑھنے کی ترغیب

230 عن عبداللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال : سألتُ رسول الله عَلَيْنَ : أيَّ العمل أحبُ إلى الله تعلى ؟ قال : (( بِرُّ الوالدين )). قلت: ثم أيُّ ؟ قال : (( بِرُّ الوالدين )). قلت: ثم أيُّ ؟ قال : ((الجهادُ في سبيل الله)) قال: حدَّثني بهنَّ رسولُ الله عَلَيْنَ ، ولو استَزَدُتُه لزادني .

سید نعبداللہ بن مسعود بڑا تھا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سُڑیٹی سے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے؟ تو آپ سُڑیٹی نے فرمایا اوّل وقت پر نماز پڑھنا، میں نے عرض کی پھر کونسا؟ آپ سُڑیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ کے راستہ میں جہاد فرمایا: واللہ بین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں نے عرض کی پھر کونسا؟ آپ سُڑیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا، سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں رسول اللہ سُڑیٹی نے میر سے سامنے بیان فرمادیں اور اگر میں مزید یوچھا تو آپ مُڑیٹی بقینا اور بھی بتلاتے۔

[صحيح\_ صحيح البخاري :527، صحيح مسلم :85، جامع الترمذي :1898، سنن النسائي:611]

231 عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أشهدُ أنّي سمعتُ رسول الله عَلَى يقول: (﴿ حمسُ صلواتِ افترَضَهُنَّ الله عزوجل، مَن أحسنَ وُضوءَ هن ، وصلاهُنَّ لوقتهن ، وأتَّم ركوعَهُنَّ وسجودهنَّ ، وخشوعَهنَّ ؛ كان له على الله عهد أن يغفرَله ، ومَن لم يفعل ، فليس له على الله عهد ؛ إن شاء غفرله ، وإن شاء عذّبه »).

سیدنا عبادہ بن صامت وٹاٹیؤفر ماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سُٹیٹیؤم کوارشا دفر ماتے سا: پانچ نمازیں اللہ نے فرض فرما کیں جس نے ان کے لیے خوب اچھی طرح سے کممل وضو کیا اور اوّل وقت میں ان نمازوں کواس طریقہ پر بڑھا کہ خشوع کے ساتھ رکوع وسجدہ بھی اچھی طرح ادا کیا تو پھر اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے اور جوالیا نہ کرے اللہ پراس کا کوئی ذمہ نہیں جا ہے تو معاف فرمائے اور جا ہے تو عذاب دے۔

[صبحيح لغيره\_ مالك في المؤطا: 123/1، سنن أبي داؤد: 1420، سنن النسائي: 461، صحيح ابن حبان: 1729]



#### نازكايان كالمحالية المحالية ال

# 16- جماعت کے ساتھ نمازادا کرنے کی ترغیب اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی غرض سے گیالیکن جا کر معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی اس کا بیان

232 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَظ : ((صلاةُ الرجلِ في جماعةٍ تضعُفُ على صَلاتِه في بيتِه وفي سوقِه خمساً وعشرين ضِعفاً ، وذلك أنّه إذا توضَه فاحسنَ الوُضوء ، ثم خرج إلى المسجدِ لا يُحرجُه إلا الصلاة ، لم يخطُ خُطوة ؛ إلا رُفِعت له بها درجة ، وحُطَّ عنه بها خطيئة ، فإذا صلّى ، لمُ تزل الملائكة تصلّى عليه مادام في مصلاة ، مالمُ يُحدِث اللهم صلّ عليه، اللهم ارحمُه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة )).

سیدنا ابو ہریرہ وفاق سے روایت ہے کہرسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا: آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑھی گئی ہواس نماز سے جو گھر میں یا بازار میں پڑھ کی ہو پہیں در ہے زیادہ اجر وثواب کا باعث ہاں وجہ سے کہ جب آدمی خوب اچھی طرح سے وضوکو کمل کر کے مسجد کی طرف صرف نماز کے ارادہ سے چلتا ہے کوئی اور ارادہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تو ہر قدم پراس کی وجہ سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطامعاف ہوتی ہا اور پھر جب نماز پڑھ کراس جگہ بیشار ہتا ہے، تو جب تک وہ باوضو بیشار ہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی وعاکرتے رہتے ہیں اور جب تک آدمی نماز کے انظار میں رہتا ہے تو وہ نماز کا ثواب یا تارہتا ہے۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 647، سنن ابی داؤد: 559، صحیح مسلم: 649، صحیح مسلم: 649، صحیح مسلم: 640، سنن ابن ماحه: 787]

233 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَنْ ( أتاني الليلة رَبي ، (وفي رواية): رأيتُ رَبِّي في أحسنِ صورةٍ ، فقال لي : يا محمّدُ ! قلتُ : لَبَيك ربِّ وسعدَيْك ، قال: هل تَدري فيمَ يختصم الملا الأعلى؟ قلت لا أعلم. فوضع يده بين كَيْفَيَّ حتى وجدتُ بَردَها بين ثَدُيَيَّ. أو قال : في نحري فعلمتُ ما في السمواتِ وما في الأرض أو قال: مابين المشرق والمغرب. قال : يا محمّد ! أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجاتِ ، والكفاراتِ ، ونقلِ الأقدامِ إلى الجماعاتِ،

## نازكايان کانگایان کانگایان کانگایان کانگایان

وإسباغ الوضوءِ في السَّبَرات، وانتظار الصلاةِ بعدَ الصلاةِ ، ومَن حافظ عليهن عاش بخيرِ ، وماتَ بخيرِ، وكان من ذنوبه كيوم ولدتهُ أُمُّه . قال : يا محمد! قلتُ : لبيكَ وسعديكَ. فقال : إذا صلَّيتَ قل: اللهمّ ! إنَّى أسألكَ فِعلَ الخيراتِ، وتركَ المنكراتِ ، وحُبُّ المساكين ، وإذا أردتَ بعبادِك فتنةُ فاقبضني إليك غير مفتون\_ قال: والدرجاتُ : إفشاءُ السلام، وإطعامُ الطعام، والصلاةُ بالليل والناسُ نيامُ ». سیدنا عبدالله بن عباس وافتهاسے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: رات میرے یاس الله رب العزت (خواب میں) آئے اورایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے رب کوخواب میں بہترین صورت میں دیکھااللہ نے مجس ے فرمایا اے محمد مُن فیزا میں نے کہا حاضر ہوں تو اللہ نے فرمایا کیا آپ مُنافیز کم معلوم ہے کہ مقرب فرشتے کسر جنہ میں گفتگو کررہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا،اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دو کندھوں کے درہیا ی کھ سے کیا مختذک کواییجے سینہ کے درمیان محسوس کیا (اس کی وجہ ہے ) میں نے ہروہ چیز جان لی جوآ سان وزمین کے اندریھی 🚽 فر مایا کہ جومشرق ومغرب کے درمیان تھی۔ (پھر) یو جھا کہ اے محمد مُلاٹیزا ؛ جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس جیز میں گفتگو کے رہے ہیں میں نے کہا جی ہاں! میں جانتا ہوں وہ گفتگو کرتے ہیں درجات میں اور کفارات میں (لیعنی ان اعمال میں حس سے درجات بلند ہوتے ہیں اوران اعمال میں جن سے گناہ جھڑتے ہیں ) نماز با جماعت کے لیے پیدل قدم بڑھ نا گواری میں اچھی طرح وضو کرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، جس نے ان اعمال کو کیا وہ: رہےگا تو بھلائی کے ساتھ اور مرے گا تو بھلائی کے ساتھ اور وہ گنا ہوں سے ایسا یاک وصاف ہو جائے گا گریا ہے ج ہوا ہو، (پھر) الله تعالی نے کہاا ہے محمد منافظ امیں نے کہاا ہے اللہ! میں حاضر ہوں نو الله تعالی نے ارشا فریایا: حین يرُ صرَفارغُ موتوبيكها كرو: "اللَّهُمَ انِّي اَسْالُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَتَركَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِنَ وَإِنا أردتَّ بِعِبَادِكَ فِتُنَةً فَاقْبِضُنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُون ''،''اے اللہ! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں نیکیوا یے کرنے برائیوں کے چھوڑنے کا اورمسکینوں کی دوتی کا اور جب تو ارادہ کرےایے بندوں کو فتنہ میں (یعنی گمراہی ٹیں اسپانٹ ک مبتلا كرنے كاتو مجھ بغير فتنے ميں مبتلا كئا ہے إس بلا لے ـ' وصحبح عامع الترمذي :3234]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 

سیدناانس بن ما لک بھاٹئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلاَیم کی ارشاد فر مایا: جو شخص چالیس دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیراولی فوت نہ ہوتو اس کو دوشم کی آزادی ملتی ہے ① جہنم سے آزادی ② نفاق سے آزادی۔

[حسن لغيره\_ جامع الترمذي :241]

235 من سعيد بن المسيب عن رجل من الانصار قال سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: ﴿ فَإِنْ أَتَى المسجد فَصلَى في جماعة غُفرله ، فإنُ أتى المسجد وقد صلّوا بعضاً وبقي بعض ؛ صلّى ما أدرك ، وأتَّم ما بقي كان كذلك ».

سعید بن میتب وطلقہ ایک انصاری صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنَافِیْم کوفر ماتے ہوئے سا: اگر اس فے مسجد میں آکر نماز باجماعت اداکی تو اس کو بخش دیا جائے گا اور اگر وہ مسجد میں آیا جبکہ نماز کا بچھ حصہ گزر چکا تھا تو اس نے بچھ نماز جماعت کے ساتھ اداکی اور باقی ماندہ کو مکمل کرلیا تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا اور اگر وہ مسجد میں آیا اور جماعت ہو چکی تھی اس نے پوری نماز اداکی تو اس کو بھی بخش دیا جائے گا۔ [حسن لغیرہ۔ سنن أبی داؤد: 563]

#### exposer's



## 17-نماز باجماعت کے لیے کثر تیِ تعداد کی ترغیب

236 عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلّى بنا رسولُ الله عنه يوما الصبح ، فقال: ﴿ أَشَاهِدٌ فَلان ؟ ﴾. قالوا: لا، قال: ﴿ إِنَّ هاتين الصلا تين أثقلُ الصلوات على فلان ؟ ﴾. قالوا: لا، قال : ﴿ أَشَاهِدُ فلان ؟ ﴾ قالوا: لا، قال: ﴿ إِنَّ هاتين الصلا تين أثقلُ الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتُموهما ولو حَبُواً على الرُّكِبِ ، وإنَّ الصفَّ الأولَ على مِثلِ صفِّ المنافقين، ولو عَلمتُمُ مافي فضيلتِه لابُتَدَرتُموه ، وإنَّ صلاةَ الرجلِ مع الرجلِ أزكى مِن صلاتِه وحده، وصلاتِه مع الرجلين أزكى من صلاتِه مع الرجل، وكلما كَثُورَ فهو أحبُ إلى الله عزوجل ﴾.

سیدنا ابی بن کعب بھٹنے کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مٹائیا نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی پھر (نمازے فارغ ہوکر)
دریافت فرمایا کیا فلان شخص موجود ہے؟ لوگوں نے کہانہیں، پھر دریافت فرمایا کیا فلان شخص موجود ہے؟ لوگوں نے کہا
نہیں تو آپ مٹائیل نے فرمایا بید دونمازیں (عشاء اور فجر) منافقین پر بہت بھاری ہیں اگر شھیں بی معلوم ہوجائے کہ
(جماعت کے ساتھ) الن نمازوں کے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو زمین پراگر شھیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑتا تو
م ضرور آتے اور پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے اگر تہ ہیں اس کی فضیلت معلوم ہوجاتی تو اس میں ایک دوسر سے
سیست کرتے اور ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ (ایک امام ہودوسرا مقتدی) اسکی نماز پڑھنے سے زیادہ بیندیدہ ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے اس طرح جتنی بڑی پہندیدہ ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے اس طرح جتنی بڑی

[حسن لغيره\_ سنن أبي داؤد: 554 ، سنن النسائي ، 843، صحيح ابن خزيمة: 1476]





## 18-جنگل میں نمازیڑھنے کی ترغیب

237 عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكَ : (( الصلاة في الجماعة تَعدِلُ خمسًا وعشرين صلاةً ، فإذا صلاها في فلاةٍ ، فأتَمَّ ركوعَها وسجودها؛ بلغت خمسين صلاةً )).

سیدنا ابوسعید خدری دلی تین سے روایت ہے کہ رسول الله ملی تی ارشاد فرمایا: نماز باجماعت ادا کرنا بجیس نمازوں کے برابر ہے اور جب کوئی شخص جماعت کی نماز جنگل میں ادا کرے اس طرح کہ اس کا رکوع اور سجدہ بھی پوری طرح سے کرے تو بینماز ( تواب میں ) بچاس نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 560 ، مستدرك حاكم: 208/1، صحيح ابن حبان: 746]

238 من سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه المرسول الله عنه عن سلمان الوجلُ بارضِ قِيًّ فحانتِ الصلاةُ، فليتوضَأُ ، فإنُ لمُ يجدُ ماءً فليتيمّم ، فإنُ أقام صلّى معه ملكاه ، وإنُ اذَن وأقام صلّى خلفه مِن جنود الله مالا يُرى طرفاه )).

سیدنا سلمان فارسی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے فر مایا: کہ آ دمی جب جنگل میں ہواور نماز کا وقت ہوجائے اس کو جا ہیے کہ وہ وضوکرے اگر پانی میسر نہ ہوتو تیتم کرلے پھراگروہ اقامت کہدکر نماز پڑھے گا تو اس کے ساتھ اس کے فرشتے نماز پڑھیں گے اور اگروہ اذ ان اور اقامت کہدکر نماز پڑھے تو اس کے بیچھے اللہ کے لا تعداد کشکر نماز پڑھیں گے۔

[صحيح\_ المصنف لعبد الرزاق: 1955]

239 هن عن عقبة بن عامر رضى الله عنه عن النبي عَلَيْة: ((يَعجبُ رَبُّكَ مِن راعي غنم، في رِأْس شَظِيَّةٍ، يؤذِن بالصلاة ويصلّي، فيقول الله عزوجل: انظرو إلى عبدي هذا يؤذِن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدْخَلْتُه الجنة )).

سیدنا عقبہ بن عامر جلائو نبی کریم مُلائوم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی بکریاں چرانے والاکسی پہاڑ کی جڑمیں (یا جنگل میں ) اذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالی اس سے بے صدخوش ہوتا ہے اور تعجب کرتے ہوئے فرشتوں سے

#### نازكابيان كالمحاليات كالمحالية كالمحا

فرماتا ہے۔ دیکھومیر ابندہ اذان کہدکر نماز پڑھنے لگا بیسب میرے ڈرکی وجہ سے کررہا ہے میں نے اس کی مغفرت کردی اور جنت میں داخل کردیا۔ [صحیح۔ سنن أبی داؤد: 1203، سنن النسائی: 666]

#### 

# 19- فجر اورعشاء کی نماز کوخاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب اوران میں تاخیر وستی کرنے پروعید

240 عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: (( مَن صلّى العشاء في جماعةٍ ، فكانما قام نصفَ اليل، ومَن صلّى الصبحَ في جماعةٍ فكانما صلّى الليل كله)).

سیدنا عثمان بن عفان رہی تنوروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منالیم الله منالیم ہوئے سا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا نماز جماعت سے پڑھی تو گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی (قیام کیا)۔[صحیح۔ مالك نی الموطا: 132/1 ، صحیح مسلم: 656، سن أبي داؤد: 555]

241 و الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على المنافقين صلاة المحدد على المنافقين صلاة المجدد والله يما المعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوًا ، ولقد هَمَمُتُ أَنُ آمُر بالصلاةِ فتقام ، ثم الميان معهم حُزَمٌ من حَطبٍ إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِق عليهم بيوتهم بالنار ».

سیدنا ابو ہریرہ ڈولٹوئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُٹلٹوئے نے ارشادفر مایا: سب سے زیادہ بوجھل منافقین پر فجر اورعشاء کی نماز ہے اگر انہیں ان دونوں کی فضیلت کاعلم ہوجائے توضروران دونوں کی جماعت میں حاضر ہوں اگر چہ گھٹنوں کے بل چل کربی کیوں نہ آنا پڑے میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا تھم کروں نماز کھڑی کی جائے پھرکسی تحف کونماز پڑھانے کے لیے کہوں اور میں بذات خود ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ کرلوں کہ جن کے پاس ایندھن ہواور پھران لوگوں کے پاس جاؤں جو

#### 

بلاعذر جماعت کی نماز میں حاضرنہیں ہوتے اور جا کران کے گھروں کوجلا دوں۔

[صحيح ـ صحيح البخارى: 657 ، صحيح مسلم: 651]

قبیلہ خُغ کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابودرداء پڑھٹو کو فات کے وقت بیصدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مُل ﷺ نے فر مایا: اللہ کا عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کود کیے رہا ہے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو (یا در کھ) کہ وہ تھے (ہروقت) دیکے رہا ہے (مرادا خلاص ہے) اور اپنے آپ کوئر دول میں شار کر، اور مظلوم کی بددعا سے نے بھینا وہ قبول کی جاتی ہے اور اگر کوئی تم میں سے گھٹنوں کے بل چل کر بھی فجر اور عشاء کے لیے آنے کی استطاعت رکھتا ہوا سے چاہیے کہ ضرور ایسا کرے۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر: 374]

243 من صلّى عن سَمُرَةَ بن جُندبِ رضي الله عنه عن النبي عَنْ قال: (﴿ مَن صلّى الصُّبحَ فهو في ذِمّة اللهِ ﴾. سيدناسمره بن جندب وليُّنَّ سے روايت ہے كه نبى مَلَّ يُنْ فَر مانيا: جس شخص نے سبح كى نماز (باجماعت) اواكى وه الله كى حفظ وامان ميں ہے۔ [صحيح لغيره ـ سنن ابن ماحه: 3946]

244 وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فَقَدَ سليمانَ بن أبي حَثمة في صلاةِ الصبح ، وأنّ عُمرَ عدا إلى السوق، ومَسكنُ سليمان بين المسجد والسوق، فَمَرَّ على الشّفاءِ أمِّ سليمان، فقال لها: لم أرّ سليمان في الصبح! فقالت: إنّه باتَ يصلّي ، فغلبتُه عيناه! قال عمر: لأن أشهدَ صَلاةَ الصبح في جماعةٍ أحبُّ إليَّ مِن أنْ أقومَ ليلةً .

ابو بکر بن سلیمان رشط بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھا نے سلیمان بن ابی حتمہ رشط کو نجر کی نماز میں نہ پایا حضرت عمر رہا تھ کا کا طبح کو بازار جانا ہوااور سلیمان کا گھر مسجداور بازار کے درمیان تھاان کی والدہ شفاء پر گزر ہوا توان سے

#### فازكايان كالمحال المحال المحال

بوچھا کہ سلیمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے؟ والدہ نے کہارات بھرنوافل میں مشغول رہانیند کے غلبہ سے آنکھالگ گئ۔ آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں یہ مجھے اس سے زیادہ پہندیدہ ہے کہ رات بھرنوافل پڑھوں۔

[صحيح موقوف\_ مالك في المؤطا: 131/1]

245 عن أبي الدرداء رضي الله عنه النبي شَكُ قال: ﴿ مَن مشى في ظُلُمةِ الليلِ إلى المساجد ؛ لَقِيَ الله عزوجل نارر يومَ القيامةِ ﴾.

سیدنا از درداء وایش سے روایت ہے کہ نبی منافیا میں نے فرمایا: جوشخص رات کی تاریکی میں مبحد کی طرف گیا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کمل نور کے ساتھ ملے گا۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 4697، صحیح ابن حبان: 2044]





## 20-عذر کے بغیرترک جماعت پروعید

246 من سَمِع النداءَ فلم يُجِبُ ؛ فلا صلاةً له عنهما ؛ أنّ النبي تَكُلُّ قال: ﴿ مَن سَمِع النداءَ فلم يُجِبُ ؛ فلا صلاةً له إلا مِن عُذرِ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن عباس بھا تھئاسے روایت ہے کہ نبی مگاٹیا کا نے فرمایا: '' جو مخص اذان سن کر (نماز کے لیے مسجد میں ) نہیں آتا،اس کی کوئی نماز نہیں ،سوائے کسی عذر کی صورت کے۔''

[صحيح\_ سنن ابن ماجه: 793، صحيح ابن حبان: 426، مستدرك حاكم: 245/1]

247 كَانِي الدرداءِ رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَنْ يقول: (( ما مِنُ ثلاثة في قرية و لا بَدُو ، لا تُقام فيهم الصلاة ؛ إلا قد استَحُوذَ عليهم الشيطان ، فعليكم بالجماعة ؛ فإنّما يأكلُ الذئبُ مِن الغنم القاصية )).

سیدنا ابودرداء رفاتین بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافیز کم کوفر ماتے ہوئے سنا: '' جس کسی گاؤں یابستی میں تین فرد بھی ہوں اور ان میں نما زباجماعت کا اہتمام نہ ہو، تو شیطان ان پر مسلط ہوجاتا ہے لہذاتم جماعت کولازم پکڑو، بھیڑیا ہمیشہ دورر ہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے۔ [حسن، صحیح۔ مسند أحمد: 1965، سنن أبی داؤد: 547، سنن اللہ منائی : 848، صحیح ابن حزیمة: 1477، صحیح ابن حیان: 2098]

248 هذا المتخلِّفُ في الله عنه (( ولو أنكم صليتم في بيوتِكم ، كما يُصلي هذا المتخلِّفُ في بيتِه لَتَركتم سُنَّة نبيكم ، ولو تركتم سُنَّة نبيكم لضللتم )) الحديث.

سید: عبدالله بن مسعود و النیون فرماتے ہیں کہ اگرتم اپنے گھروں میں ہی نمازیں پڑھنے لگوجس طرح کہ نماز سے پیچھے رہنے اسے گھروں میں ہی نمازیر ھنے لگوجس طرح کہ نماز سے پیچھے رہنے سے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو تم اپنے نبی مُلَّاثِيْرُم کی سنت کوچھوڑ میں گھراو اور آگرتم نے اپنے نبی مُلَاثِیْرُم کی سنت کوچھوڑ میں آئی داؤد: 550] میا تو تم گھراو ہوجاؤگے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 654، سن اُہی داؤد: 550]

249 الله عَلَيْ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ لَقَدَ هَمَمُتُ أَنُ آمَرَ فِتَيَتِي فَيَجَمَعُوا مَدَّ مَا اللهُ عَلَيْ عَنْ أَبُونَ مَنْ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَ

#### خوار نازكايان کانگان کا

لي حُزَماً من حَطبٍ ، ثُم آتي قَوماً يصلون في بيوتِهم، ليست بهم علة ؛ فأُحَرِّقَها عليهم ».

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹیڈ نے فر مایا: میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جوانوں کو حکم دوں کہ وہ کٹریوں کے گٹھے اسم کے کٹھے اسم کے کٹریوں کی طرف جاؤں جواپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں ،انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے اوران کے گھروں کوآگ لگا دوں۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 651، سنن النسائي داؤد: 549، سنن ابن ماجه: 791، حامع الترمذي: 217]

250 عن عَمرو بن أمّ مَكتوم رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ مَأْلَئِلُهُ ! أنا ضريرٌ شاسعُ الدارِ ، ولي قائدٌ لا يلايِمُني ، فهل تجدُ لي رخصةً أنُ أُصَلَى في بيتي ؟ قال: ((تسمعُ النداءَ ؟ )). قال: نعم، قال: ((ما أجدُلكَ رخصةً )).

سیدناعبداللدابن ام مکتوم دلانیئ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹالیئ سے پوچھا: اے اللہ کے رسول مُٹالیئ ایم م آدمی ہوں،گھر دور ہے اور میرا قاکد (ہاتھ پکڑ کرلانے والا) میری مدنہیں کرتا،تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ مُٹالیئ نے نے فر مایا:''کیا او ان سنتے ہو؟''انہوں نے کہا:ہاں۔ آپ مُٹالیئ نے فر مایا:''میں تیرے لیے رخصت نہیں پاتا۔'' [حسن، صحیح۔ مسند أحمد: 423/3، سنن أبی داؤد: 552، سنن ابن ماجه: 997، صحیح ابن حزیمة: 1480، مستدرك حاكم: 247/1

251 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَنُ سَمعَ ((حيَّ على الفلاح)) فلم يُجِبُ ؛ فقد ترك سنَّةَ محمّدِ رسول الله عَلَيْهِ.

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا ٹھئا بیان کرتے ہیں کہ جس نے حتی علی الفلاح سن کر بھی (عملی طور پر) جواب ز (جماعت میں شریک نہ ہوا) یقیناً اس نے محمد رسول الله مَنَّاتِیْمَ کی سنت کوچھوڑا۔ [صحیح۔ طبرانی فی الأو سط:7986]

#### 



## 21- نفلی نمازگھر میں ادا کرنے کی ترغیب

252 عن حَابِرٍ . هو ابنُ عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَلَظَّ : (( إذا قضى أحدُكم الصلاة في مسجدِه فليجعل لبيته نصيبًا مِن صلاتِه، فإنّ الله جاعلٌ في بيتِه مِن صلاتِه خيرًا )).

سیدنا جابر بن عبداللہ بڑائیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیئی نے ارشادفر مایا جبتم میں سے کوئی آ دمی ( فرض ) نماز مسجد میں پڑھ کرفارغ ہوجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی (بقیہ نوافل ) نماز میں سے پچھ حصہ گھر کے لیے رکھ دے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نماز کی وجہ سے خیر (وبرکت ) فرما تا ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم :778]

253 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ﴿ مَثَلُ البيتِ الذي يُذكرُ اللَّهُ فيه، والبيتِ الذي يُذكرُ اللَّهُ فيه،

سیدنا ابومؤیٰ اشعری ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مَاٹٹؤ م نے ارشا دفر مایا وہ گھر جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اوروہ گھر جس میں اللہ کا ذکرنہیں کیا جاتا ان کی مثال زندہ ومردہ کی طرح ہے۔

[صحيح محيح البخارى: 6407، صحيح مسلم: 779]

254 من عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألتُ رسولَ الله عَلَيْتُهُ: أيّما أفضلُ ؟ الصلاةُ في بيتي ، أو الصلاةُ في المسجدِ ؟ قال (( ألا ترى إلى بيتي ما أقرَبه من المسجد! فَلَأنُ أصليَ في بَيتي أحبُ إلى مِن أَنُ أصلىَ في المسجدِ ، إلا أن تَكونَ صلاةً مكتوبةً )).

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیو کی سے دریافت کیا اپنے گھر میں (نفل) نماز ادا کرنا افضل ہے یا مبحد میں ادا کرنا؟ آپ مٹاٹیو کی ہے؟ لیکن افضل ہے یا مبحد میں ادا کرنا؟ آپ مٹاٹیو کی ہے؟ لیکن مجھے گھر میں نماز پڑھنازیادہ پند ہے مبحد میں نماز پڑھنے سے سوائے فرض نماز کے (کہوہ تو مبحد ہی میں ادا کرنا ضروری ہے)۔ [صحیح۔ مسند أحمد : 342/4، سنن ابن ماجه : 1378، صحیح ابن حزیمة : 1202]



#### مرک نازکایان کی کارکایان کارکایان کی کارکایان کارکایان کی کارکایان کی کارکایان کی کارکایان کارکایان کی کارکایان کی کارکایان کی کارکایان کا

## 22-ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کی ترغیب

255 عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عنه الله عنه

سیدن ابو ہریرہ وہلائڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سل فیانی نیدہ اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ اپنے مصلے پر بیٹھا (دوسری) نماز کا انظار کررہا ہو، فرضتے کہتے ہیں: اے اللہ! اس کو بخش دے۔ اے اللہ! اس پر حم فرما۔ یہاں تک کہ وہ اُٹھ جائے یا بے وضو ہو جائے۔''عرض کیا گیا: بے وضو کسے ہوگا؟ آپ سل فیل نے فرمایا:'' ہوا خارج کرے یا گوز مارے۔'' وصحیح۔ صحیح مسلم: 649، سنن أبی داؤد: 471]

256 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (﴿ أَتَانِي اللَّيلةَ رَبِي، (وَفِي رَوَاية) : رَأَيتُ رَبِّي فِي أَحسنِ صورةٍ ، فقال لي : يا محمّدُ! قلت : لبَّيُك رَبِّ وسعدَيُكَ ! قال : هل تَدرِي فيمَ يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : لا أعلم ، فوضع يده بين كَتِفيَّ حتى وجدتُ بَرُدَها بين ثَدُييً . أو قال : في نحري. فعلمتُ ما في السمواتِ وما في الأرضِ . أو قال : ما بين المشرقِ والمغربِ. قال : يا محملا أتدري فِيمَ يختصم الملا الأعلى ؟ قلتُ : نَعَم ، في الدرجاتِ والكفارات ، ونقلِ الأقدامِ إلى الجماعاتِ ، واسباغِ الوضوءِ في السّبَرات ، وانتظار الصلاةِ بعد الصلاةِ ، ومَن حافظَ عليهن عاشَ بِخير ، ومات بخير، وكان مِن ذنوبه كيوم ولدتُه أمه »). الحديث

سیدنا عبداللہ بن عباس بھ تھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹی تی ارشاد فر مایا: رات میرے پاس اللہ تعالی (خواب میں) آئے اورایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے رب کوخواب میں بہتر بین صورت میں دیکھا (اللہ تعالی نے) مجھ سے فر مایا اے محمد منافظ آئے امیں نے کہا حاضر بہوں اللہ تعالی نے بوجھا مقرب فرشتے کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ کے درمیان میں نے محسوس کیا، اور (اس کی وجہ سے) میں نے ہروہ چیز جان لی جوآ سان وزمین کے اندرتھی، یا بی فر مایا کہ جو درمیان میں نے محسوس کیا، اور (اس کی وجہ سے) میں نے ہروہ چیز جان لی جوآ سان وزمین کے اندرتھی، یا بی فر مایا کہ جو

#### ازكايان ١٤٥٥ كالكاركات ١٤٥٥ كالكاركات المحادث المحادث

مشرق ومغرب کے درمیان تھی۔ (پھر) پو چھا کہ اے محمد منافقہ اجائے ہوکہ مقرب فرشے کس چیز میں گفتگو کررہے ہیں میں نے کہا جی ہاں! میں جانتا ہوں وہ گفتگو کرتے ہیں درجات اور کفارات میں یعنی ان اعمال میں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان اعمال میں جن سے گناہ چھڑتے ہیں، باجماعت نماز کے لیے قدم بردھانا اور نا گواری میں اچھی طرح وضوکرنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جس نے ان اعمال کو اہتمام کے ساتھ کیا وہ زندہ رہے گا تو محلائی کے ساتھ اور وہ گناہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجائے گا گویا آج ہی بیدا ہوا ہے۔ محلائی کے ساتھ اور وہ گناہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجائے گا گویا آج ہی بیدا ہوا ہے۔ اس محلائی کے ساتھ اور وہ گناہوں سے ایسا پاک وصاف ہوجائے گا گویا آج ہی بیدا ہوا ہے۔

257 عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَنْ الله أَدْلُكُم على ما يُكَفِّرُ الله به الخطايا ، ويزيدُ به في الحسناتِ ؟ ». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ((إسباعُ الوُضوءِ أو الطُهورِ في المكاره ، وكثرةُ الخطا إلى [هذا] المسجد، والصلاةُ بعد الصلاقِ، وما مِن أحدٍ يَخرج من بيتِه مُتطَهِّرًا حتى يأتي المسجد فيصلي فيه مع المسلمين أو مع الإمام ، ثم ينتظرُ الصلاةَ التي بعدها ؛ إلا قالت الملائكةُ: اللهم اغفرله ، اللهم ارحمُه ». الحديث

سیدنا ابوسعید خدری ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مُٹائٹؤ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''کیا میں شہمیں وہ اعمال نہ بتا وَل جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غلطیاں معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے؟ ''صحابہ کرام ٹنائٹؤ نے فرمایا: ''اس وقت کامل (خوب اچھی طرح) وضو کرنا جب عرض کی: کیوں نہیں! اے اللہ کے رسول مُٹائٹؤ ا آپ مُٹائٹؤ ا نے فرمایا: ''اس وقت کامل (خوب اچھی طرح) وضو کرنا جب (سردی وغیرہ کی وجہ سے) دل نہ چا ہتا ہو، اور مبحدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ''جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہوکر آیا اور با جماعت نماز اوا کی پھراگی نماز کا انتظار کرنے نگا تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اس بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔

[حسن، صحيح سنن إبن ماحه: 776، 427، صحيح ابن خزيمة: 357، صحيح ابن حبان: 402]

258 عن أنسِ زضي الله عنه عن النبي شَلِيَّة ؛ أنه قال : ﴿ ثلاثٌ كَفَارَاتٌ ، وثلاثٌ درجاتٌ ، وثلاثٌ منجياتٌ، وثلاثٌ مهلكاتٌ ؛ فأمّا الكفاراتُ : فإسباغُ الوضوء في السَّبَرات ، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ، ونقُلُ الأقدام إلى الجماعاتِ. وأمّا الدرجاتُ : فإطعام الطعام، وإفشاءُ السلامِ ، والصلاةُ بالليل والناس

#### نازكايان کانگان کانگان

نيام. وأُمّا المنجياتُ : فالعدلُ في الغضب والرضا ، والقَصْدُ في الفقر والغنى ، وخشيةُ الله في السرّ والعلانية. وأمّا المهلكاتُ : فَشُحِّ مطاع، وهوىً متَّبع، وإعجابُ المرءِ بنفسه)).

سیدنا انس مٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُٹائٹؤ کے فر مایا: مین چیزیں (گناہوں کا) کفارہ ہیں،اور تین چیزیں درجات (کی بلندی کا باعث) ہیں اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں (ہی) ہلاک کرنے والی ہیں۔

کفارات: ① سخت سردی میں اچھی طرح سے مکمل وضوکرنا ② ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ③ نماز باجماعت کے لیے قدموں کا اُٹھانا۔

ورجات: 1 کھانا کھلانا کے سلام کو عام کرنا ال رات کونماز پڑھنا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔

باعث نجات: ① غصه مو یا خوشی ہر حال میں عدل کرنا ② تنگدستی مو یا خوشحالی ہر حال میں میانه روی اختیار کرنا ③ تنہائی اور محفل میں اللہ سے ڈرنا۔

مبلک چیزیں: © بخل و کنجوی © اتباع خواہشات ﴿ خود پسندی یعنی اپنے آپ میں تکبر کرنا۔

[حسن لغيره\_ مسند البزار (كشف الأستار:80]

259 عن عقبة بن عامرٍ رضى الله عنه عن رسول الله عنه الله عنه عن رسول الله على الصلاة كالقابِت، ويُكتبُ من المصلين، من حين يخرجُ من بيته حتى يَرجعَ إليه ».

سیدنا عقبہ بن عامر بھاتھ کے دروایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَیم کے فر مایا: نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ جیسے کھڑے ہوکرنماز پڑھنے والا اور جب وہ گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے تو گھر لو شنے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے۔

[صحیح۔ صحیح ابن حبان: 2036، مسند أحمد: 157/4



## فازكابيان المحالي المحالية الم

## 23- صبح اورعصر کی نماز کی اہتمام کے ساتھ حفاظت کرنے کی ترغیب

260 عن أبي موسى رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: (( مَن صلى البَرُدَين دخل الجنّة )). سيدنا ابوموى بن التَّهُ عنه أنّ رسول الله عنه أنّ رسول الله عنه أنّ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ مَا يَا بَسِ فَهِ وَصَّنَدُى مَمَا زين ( فَجْر اورعصر ) ادا كِين وه جنت مين داخل موكار وصحيح وصحيح البخارى: 574، صحيح مسلم: 635]

261 عن أبي زُهيرٍ عُمارَةَ بنِ رُوَيبة قال: سمعتُ رسول الله سَنَظَ يقول: (( لنُ يَلجَ النارَ أحدٌ صلّى قَبلَ طلوع الشمسِ ، وقبل غروبها. يعني الفجرَ والعصرَ »).

سیدنا ابوز ہیر عمارہ بن رویبہ والنوا کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَنَّ الَّامِ کَا الله مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

[صحيح ـ صحيح مسلم:634]

262 هُذَكُ عن جُندَبِ من عبدِالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : (( مَن صلى الصبحَ فهو في ذمَّة الله ، فلا يطلُبَنَّكُمُ الله مِن ذِمَّتهِ بشيء ؛ فإنَه من يَطُلُبُه من ذِمَته بشيء يُدركُهُ ، ثمّ يَكُبُه على وجهه في نارِ جَهَنَّه)).

سید نا جندب بن عبداللہ ڈٹاٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ سے فر مایا: جس نے ضبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفظ وامان میں ہے لہٰذا ہر گز اللہ تعالیٰ تم ہے اپنے حفظ وامان کے بارے میں سوال نہ کرے اور جس سے اللہ نے اپنی حفظ وامان کے متعلق سوال کرلیا تواللہ اس پر گرفت فرمائے گا اور پھرائے چبرے کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔

[صحيح\_صحيح مسلم:657]

263 عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله عنه قال الله عنه قال وملا ئكة اللها، في صلاة الفجر، فتصعد ملا ئكة اللها، وتَثبتُ ملا ئكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر، فتصعد ملا ئكة النهار، وتثبتُ ملا ئكة اللها، فيسألهم ربُّهم:

#### نازكا بيان كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحالية كالمحال

کیف تر کتم عبادی ؟ فیقولون: أتیناهم و هم یصلون، و تر کناهم و هم یصلون، فاغفر ُلهم یوم الدین )).

سیرنا ابو ہر رہ ڈائٹو ُفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سُؤلٹو ہم نے ارشاد فر مایا: دن اور رات کے فر شتے صبح اور عصر کی نماز کے وقت اسلام ہوجاتے ہیں بھر ہو ہے ہیں تو رات کے فر شتے آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فر شتے باق رہتے ہیں اور وہ عصر کی نماز میں پھراکٹھے ہوجاتے ہیں تو دن کے فر شتے آسان کی طرف چڑھ جاتے ہیں اور رات کے فر شتے باقی رہ جاتے ہیں۔ تو ان سے ان کارب سوال کرتا ہے۔ حالا نکہ وہ ان کی حالت کو خوب جانے ہیں اور اے فرشتو!) تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فر شتے جواب دیتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اے اللہ! تو آنہیں روزِ قیا مت تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اے اللہ! تو آنہیں روزِ قیا مت بخش وینا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 555، صحیح مسلم: 632، سن النسائی: 485]



#### فراز کایان کارکایان کارکایان

# 24- فجراورعصر کے بعد جائے نماز میں بیٹھے رہنے کی ترغیب

264 عن أنسِ بن مالكِ رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَى : (( مَن صلّى الصبح في جَماعة ، ثم قعدَ يذكُرُ الله عتى تَطلُع الشمسُ ، ثم صلّى ركعتين، كانتُ له كأجر حجةٍ وعُمرةٍ ». قال: قال رسول الله عَلَى الله ع

سیدنا انس دانش دانش دانی سے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھی پھر بیضا اللّٰہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا پھر دورکعت نماز پڑھی تو اس کا تواب ایک حج اور ایک عمرہ کے برابر ہوگا حضرت انس دانشونفر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ منافیظ نے یہ بھی فرمایا: کہ بورابورا ( یعنی کامل ایک حج اور ایک عمرہ کا تواب ملے گا)۔ [حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 586]

سيدنا عبدالله بن عمر وفي الشراق على الله مَنْ الله مَنْ

ساک برطف بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرة رفائن سے بوچھا کہ رسول الله مَانْ فَجْر برط ہے کے بعد کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ مَانْ فَعُ سورج نَطَنے تک جائے نماز میں بیٹھے رہتے۔ (پھرنماز اشراق پڑھ کراُٹھتے)۔ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: آپ مَانْ فَعُ سورج نَطَنے تک جائے نماز میں بیٹھے رہتے۔ (پھرنماز اشراق پڑھ کراُٹھتے)۔ وصحیح بان حزیمہ :757 ، صحیح مسلم :670، سن ابی داؤد :4850، حامع الترمذی : 585]

#### CLOSS YA

### 25- فجر،عصراورمغرب کے بعد ذکر کرنے کی ترغیب

267 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكُ : ﴿ مَن قال دُبُرَ صلاةِ الغَداةِ : ﴿ لا إِله إِلا اللهُ وَحَدَه لَا شَرِيْكَ له ، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيءٍ قدير. منة مرة ) ، قَبل أنْ يَثني رجليه ؛ كان يومنذ من أفضل أهلِ الأرضِ عملًا ، إلا مَن قال مثلَ ما قال ، أو زاد على ما قال )).

سیدنا بوامامہ خاتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافین نے ارشادفر مایا: جوشن فجر کی نماز کے بعدسو (۱۰۰) مرتبہ اپن ای حالت نماز میں بیٹے ہوئے یہ کلمات پڑھے" لا إله إلا الله وحدہ لا شَرِیْکَ له ، له الملک، وله الحمد، یحیی ویمیت، بیده المجیر، وهو علی کل شیء قدیر "وہ اس دن روئ زمین پررہے والے تمام لوگوں سے افضل اور بہتر عمل والا ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اتن ہی مرتبہ بیکلمات پڑھے ہوں یا اس سے زیادہ (ذکر کیا ہو)۔ [حسن - طبرانی فی الأوسط: 7196]

268 وعن عبدالرحمن بن غَنُم عن النبي الله الله وحدة الله الملك ، وله الحمد، يحيى ويميت صلاة المغرب والصبح: (لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات) ؛ كتب الله له بكل واحدة عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورَفَع له عشر درجات ، وكانت حرزاً من كل مكروه، وحرزاً من الشيطان الرجيم، ولم يَحِل لذنب أن يُدركه إلا الشرك ، وكان من أفضل الناس عَمَلاً ، إلا رجلاً يَفضلُهُ ، يقول أفضلَ مما قال ». سيناعبدالرحن بن غنم والمؤوث و كان من أفضل الناس عَمَلاً ، إلا رجلاً يَفضلُهُ ، يقول أفضلَ مما قال ». سيناعبدالرحن بن غنم والمؤوث و كان من أفضل الناس عَمَلاً ، إلا رجلاً يَفضلُه ، وله الحمد ، يحيى مين بين مو و دس مرتبه بره هو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير "برايك كبد الله تعالى اس كه لي دس نيال كود كا اوردس كا اوردس كا ورادر و شم كروه فعل محفوظ رب كا اوراس دن و حكاوراس دن

#### نازكايان کانگايان کانگايان کانگايان کانگايان کانگايان

شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اس کونہ بہنچ سکے گا ( یعنی گناہ کی وجہ سے وہ تباہ و بر با ذہیں ہوگا سوائے شرک کے )۔اوروہ تمام لوگوں میں ہے مل کے اعتبار سے افضل ہوگا،علادہ اس کے جواس ہے بہتر ذکرکر لے۔

[حسن لغيره \_ مسند أحمد :227/4]

#### CONTRACTOR CONTRACTOR

### 26-بغیرکسی عذر کے عصر کی نماز حچھوڑنے پر وعید

269 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : (( من ترك صلاة العصر متعمِّدًا فَقَدُ حَبطَ عملُه)).

سیدناابودرداء دیا نیو می روایت ہے کہ رسول اللہ مَا نیو اللہ مَا نیو اللہ مَا نیو اللہ مَا نیو ہو کرعصری نماز جھوڑ دی اس کے (نیک)عمل ضائع ہوگئے۔ [صحیع \_ مسند أحمد :442/6]

270 عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ قال: ﴿ الذي تفوتُه صلاةُ العصر ؛ فكأنما وُتِر أهلُه ومالُه)›.

سیدنا عبداللدین عمر وانتخاب روایت ہے کہ نبی کریم مَثَاثَیْا نے ارشا وفر مایا: جس کی عَصر کی نماز فوت ہوجائے وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ [صحیح ۔ مالك في الموطا : 11/1 ، صحیح البحاری: 552، حامع الترمذی : 175، سنن النسائی : 478 ، سنن ابن ماجه : 685، صحیح ابن حزیمة : 335]

#### eroxxxx

#### نازكابيان كالمكال المكالي المك

## 27-منصبِ امامت کوخوب ذ مہداری کے ساتھ ادا کرنے کی ترغیب اوراس میں کمی وکوتا ہی پروعید

271 عن أبي على المصري قال: سافرنا مع عُقبةَ بنِ عامرِ الجُهَنيِّ رضي الله عنه ، فحضَرتُنا الصلاة، فأردُنا أن يَتَقَدَّمَنا ، فقال: إنّي سمعت رسول الله عَلَيْكِ يقول: ﴿ مَن أمَّ قومًا ، فإن أتّم ، فله التمامُ، ولهم التمام، وإنْ لم يُتِمَّ ؛ فلهم التمام، وعليه الإثم ﴾.

ابوعلی مصری برطنے کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عقبہ بن عامر جہنی ٹرانٹیز کے ساتھ سفر کررہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نے چاہا کہ سیدنا عقبہ برانٹیز نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو جا کیں۔ سیدنا عقبہ برانٹیز نے فرمایا: کہ میں نے نبی کریم منافیز کا کوارشاد فرماتے سنا جس نے لوگوں کی امامت کی اور نماز پورے طریقے پرادا کی تو اس (امام) کی بھی پوری تھی جائے گی اور مقتدیوں) کی بھی اور اگر (اس نے نماز) پورے طریقے سے ادانہیں کی تو لوگوں کی پوری ہوگی اور اس (کمی) کا گناہ اس پڑھانے والے پر ہوگا۔ [حسن، صحیح یہ مسند احمد : 154/4 ، سنن آبی داؤد : 580، سنن ابن ماجه : 983، مسندرك حاكم: 27/1 ، صحیح ابن حزیمة : 1513، صحیح ابن حبان : 2218]



#### نازكايان كالمحالي المحالية الم

### 28-ایسے خص کے لیے امامت پر وعید کہ جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں

272 عن عطاء بن دينار الهُذَلِي رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ ثَلَاثُهُ لَا يَقْبِلُ اللَّهُ منهم صلحةً ، ولا تَصغَدُ إلى السماءِ ، ولا تُجاوزُ رؤوسَهم : رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازةٍ ولم يؤمّر ، وامرأة دعاها زوجُها من الليل فأبتُ عليه ﴾.

سیدنا عطاء بن دینار مذلی را گائیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگاٹیؤ کے ارشاد فر مایا: تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا اور نہان کی نمازی آسان کی طرف چڑھتی ہیں (بلکہ) ان کے سروں سے بھی او پرنہیں جا تیں (وہ شخص جولوگوں کی امامت کرے حالانکہ وہ اس سے ناخوش ہوں (ناخوش شرعی عذر کی بنا پر ہوں) © وہ شخص جو کسی میت کی نماز جنازہ بغیرولی کے کہے پڑھائے ﴿ وہ مورت جے اس کا شوہررات کو بلائے اور وہ انکار کردے۔

[صحيح لغيره \_ صحيح ابن خزيمة :1518]

273 عن أبي أمامةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثَلَا ثُمَّ لَا تُجاوزُ صَلَاتُهُم آذانَهُمُ : العبدُ الآبِقُ حتى يرجعَ ، وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخط ، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون ﴾.

سید نا ابوا مامہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹؤ نے ارشا دفر مایا: تین شخص الیسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے کا نول سے تجاوز نہیں کرتی ① آقا سے بھا گا ہوا غلام جب تک واپس نہ آئے ② وہ عورت کہ جواس حال میں رات گز ار ہے کہ اس پراس کا خاوند ناراض ہو ③ لوگوں کا وہ امام جس سے نمازی خوش نہ ہول۔ [حسن ۔ حامع الترمذی: 360]

#### erocorio

#### نازكايان كالمكان كالمك

# 29- پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب ہمفوں کی درشگی اورمل کرصف میں کھڑا ہونے خاص طور پر دائیں طرف کھڑا ہونے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فر مایا: اگر لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑا ہونے میں کتنا اجروثو اب ہے تواگر انہیں اس کے لیے قرعدا ندازی بھی کرنی پڑے تو وہ قرعدا ندازی بھی کریں۔ [صحیح بہ حامع البحاری: 615 ، صحیح مسلم: 437]

275 عن العرِباض بنِ ساريةَ رضي الله عنه : أن رسول الله عَلَيْكُ كان يستغفر للصف المتقدِّم ثلاثاً ، وللثاني مرة.

سیدنا عرباض بن ساریہ بھائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اَنْدِیْمَ پہلی صف (والوں) کے لیے تین مرتبہ دعاءِ مغفرت فرماتے تھے۔اور دوسری صف (والول) کے لیے ایک مرتبہ۔''[صحیح ۔ سنن ابن ماجه: 996 ، سنن النسائی: 817، صحیح ابن حزیمة: 1558، مستدرك حاكم: 214/1 ، صحیح ابن حبان: 2155]

276 عن أبي أمامةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : (( إن الله وملائكتَه يصلون على الصف الأوَّلِ )). قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني ؟ قال: (( إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول)). قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: (( وعلى الثاني)).

سیدنا ابوا مامہ بھانتی سے کہ رسول اللہ طَالِیَّا مِنْ نَعْلَیْ نِیْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ کی اے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِی کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِی کی اللّٰہ کے اللّٰہ کے رسول سَالِی کے اللّٰہ کے رسول سَالِیْ کُلِّیْ اللّٰہ کَالِیْ اللّٰہ کَا اللّٰہ کَاللّٰہُ کَا اللّٰہ کَاللّٰہ کَا اللّٰہ کَا اللّٰہ کَاللّٰہ کَاللّٰہ کَا اللّٰہ کَاللّٰہ کَا اللّٰہ کَاللّٰہ کَالمْ کَاللّٰہ کَاللّ

#### CO 222 FILE SULVIVIO YOU

ہیں۔صحابہ کرام مُحَاثَثِ نے عرض کی: کیا دوسری صف پر بھی؟ فرمایا: ہاں دوسری صف پر بھی۔

[حسن \_ مسند أحمد :262/5 ، طبراني في الكبير :640]

277 الله عن البراءِ بنِ عازبٍ رضي الله عنه قال : كان رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الصف ، ويُسَوِّي بين صدورِ القوم ومناكبِهم، ويقول: (( لا تختلفوا فتخلفَ قلُوبُكم ، إن الله وملائكتَه يصلون على الصف الأوَّل )).

سیدنا براء بن عازب و این عارب و ایت ہے کہ رسول الله مُلَّیْرَا مف کے کنارے تک تشریف لاتے اور لوگوں کے سینوں اور کند ہوں کو برابر کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے (صفوں میں) آگے پیچھے مختلف نہ رہو ورنہ اس کے نتیجہ میں (خدانخواستہ) تمہارے دلوں میں باہم اختلاف نہ پیدا ہوجائے۔ بلا شبراللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعاء مغفرت کرتے ہیں پہلی صف (والوں) کے لیے۔ [صحیح ۔ صحیح ابن حزیمة : 1557]

278 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَن : ﴿ سَوُّوا صفوفَكم ؟ فإن تسويةَ الصفِّ من تمامِ الصلاةِ ››. وفي رواية: ﴿ فإن تسويةَ الصفوفِ من إقامةِ الصلاةِ ››.

سیدناانس ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے ارشا دفر مایا:صفوں کو برابر رکھا کر واس لیے کہ صف کی برابری درسکی نماز کی پیمیل اورا قامت صلوق کا ایک حصہ ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 723 ، صحيح مسلم: 433، سنن ابن ماجه: 993، سنن أبي داؤد: 671، 667]

279 عن ابن عمرَ رضى الله عنهما ؛ أن رسول الله على قال : (( أقيموا الصفوف ، وحاذُوا بين المناكبِ ، وسُدُّوا الخَلَلَ ، ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولا تَذَرُوا فُرُجاتِ للشيطان ، ومَن وصل صفًا وصله الله ، ومن قطع صفًا قطعه الله )).

سیدنا عبداللہ بن عمر بھائٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی فرماتے: صفوں کو درست کرلو، کندہوں کو برابر رکھو، درمیان میں فاصلہ نہ رہنے دواور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ۔اور شیطان کے لیے خلانہ چھوڑو، جس نے صف کو ملایا،اللہ اسے (این رحمت سے ) ملائے گااور جس نے صف کوکا ٹااللہ اسے (این رحمت سے )محروم کردےگا۔

[صحيح \_ مسند أحمد :98/2 ، سنن أبي داؤد :666 ، سنن النسائي :819 ، صحيح ابن خزيمة : 1549]

#### نازكايان كالمحال كالمح

280 عن حابر بن سَمُرَةَ رصي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عَلَيْكُ فقال : ﴿ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عند ربها ؟ قال : ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ الْمَلَائِكَةُ عند ربها ؟ قال : ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ اللهُ وَلَا مُلَائِكَةُ عند ربها ؟ قال : ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ اللهُ وَلَا وَكِيفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عند ربها ؟ قال : ﴿ يُتِمُّونَ الصَّفُوفَ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ

سیدنا جابر بن سمرہ جُن ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منابیّظ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ منابیّظ نے فرمایا: تم صفیں ویسے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے اپنے رب کے ہاں بناتے ہیں؟''ہم نے عرض کی: فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ منابیّظ نے فرمایا:''وہ پہلے ابتدائی صفیں کمل کرتے ہیں اور آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔'' (یعنی ان کے درمیان کوئی خلانہیں رہتا۔)

[صحيح \_ صحيح مسلم: 438 ، سنن أبي داؤ د: 680، سنن النسائي: 811، سنن ابن ماجه: 992]

281 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهم المينكم مناكب في الصلاة)). المستدنا عبدالله عباس والتنافي الله عنهما قال: قال رسول الله منافي عبي كرسول الله مَنافِيْ في المصلاة) مين المستدنا عبدالله عباس والتنافي الله عنه الله مَنافِيْ في المصلح في المستدنا عبدالله عبد الله عبدالله عبد

282 عن أنس رضي الله عنه قال : أقيمتِ الصلاةُ ، فأقبلَ علينا رسولُ اللهِ مَالَتُ ، بوجهه فقال : القيموا صفوفكم ، وتراصّوا ؛ فإني أراكم من وراءِ ظَهري )). وفي رواية للبخاري: (( فكان أحدُنا يُلزِقُ منكِبَهُ بمنكب صاحبه ، وقَدَمَه بقَدَمِه )).

سیدنا انس خانی بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کبی گئ تو رسول اللہ منافی نے اپنے چہرہ مبارک ہماری طرف کرکے فرمایا جمین برابر کرلواور مل کرکھڑ ہے ہو، میں شمیں اپنے پیچے ہے بھی ویکھار ہتا ہوں (بیآپ منافی کے کہ میں سے ہر (صحابی) صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے ہے اور اپنا قدم اس کے قدم سے ملاتا تھا۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری: 718، صحیح مسلم: 434]

#### CARRAGE CONTRACTOR



### 30- صفول کوملانے اور خالی جگہ پر کرنے کی ترغیب

283 عن البراء بنِ عازبٍ رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْنَ عَالَى الصَفَّ من ناحيةٍ إلى ناحيةٍ ، فيمسحُ مناكبنا أو صدورَنا ، ويقول : ﴿ لا تختلفوا ؛ فتختلفَ قلوبكم ﴾. قال : وكان يقول : ﴿ إن اللهُ وملا تُكتَه يُصَلُّون على الذين يَصِلون الصفوف الأُوّلَ ﴾.

سیدنا براء بن عازب و فی نفو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہمارے کند ہوں یا سینوں کو درست کرتے ہوئے جاتے اور فرماتے (صفوں میں) آگے پیچھے مختلف نہ رہوا بیا نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں اختلاف بیدا ہو جائے۔ اور رسول اللہ منافیق میں اختلاف بیدا ہو جائے۔ اور رسول اللہ منافیق میں میں اختلاف بیدا ہو جائے۔ اور رسول اللہ منافیق میں میں اختلاف بیدا ہو جائے۔ اور رسول اللہ منافیق میں دعا کرتے ہیں۔

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :1557]

284 هَ عَن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْ : (( خيارُكم ألينُكم مناكبَ في الصلاةِ ، وما مِنُ خُطوةٍ أعظمُ أجراً من خُطوةٍ مَشاها رجلٌ إلى فُرجةٍ في الصف فَسَدَّها ))

سیدنا عبداللہ بن عمر رہا تھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئی نے فر مایا:تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے کندھے نماز میں (دوسرول کے لیے) نرم ہیں۔اجروثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اُٹھنے والا وہ قدم ہے جوصف کا خلا پُر کرنے کے لیے اُٹھایا جائے اورصف کو درست کرلیا جائے۔

[حسن لغيرم \_ مسند البزار: 512 ، صحيح ابن حبان: 1756، طبراني في الأوسط: 5291]

285 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَنْ : ( من سَدَّ فُرِجة ؛ رفعه الله بها درجة ، وبنى له بيتاً في الجنة )).

#### نازكابيان كالمكان كالم

### 31- پہلی صفوں سے بیچھے رہنے اور صفوں کے ٹیڑ ھا ہونے پر وعید

286 عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله عَلَيْكُ رأى في أصحابه تأخراً ، فقال لهم: الله عَلَيْكُ رأى في أصحابه تأخراً ، فقال لهم: الانقداموا ، فائتمُّوا بي ، وليأتَمَّ بِكم مَن بَعدكم ، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله )).

سیدنا ابوسعید خدری دانین سے روایت ہے کہ رسول الله منافیز نے اپنے (بعض) صحابہ کرام دی افیز میں یہ بات دیکھی کہ وہ (صفوں میں) پیچھے رہتے ہیں، تو آپ منافیز نے فرمایا: 'آگے بردھواور میری افتداء کر وہتمہارے بعد والے تمہاری افتداء کریں اور جولوگ پیچھے رہنے کواپی عادت بنالیتے ہیں ان کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ عز وجل انہیں مؤخر کردےگا۔' (بعنی اپنی رحمت سے ۔۔۔۔۔۔۔ جنت میں وافل کرنے میں)۔[صحیح ۔ صحیح مسلم: 438 ،سنن آبی داؤد: 680، سنن انسانی: 795، سنن ابن ماجہ: 978]

287 هـ عن أبي مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله تَلَا الله عَلَا في الصلاة ويقول : السنووا، ولا تختلفوا ؛ فتختلف قلوبُكم ، ليَلِيَني منكم أولُو الأحلام والنَّهى ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الذين يلونهم ». وفى رواية : أقبلَ رسولُ الله عَلَيْ على الناس بوجهه فقال : (( أقيموا صفوفكم ، أو ليخالِفَنَّ اللهُ بين قلوبكم ».

سیدنا ابومسعود بھاٹھ کابیان ہے کہ نماز کے لیے رسول اکرم مٹاٹیخ ہمارے کند ہوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے برابر کھڑے
رہوا ورآ گے پیچھے نہ ہٹو وگر نہ تہمارے دلوں میں بھوٹ پڑجائے گی۔ نیز میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو کہ بہت بچھدار و
عقلمند ہیں اور پھر جوان سے قریب ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مٹاٹیخ نے اپنا چبرہ مبارک ہماری طرف
کر کے فرمایا صفول کوسید ھارکھو، وگرنہ اللہ تمہمارے دلوں میں مخالفت پیدا کردےگا۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 432]

#### CONTRACTOR OF THE STATE OF THE



### 32-امام کے پیچھے اور دعامیں آمین کہنے اور نماز میں اعتدال کابیان

288 عن عائشة رضى الله عنها عن النبي عَلَيْ قال: (( ما حَسَدَتُكُمُ اليهودُ على شيءٍ ما حَسَدَتُكُم على السلام والتأمين )). وفي رواية: أنّ رسول الله عَلَيْ فُكِرتُ عنده اليهود فقال: (( إنهم لم يحسدونا على شيءٍ كما حسدونا على الجمعةِ التي هدانا الله لها، وضَلُّوا عنها، وعلى القبلةِ التي هدانا الله لها، وضلّوا عنها، وعلى قولنا خَلفَ الإمام: (آمين) )).

سیدہ عائشہ جھ اسے دوایت ہے بی کریم طاقی نے فرمایا یہودتم سے کسی چیز پر (بھی) اتنا حسد نہیں کرتے جتنا کہ سلام اور
آمین کے بارے میں تم سے حسد کرتے ہیں۔ایک مرتبہ بی کریم طاقی کے سامنے یہود کا ذکر آیا تو آپ طاقی نے ارشاو
فرمایا: انہوں نے ہم سے کسی چیز پراتنا حسد نہیں کیا جتنا کہ جمعہ پرکیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس (جمعہ) کی راہنمائی کی اور
وہ اس سے عافل رہے اور جتنا قبلہ پرحسد کیا کہ اللہ نے ہمیں بیت اللہ شریف کی طرف قبلہ کے لیے راہنمائی کی اور وہ اس
سے محروم ہوگئے۔اور جتنا امام کے پیچھے (سور ہُ فاتحہ کے اختتام پر) آمین کہنے پرانہوں نے ہم سے حسد کیا۔

[صحيح، صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه: 856 ، صحيح ابن عزيمة: 1585، مسند أحمد: 135/6

289 في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه : ((إذا صَلَّيتُم فأقيموا صُفُوفَكم ، وليؤمَّكُم أحدُكم، فإذا كَبَّرَ فكبِّروا، وإذا قال : ﴿ غيرِ المغضوبِ عليهم ولا الضالِّين ﴾ فقولوا: (آمين) ؛ يُجِبُكُم الله )).

سیدنا ابوموی اشعری برانی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ عَلَیْم نے فرمایا: جبتم نماز پڑھوتو صفوں کوسیدھا کیا کرواورکوئی ایک تم میں سے امامت کروائے، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہواور جب وہ (غیر المغضوب علیہ و الا الکہ تم میں سے امامت کروائے ، پھر جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہونوں جب کے داستے پر نہ چلا کہ جن برغضب کیا گیا (یعنی یہود) اور نہ بی گراہوں کے (یعنی نصاری) تو تم آمین کہوتو اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 404 ،سنن أبي داؤ د: 972، سنن النسائي: 1064]

#### نماز كابيان

290 عن ابن عمر رضى الله عنه قال: بينما نحن نصلِّي مع رسول الله عَلَيْكُم ، إذ قال رجلٌ من القوم: ( اللَّهُ أكبرُ كبيرًا ، والحمدُ لله كثيراً، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلاً) ، فقال رسول الله عَالِيُّهُ : ( مَن القائلُ كلمةَ كذا وكذا ؟ >>. فقال رجلٌ من القوم: أنا يا رسولَ الله ، فقال: (( عجبتُ لها ، فُتِحَتُ لها أبوابُ السماء)). قال ابنُ عُمَرَ : فما تركتهن منذ سمعتُ رسول اللهِ عَلَيْكُ يقول ذلك.

سیدناعبداللہ بنعمر ڈاٹٹیمیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ (ایک دن )رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جماعت میں عه ايك فض نے مالفاظ لكھے: ' اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبُحَانَ اللَّهِ بُكُرَةً وَاَصِيُلاً ' رسول الله ﷺ نے یو جھا پر کلمات کس نے کہے ہیں؟ وہ خص بولا اے اللہ کے رسول مَالِّيْظِ ! میں نے ،آپ مَالِیْظِ نے فرمایا : مجھے تعجب ہوا میں نے دیکھا کہاس کی (قبولیت) لئے آسان کے درواز کے کھل گئے ہیں۔سیدنا عبداللہ بن عمر بھائٹہافر ماتے ہیں کہ جب سے میں نے پیکمات رسول اللہ مَالَیْمُ کی زبان مبارک سے سے انہیں کبھی نہیں چھوڑا۔

291 عن أبي هريرة رضى الله عنه : ان رسول الله عنه عنه : إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين فانه مَنُ وأفق قولُه قول الملائكة غُفِرَله ما تقدُّم من ذنبه.

سيدنا ابو بريره وللنَّهُ بي مَالِيَّة سے بيان كرتے بيل كه آب مَاليَّة ني فرمايا: جب امام ﴿ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِيُن ﴾ كيه، توتم [آمين] كهو كيونكه جس كاية ول ملائكه كة ول كيموا فق هو كيااس كے سابقه گناه بخش ديے جائيں گـ [صحيح ـ صحيح البخارى: 796 ، صحيح مسلم: 409، سنن أبي داؤد: 848، سنن النسائي: 928، حامع الترمذي: 267 CLOX STA



### 33-ركوع وسجود ميں مقتدى كاامام سے پہلے سرأ تھانے پر وعيد

292 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ النبي مَنَا قال: (( أمّا يخشى أحدُكم إذا رفعَ رأسَه قَبلَ الإمام أن يَجعلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمار، أو يجعلَ اللهُ صورتَه صورةَ حمارٍ ؟! )).

سیدنا ابو ہریرہ بھائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا: '' جو مخص امام سے پہلے اپنا سراُ تھا تا ہے اسے ڈرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالی اس کا سرگدھے کے سرجیسانہ بناوے یا اس کی شکل گدھے کی شکل جیسی نہ بناوے ۔ [صحبح ۔ صحبح البحاری: 691 ، صحبح مسلم: 427، سنن ابن ماجه: 961]

#### exector of

# 34-رکوع و بچود بورانه کرنے اور قومه میں بوری طرح سیدھا کھڑانہ ہونے پر وعیدا ورخشوع کا بیان

293 من عبدالرحمن بن شبُل قال : ﴿ نهى رسولُ الله مَلَا لِلهِ عَن نُقرةِ الغراب ، وافتراشِ السَّبُعِ ، وأَن يُوَطِّنَ الرجلُ المكانَ في المسجد كما يُوَطِّنُ البعيرُ ﴾.

سيدنا عبدالرحمان بن شبل والثور كابيان ہے كه رسول الله مَلَا يُؤَمّ نے منع فرمايا كه ( الله ميں ) كوے كى طرح تھونگيں مارى جا كيں يا درندے كى ماند كھيل كر بيشا جائے يا كوئى شخص مبحد ميں (اپنے ليے) جگه خاص كر لے جيسے كه اونٹ اپنے ليے جگه خاص كر ليتا ہے۔ [حسن لغيرہ - مسند أحمد : 428/3 ، سنن أبى داؤد : 862 ، سنن ابن ماجه : 1429 ، صحبح ابن حبان: 2274 ،

294 عن أبي قتادةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : (( أسوأ الناس سرقة الذي يَسرق من صلاته؟ قال : (( لا يتم ركوعها ولا سجودها. أو قال : لا يقيمُ صُلبَه في الركوع والسجود).

#### نازی بیان کی کارگایان کی ک

سیدنا ابوقادہ دلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملائل نے فر مایا: بدترین چوری کرنے والاضخص وہ ہے جونماز میں سے بھی چوری کر لے صحابہ کرام مخافقہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول ملائل انماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ آپ ملائل ا نے فر مایا: رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے یا بیار شاد فر مایا کہ رکوع میں اور سجدہ میں کمرکوسید صانہ رکھے۔

[صحيح لغيره \_ مسند أحمد :310/5 ، طبراني في الأوسط :8179، صحيح ابن خزيمة :663، مستدرك حاكم : 229/1]

295 عن أبي عبدالله الأشعري: أنّ رسول الله عَلَيْتُهُ رأى رجلاً لايُتِمُّ ركوعَه ، ويَنقُرُ في سجودِه ، وهو يصلّي ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : (( لو مات هذا على حاله هذه ؛ مات على غير مِلَّةِ محمدٍ عَلَيْتُهُ )). ثم قال رسول الله عَلَيْتُهُ : (( مثَل الذي لا يُتمُّ ركوعَه ، ويَنقرُ في سجودِه مثَلُ الجانع ؛ يأكلُ التمرة والتمرتين ؛ لا يُغنِيان عنه شيئاً )).

سیدنا ابوعبداللہ اشعری بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَالِیْلِ نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ رکوع اچھی طرح نہیں کرر ہاتھا اور سجدہ بھی (اتی جلدی جلدی) کر رہا ہے کہ گویا نماز میں ٹھونگیں مار رہا ہے تو رسول اللہ مُنَالِیْلِ نے ارشاد فرمایا: اگریہ (خدانخواستہ) اس حالت پرمر گیا تو محمد مُنَالِیْلِ کی ملت (اسلام) پرنہیں مرے گا (اس لیے کہ اسلام کے فرائض اس نے پورے طور پرادانہیں کئے) پھررسول اللہ مُنَالِیْلِ نے ارشاد فرمایا: کہ اس شخص کی مثال جو اچھی طرح رکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے مخص کی طرح ہے جوایک دو تھجوریں کھائے وہ اس کی بھوک (کے دور کرنے میں) کیا میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو کے مخص کی طرح ہے جوایک دو تھجوریں کھائے وہ اس کی بھوک (کے دور کرنے میں) کیا فائدہ دے گئی ہیں؟۔ [حسن ۔ طبرانی فی الأو سط: 2691 ، مسند ابی یعلی الموصلی: 7184، صحیح ابن حزیمہ: 665]

296 من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَظُ قال : ﴿ إِنَّ الرَّجَلَ لِيصَلِّي سِتِينَ سَنَةً وَمَا تُقَبَلُ لَهُ صَلَّةً ، لَعَلَهُ يُتَمَّ الركوع ﴾.

سیدناابو ہریرہ دانٹؤبیان کرتے ہیں کہ نبی مُناتِیْم نے فر مایا: یقیناً ایک مخص ساٹھ سال تک نماز پڑھتار ہتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ شایداس لیے کہ وہ رکوع تو مکمل (طریقے سے درست) کرتا ہے لیکن سجدہ ٹھیک طرح سے مکمل نہیں کرتا ہاں لیے کہ وہ سجدہ تو ٹھیک طرح کرتا ہے لیکن رکوع کو مکمل طریقے سے ٹھیک طرح ادانہیں کرتا۔

[حسن \_المصنف لابن أبي شيبة: 2980 ابو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب: 1895]

297 ..... عن علي رضي الله عنه قال : نهاني رسولُ الله عَلَيْتُهُ أَنْ أَقْراً وأَنَا راكع ......

سیدناعلی ٹائٹوُ؛ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَاٹیوُا نے مجھے رکوع میں تلاوتِ قرآن کرنے سے منع فرمایا تھا۔

[صحيح لغيره \_ مسند أبي يعلى الموصلي :315]

298 عن أبي هريرة رضى الله عنه: أنّ رجلاً دخلَ المسجدَ ورسولُ الله عَلَيْ جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلّى ، ثم جاء فسلّم عليه، فقال له رسول الله عَلَيْ : (( وعليك السلامُ ، ارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تُصلِّ)). فصلًى، ثم جاء فسلَّم ، فقال : (( وعليك السلامُ ، فارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ )). فصلّى ، ثم جاء فسلَّم، فقال : (( وعليك السلامُ ، فارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ )). فقال في الثانية أو فصلّى ، ثم جاء فسلَّم، فقال : (( وعليك السلامُ ، فارجعُ فَصَلِّ ؛ فإنك لم تصلِّ )). فقال في الثانية أو في التي تليها: علِّمني يا رسول الله، فقال : (( إذا قمتَ إلى الصلاةِ ، فاسبغ الوضوء ، ثم استَقبِلِ القبلةَ في التي تليها: علِّمني يا رسول الله، فقال : (( إذا قمتَ إلى الصلاةِ ، فاسبغ الوضوء ، ثم استَقبِلَ قائماً ، ثم في التي تستويَ قائماً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن العل ذلك في صلاتك كلها )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ ٹٹاٹیڈ مسجد میں ایک طرف تشریف فرما سے ، اس نے نماز پڑھی پھرآپ ٹاٹیڈ کم کی خدمت میں حاضر ہو کرسلام کیا رسول اللہ ٹٹاٹیڈ کم نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا ، واپس لوٹ کرنماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی ۔ وہ نماز پڑھ کر پھر حاضر ہوا اور سلام کیا آپ پوٹاٹیڈ کم نے ''وعلیک السلام'' فرما کر ارشاد فرمایا ۔ واپس جا کر پھر نماز پڑھوتم نے نماز نہیں پڑھی ۔ چنا نچہ وہ نماز پڑھ کر پھر حاضر ضدمت ہوا اور سلام کیا ۔ آپ ٹٹاٹیڈ کم نے سلام کا جواب دے کر پھر ارشاد فرمایا دوبارہ نماز پڑھ کر آوئتم نے نماز نہیں پڑھی ۔ اس شخص نے دوسری باریا تھی کہ وارش دوبر کہ پھر ارشاد فرمایا دیں ۔ آپ ٹاٹیڈ کم نے ارشاد فرمایا : جب تم نماز کا ادادہ کروتو اچھی طرح وضو کر و پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللّٰہ اکبو کہو پھر حسب استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرو المدینان وسکون کے ساتھ کر و پھر توبر و بھر توبر دوبر کہو پھر حسب استطاعت قرآن پاک کی تلاوت کرو المینان وسکون کے ساتھ کر و پھر توبر دوبر و پھر توبر دوبر و پھر توبر و بھر توبر دوبر و بھر توبر و بھر توبر دوبر و بھر توبر دوبر و بھر توبر دوبر و بھر توبر و بھر توبر و بھر توبر دوبر و بھر توبر و بھر تھر توبر و بھر توبر توبر توبر و بھر توبر

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ

#### نماز کابیان

299 عن حُرَيْثِ بنِ قَبِيصةَ قال : قَدِمتُ المِدينةَ وقلت: اللهم ارزقني جليسًا صالحًا ، قال: فجلست إلى أبي هريرة ، فقلت : إني سألتُ اللَّهَ أن يرزقني جليسًا صالحًا ، فحدِّثُني بحديثِ سمعته من رسول الله عُلَيْكَ ، لعل الله أن ينفعني به ، فقال : سمعتُ رسول الله عُلَيْكَ ، يقول: ﴿ إِنَّ أُولٌ ما يحاسبُ به العبدُ يومَ القيامةِ من عمله صلاتُه ، فإنُ صَلَحَتُ فقد أفلحَ وأنجحَ ، وإن فسدتُ فقد خاب وخسر، وإن انتقصَ من فريضتِه قال اللَّه تعالى : انظروا هل لعبدي من تطوّع يُكمَلُ به ما انتُقصَ من الفريضة ؟ ثم يكون سائرُ عملِه على ذلك >>.

حریث بن قبیصہ رشالت کہتے ہیں کہ میں مدینه منورہ آیا اور میں نے دعا کی ،اے الله مجھ کو نیک ساتھی نصیب فرما۔ پھر میں سیدنا ابو ہریرہ دوانٹی کے پاس میشا اور میں نے کہا میں نے اللہ سے ایسے مخض کے پاس میشنا مانگا تھا جونیک ہو۔ لہذا مجھے الی کوئی حدیث بیان کریں جو آپ نے رسول الله مظافیظ سے سی ہو تا کہ اللہ اس سے مجھے نفع عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ دفائن نے فرمایا کہ میں نے رسول الله مالیا کو بیارشا دفرماتے سنا: قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب ے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو وہ مخص کا میاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بے کار ثابت ہوئی تو وہ نامراد، خسارہ میں ہوگا اوراگر ( فرض ) نماز میں کمی پائی گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھواس بندہ کے پاس تجیفاں (نمازیں) بھی ہیں جن ہے فرضوں کو پورا کر دیا جائے؟اگر (نفل نمازیں) نکل آئیں تو ان ہے فرضوں کی تکمیل كردى جائى كيراس كے بعداى طرح بقيداعمال كاحساب موكار [صحيح لغيره - حامع الترمذي :413]

300 من عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله عَن عَلَى يقول : ﴿ إِنَّ الرجلَ ليتصرفُ ومَا كُتِبَ له إلا عُشرُ صلاتِه ، تُسعُها ، ثُمنها ، سُبعها، سُدسها، خُمسها ، رُبعها، ثُلثها ، نِصفها ».

سیدنا عمار بن یاسر دانشو بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله مالیا کے کوفر ماتے ہوئے سنا:"انسان نمازے فارغ ہوتا ہے اوراس کے لیےاس کی نماز سے صرف دسواں ،نواں ، آٹھواں ،ساتواں ، چھٹا، یانچواں ، چوتھا، تیسرااور آ دھا حصہ ہی لکھا جاتا ہے (خشوع وخضوع کی کمی کے لحاظ سے )۔' [حسن \_ سنن أبي داؤد: 79 ، صحيح ابن حبان: 1886]

عن أبي اليَسَر رضي الله عنه ؛ أنّ النبي تَنَظّ قال : ﴿ منكم من يصلي الصلاةَ كاملةُ ، ومنكم مَن یصلّی النصف ، والثلث ، والربع ، والخمسَ حتی بلغ العُشر )). محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سیدنا ابوالیسر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیا کے ارشاد فر مایا: تم میں سے پچھلوگ مکمل نماز (سنت کے مطابق خشوع وخضوع سے) پڑھتے ہیں اور پچھلوگ آدھی نماز ، پچھ تیسرا حصہ تو بچھ چوتھا حصہ بعض پانچواں حصہ یہاں تک کہ بعض (صرف) دسواں حصہ (سنت کے مطابق) نماز پڑھتے ہیں۔ [حسن لغیرہ۔ نسانی می الکبریٰ: 613]

302 هن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه أثلاث الطّهورُ ثلث ، والصلاةُ ثلاثهُ أثلاثٍ ، الطّهورُ ثلث ، والركوع ثُلث ، والسجود ثلث ، فمَن أدّاها بحقِّها قُبِلَتُ منه ، وقُبل منه سائرُ عَمَلِه ، ومَن رُدّت عليه صلاتُه ، رُدَّ عليه سائرُ عَمَلِه ».

سیدنا ابو ہریرہ دہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائی کے فرمایا: نماز کے تین جھے ہیں ﴿ طہارت ﴿ رکوع ﴿ سجده جس نے ان کی اوا کیگی کاحق اوا کیا تو اس کی نماز قبول کی جائے گی اور اس کے بقیدا عمال بھی قبول کر لیے جا کیں گے اور جس کی نماز قبول نہ کی گئی اس کے بقیدا عمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ [حسن، صحیح - مسند البزار: 349]

303 عن مُطرِّفٍ عن أبيه رضى الله عنه قال : رأيتُ رسولَ الله مَلَّ عَلَيْهُ يصلِّي ، وفي صدرِه أزيزُ كأزيزِ الرَّحى، من البكاءِ.

مطرف نے اپنے والد (عبداللہ) وہ اللہ عنال کیا ہے، انہوں نے فر مایا کہ میں نے رسول الله مَاللہ عَلَیْمَ کونماز پڑھتے ویکھا آپ مَاللہُمَا کے سیندمبارک سے رونے کی وجہ سے چکی چلنے کی ہی آ واز آ رہی تھی۔ [صحیح ۔ سنن ابی داؤد: 904]

304 هن عن عقبة بن عامرٍ رضى الله عنه عن النبي عَن قَق قال : (( ما من مسلم يتوضَّأُ فَيُسبغُ الوضوء ، ثم يقومُ في صلاتِه ، فيعلم ما يقول ؛ إلا انْفَتَلَ وهو كيوم ولَذَتُهُ أمَّه )).

سیدنا عقبہ بن عامر ولائی بیان کرتے ہیں کہ نبی تالی ارشادفر مایا: جومسلمان بھی خوب اچھی طرح مکمل وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوااس حال میں کہ اُسے نماز کے معانی ومفہوم کاعلم تھا تو نماز پڑھنے کے بعدوہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح آج ہی بیدا ہوا ہے ( یعنی گنا ہوں سے پاک ہوجائے گا)۔

[صحيح \_ مستدرك حاكم:399/2 ،صحيح ابن خزيمة: 222]

#### erecords

#### 233 THE 233 THE SEC ULLY YOU

### 35- دورانِ نماز آسان کی طرف نظراً ٹھانے کی ممانعت

305 السماء في صلاتهم ؟!) . فاشتَدَّ قولُه في ذلک حتى قال: ((لَيْنَتَهُنَّ عن ذلک، أو لتُحطَفَنَّ أبصارَهم إلى السماء في صلاتهم ؟!) . فاشتَدَّ قولُه في ذلک حتى قال: ((لَيْنَتَهُنَّ عن ذلک، أو لتُحطَفَنَّ أبصارُهم )) . سيدنا انس بن ما لک و التَّوْنَ سے روايت ہے کہ رسول الله مَن الله مَن الله عَن فرمایا: ان لوگون کا کيا حال ہے جونماز ميں ابن نظروں کوآسان کی طرف اُٹھاتے ہیں؟ آپ مَن الله عَن الله مِن سخت بات فرمائی بہاں تک کرآپ مَن الله عَن فرمایا: که ان لوگوں کواس (حرکت) سے بازآ جانا جا ہے یاان کی نظرین (بینائی) اُپک لی جا کیں گی۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 750 ، سنن أبي داؤد: 913، سنن النسائي: 1193، سنن ابن ماجه: 1044]

306 عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أنّ رسول الله عَنْ قَالَ: ﴿ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عن رفعِهم أبصارَهم إلى السماءِ عندَ الدعاءِ في الصلاةِ ، أو لتُخطَفَنَّ أبصارُهم ﴾.

سيدنا ابو ہريرہ و والنظريان كرتے ہيں كرسول الله طَلَيْزُم نے فرمايا: البتة ضرورلوگ نماز ميں دعا كے وقت آسان كى طرف نظريں أنھانے سے باز آجا كيں وگرندان كى بيناكى چھين لى جائے گى۔[صحيح \_ صحيح مسلم: 429 ، سنن النسائى: 1276]





### 36-نماز میں إدھراُ دھرجھا تکنے پروعید

307 عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسولَ الله عَلَيْكُ عن التلفت في الصلاةِ ، فقال : (اختلاس يختلِسُه الشيطان من صلاةِ العبدِ )).

سیده عائشہ وہ انتہ ہے۔ دوایت ہے کہ میں نے رسول الله مَن الله عن من الله الله عن من الله الله عن الله عن من الله الله عن الله ع

308 هن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : ﴿ لا يزالُ اللهُ مُقبِلاً على العبد في صلاتِه مالم يَلتفتُ ، فإذا صَرَف وجهه انصرف عنه ﴾.

سیدنا ابوذر رفاشی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْم نے فرمایا: بندہ جب تک نماز میں اِدھراُ دھر نہ جھا کے اللہ تعالیٰ اس کی طرف (اپنی رحمت کے ساتھ) متوجہ رہتا ہے اور جب بندہ اِدھراُ دھر جھا نکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹالیتا ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند احمد : 172/5 ، سنن ابی داؤد : 909، سنن النسائی : 1195، مستدر کے حاکم : 236/1

309 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ أو صاني خليلي عَلَيْكُ بثلاثٍ ، ونهاني عن ثلاثٍ : نهاني عن نُقرةٍ كنُقرةٍ الديكِ ، وإقعاءِ كإقعاءِ الكلبِ ، والتفاتِ كالتفاتِ الثعلبِ ﴾).

سیدنا ابو ہریرہ دفائن سے روایت ہے کہ میرے دوست مُنَائِیْن نے مجھے تین باتوں کی وصیت فرمائی اور تین باتوں سے منع فرمایا ① مرغ کی طرح ٹھونکیں مارنے ② کتے کی طرح پنڈلیاں کھڑا کر کے بیٹھنے ③ (نمازییں) لومڑکی طرح إدھراُدھر حجمانکتے سے منع فرمایا۔ [حسن لغیرہ۔ مسند احمد:265/2 ، مسند ابی یعلی الموصلی: 2619]

#### CKXXXXX

#### نازیمیان کارگایان کار

# 37- سجدہ کی جگہ سے کنگریاں ہٹانے اور گردوغبار کو بغیر کسی ضرورت کے صاف کرنے پروعید

310 و الله عن حابر رضى الله عنه قال : سألتُ النبي مُلَّالِله عن مسح الحصى في الصلاة؟ فقال : (( واحدةً ، ولأنُ تُمسِكَ عنها خيرٌ لك من مئةِ ناقةٍ ، كلُها سُودُ الحَدَقِ )).

سیدنا جابر رہ انٹی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سکھی کے سے نماز میں کنگریوں کے ہٹانے کے متعلق دریافت کیا (ک کیا یہ درست ہے؟ تو آپ سکاٹی کا ارشاد فرمایا: ایک مرتبہ ایسا کرنے کی اجازت ہے اورا گرایک بار بھی ہٹانے سے رکے رہوتو (بیر کنا) تمہارے لیے ایسی سواونٹیوں سے بہتر ہے جوسب کی سب کالی آئکھوں والی ہوں۔

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :897]

#### CKPXXXXX

### 38-نماز میں کو لہے پر ہاتھ رکھنے پر وعید

311 . حَصْفَاتُ عَنْ أَبِي هُرِيرةَ رَضِي الله عنه قال : ﴿ نُهِيَ عَنِ الْخَصُرِ فِي الصَلَاةِ ﴾. وفي روايةٍ: ﴿ أَنِ النبي مَلَكِ اللهِ عَالَكِ اللهِ عَالَكِ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ الللّهِ عَلْمُ الللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ الللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ الللّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَ

سیدنا ابو ہریرہ رفائش فرماتے ہیں کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم سی الی الی میں الی الی ماری میں ہے کہ نبی کریم سی الی الی ماری حالت میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ [صحیح - صحیح البخاری: 1219 ، صحیح مسلم: 545، حامع الترمذی: 383، سنن النسائی: 890 ، سنن أبی داؤد: 947]

#### erecord of



### 39-نمازی کے آگے سے گزرنے پروعید

312 عن أبى الحُهَيم عبدِالله بن الحارثِ بن الصِّمَّة الأنصاري قال : قال رسول الله تَكُلُّة : (( لو يَعلم الْمَارُبين يَدَيِ المصلي ماذا عليه لكان أن يقفَ أربعينَ ، خيراً له من أن يَمُرَّ بين يديه )). قال أبو النضر : لا أدري قال : (( أربعين يومًا ، أو شهرًا ، أو سنة )).

سیدنا ابوجہیم دائی بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مائی بی نے فرمایا: "نمازی کے آگے سے گزرنے والے کوا گرمعلوم ہوجائے کہ اس پر کتنا گناہ اورعذاب ہے تو (اس کے بدلے) اسکا جالیں .....کھڑار ہنا، اس نمازی کے آگے گزرنے سے بہتر ہے۔ "ابونضر رشائی نے کہا: مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے چالیس کے لفظ کے ساتھ ون، مہینہ یا سال، کیا فرمایا؟ [صحیح۔ صحیح البحاری: 510، صحیح مسلم: 507، سن أبی داؤد: 701، حامع الترمذی: 336، سنن ماحد: 945



#### المراكبيان المحالي الم

### 40-جان بوجھ کرنماز چھوڑنے اور بے وقت نماز پڑھنے پر وعید

سید تاجابر بن عبدالله دلی تفییان کرتے ہیں کہرسول الله ما تی نیماز چھوڑ نا آدمی اور کفر کے درمیان فرق ہا ایک روایت میں ہے کہ آپ ما تی نیماز چھوڑ نے کا فرق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ما تی نیم نیمان نیماز چھوڑ نے کا فرق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ما تی نیم نیمان نیماز چھوڑ نے کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ ما تی نیم نیمان فرق کے درمیان فرق رمیان فرق میں نیمان کی درمیان فرق درمیان فرق میں ہے کہ آپ ما تی نیمان کی درمیان فرق میں ہے کہ آپ ما تی نیمان کی درمیان فرق میان کے درمیان فرق میان فرق میان کی درمیان کی د

314 هُوَ عَنَ أَبِي الدرداءِ رضى الله عنه قال: أوصاني خليلي عَنَظُ أَنَ: (﴿ لا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيئاً وَإِنْ قُطِّعُتُ اَوْ خُرِقُتَ ، وَلا تَشْرِبُ مُلَّا مُنه الذِّمةُ ، وَلا تَشْرِبُ الخَمْرَ، فإنّها مفتاحُ كلِّ شَرِ ﴾.

سیدنا ابودرداء دخانیُ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میر نے طلیل مُٹاٹیئِ نے وصیت فر مائی ① تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کراگر چہ تیرے ملکڑے کردیئے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے ② فرض نماز جان بوجھ کرمت چھوڑ کیونکہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ اللہ کی حفظ وا مان سے نکل گیا ③ شراب (ہرگز)نہ پینا کیونکہ ریہ ہربرائی کی جابی ہے۔

[حسن لغيرم \_ سنن ابن ماجه :4034 ، بيهقى :7/304]

315 عن معاذ بن حبل رضى الله عنه قال : أو صاني رسول الله ﷺ بعشر كلماتٍ، قال : (( لا

تُشرِكُ بالله شيئاً وإنُ قُتِلتَ وجُرِّقُتَ ، ولا تَعُقَّنَ والدَيُكَ وإنُ أمراك أنُ تخرج من أهلِك ومالِك ، ولا وَلا تَتُركنَ صلاةً مكتوبة مُتعمدًا ؛ فإنَّ مَن ترك صلاةً مكتوبة مُتعمدًا ؛ فقد بَرِئتُ منه ذِمةُ الله ، ولا تشربَنَ حمراً ؛ فإنّه رأسُ كل فاحشة ، واياك والمعصية فَإنَّ بالمعصية حَلَّ سَخَطُ اللهِ وإياك والفِرارَ من الزحف ، وإنُ هَلَك من طَولِك ، ولا من الزحف ، وإنُ هَلَك من طَولِك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدباً ، وأخِفُهم في اللهِ »).

سیدنا معاذ بن جبل دلانٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکانٹوئی نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی ۞ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگر چہ تجھے قبل کردیا جائے اور جلادیا جائے ② والدین کی ہرگز نافر مانی نہ کرنا اگر چہ وہ تجھے تیرے اہل وعیال اور مال کوچھوڑ دیا کوچھوڑ نے کا حکم ہی کیوں نہ دیں ③ فرض نماز جان ہو جھ کر ہرگز نہ چھوڑ نا کیونکہ جس نے جان ہو جھ کر فرض نماز کوچھوڑ دیا وہ اللہ کی حفظ وامان سے نکل گیا ④ شراب ہرگز نہ بینا کیونکہ یہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے ⑤ گناہ سے نج کررہ کیونکہ گناہ سے انسان اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے ⑥ جہاد ہے مت بھاگ ۞ کسی وباء کے سبب اگر لوگ ہلاک ہور ہے ہوں تو ثابت قدم رہ (اور وہ جگہ مت جھوڑ) ⑧ اپنا اللہ وعیال پراپنے مال میں سے خرچ کر ۞ گھر والوں کوادب سکھانے کے لیے ان سے لانٹھی مت اُٹھا ۞ اہل وعیال کے بارے میں اللہ سے ڈرچ کر ۞ گھر والوں کوادب سکھانے کے لیے ان سے لانٹھی مت اُٹھا ۞ اہل وعیال کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ [حسن لغیرہ۔ مسند احمد : 238/5]

316 هَا الله عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ لَتُنْقَضَنَّ عُرى الإسلام عُروةً عروةً ، فكلما انتقضت عُروةٌ تَشَبَّتُ الناسُ بالتي تليها ، فأولُهنَّ نقضًا الحُكُمُ ، وآخِرُهُنَّ الصلاةُ ﴾.

سیدنا ابوا مامہ ڈلاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے ارشاد فرمایا: (ایک زمانہ ایسا آئے گا) کہ اسلام کے تمام طلقے (احکام) ٹوٹ کرا لگ الگ ہوجا کیں گے جب بھی کوئی ایک صلقہ ٹوٹے گا تو لوگ اس کے بعد والے حلقے کو مضبوطی سے چٹ جا کیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ٹوٹے گا وہ قضاء اور عدل ہے اور سب سے آخر میں جو ٹوٹے گا وہ نماز ہے۔ [صحیح۔ صحیح ابن حیان: 6715]

317 عن نوفل بن معاویة رضي الله عنه؛ أن النبي عَنْ قال: ((مَن فاتته صلاةٌ؛ فكانها وُتِر أهلَه ومالَه)). سيدنا نوفل بن معاويه رفائيًا بيان كرتے بين كه نبي مَالْيُهُم نے فرمایا: جس شخص كى ايك نماز بھى فوت ہوگئى وہ ايسا ہے كہ گويا اس كے هرك لوگ اور مال ودولت سب يچھ چھين ليا گيا ہو۔ [صحيح صحيح ابن جبان: 1466]



### نوافل کی اہمیت ،ترغیب اورفضیلت

نفل سےمراد وہ عبادت ہے کہ جومسلمان پر فرض نہ ہواور وہ اسے اپنی خوشی سے انجام دے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ))

"ليس جو خص اپن خوشى سے زيادہ بھلائى كرے توبياس كے لئے بہتر ہے۔ "[البغرة: 184]

#### نمازنفل کے فضائل:

🛈 فرض نماز وں کی تکمیل اوران کے قص کوفل نماز سے روزِ قیامت بورا کیا جائے گا۔

سیدناتمیم داری دلائوئئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائوئی نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے ( فرض ) نماز کا حساب لیا جائے گا اگر اس نے اسے کمل ادا کیا ہوگا تو وہ اس کے لئے کممل لکھ دی جائے گی اوراگر اس نے ( فرض ) نماز کوکمل ادانہ کیا ہوگا تو اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گا۔

(﴿ اُنْظُرُوا هَلُ تَجِدُونَ لِعَبْدِی مِنُ تَطَوَّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِیْضَتَهُ ﴾) ''ویکھو!اگرشمصیں میرے بندے کی نفلی نماز ملے تواس کے ساتھ اس کے فرائض کو کمل کر دو پھرزگا ۃ اوراس کے بعد بقیہ تمام اعمال کا حساب بھی اسی طرح لیا جائے گا۔''

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 764، سنن ابن ماحه: 1425]

﴿ نَفُلَ نَمَازَ كَوْرِيعِ ورجات بلند ہوتے اور گناہ مٹادیئے جاتے ہیں رسول اللہ مَنَّاثِیْم نے سیدنا ثوبان ڈاٹنؤ سے ارشاوفر مایا: تم زیادہ سے زیادہ سجد کے انفل نمازادا) کیا کرو کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک سجدہ کرو می تو وہ اس کے بدلے تہاراایک مسلم: 4808]
کے بدلے تہاراایک درجہ بلند کردے گا اور تمہاراایک گناہ مٹادے گا۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 4808]
آ کمڑ تو نوافل نبی کریم مَنَّاتِیْم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ۔[صحیح۔ بعدی : 5502]

### 🈙 نمازنفل گھر میں برکت لاتی ہیں:

سیدنا جابر بن عبداللہ والنظر اللہ وایت ہے کہ رسول اللہ تالی استادفر مایا جبتم میں سے کوئی آ دی (فرض) نماز میں پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی (بقیہ نوافل) نماز میں سے پچھ حصہ گھر کے لیے رکھ دے کیوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نماز کی وجہ سے خیر (وبرکت) فرما تا ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 778]

#### (ف) نفلی نماز سے اللہ تعالی کاشکرا دا ہوتا ہے:

سیدنا جابر ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُٹاٹیؤ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا بلاشبدرات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ سلمان بندہ اس میں دنیاوآ خرت کی جوبھی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فر ماتا ہے اور بیر ( گھڑی) ہررات میں آتی ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 757]

#### ا جنت میں محل:

سیدہ ام حبیبہ نگائی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مکا ٹی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا، جومسلمان بندہ اللہ علی کے لیے روزانہ بارہ رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ پڑھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمادے گا، ایک روایت میں ہے چار ظہر سے پہلے اور دور کعات ظہر کے بعد، دور کعتیں مغرب کے بعد، دور کعتیں عشاء کے بعداور دو رکعتیں فجرکی نماز سے پہلے (یعنی سنت مؤکدہ)۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 728 ، سنن أبي داؤد: 1250، سنن النسائي: 1796، جامع الترمذي: 415]

#### @جہنم سے آزادی:

سیدہ ام حبیبہ رہ ہے ہے۔ روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُؤلیّر کوفر ماتے ہوئے سنا: جس مخص نے اہتمام کے ساتھ چار رکعتیں ظہر سے پہلے اور چار رکعتیں ظہر کے بعد پابندی سے ادا کیس تو الله تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کوحرام کردیتا ہے۔ [حسین، صحیح ۔ مسند أحمد :426/6 ، مسنن أبي داؤد :1269، حامع الترمذي :428]

#### ﴿ رسول الله مَثَاثِيمُ كَي دِعا لِينِ كَا ذِر بَعِهِ:

سیدناعبدالله عربن وانت سے کہ نبی مَنْ الله الله تعالی اس بندہ پر رحم فرمان جوعصر سے پہلے

چار رکعت نماز (نقل) پڑھے۔ [حسن \_ مسند أحمد :117/2 ، سنن أبى داؤد :1271، حامع الترمذي :430، صحيح ابن خزيمة : 1193 ، صحيح ابن حبان : 2444]

#### 🛈 تہجد قرب الہی ، گناہوں کا کفارہ اور برائیوں سے بچاؤ:

سیدنا ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری بھائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَائِیْنِ نے فرمایا: جب شوہرا بنی اہلیہ کورات کے وقت جگا تا ہے اور وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں یا دورکعت اکٹھے پڑھتے ہیں تو ان کا شار (کثرت ہے) ذکر کرنے والے مردوں اور (کثرت ہے) ہے ذکر کرنے والی عورتوں میں کیا جاتا ہے۔ [صحبح۔ سنن أبی داؤد: 1309]

#### ﴿ نَمَازُ سِبِيحٌ كُنامُونِ كَا كَفَارُهُ:



#### € جج وعمره کا ثواب:

سیدناانس والنوئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُن اللہ اللہ مُن اللہ اللہ علیہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر بیٹے اسلہ کا ذکر کرتار ہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا بھر دور کعت نماز پڑھی تو اس کا ثواب ایک جج اور ایک عمرہ کے برابر ہوگا حضرت انس والنوئو فرمانے میں کہ رسول اللہ مُن اللہ علیہ نے میٹھی فرمایا: کہ پور اپور اللہ نکا مل ایک جج اور ایک عمرہ کا ثواب ملے گا)۔ [حسن لغیرہ۔ جامع النرمذی: 586]



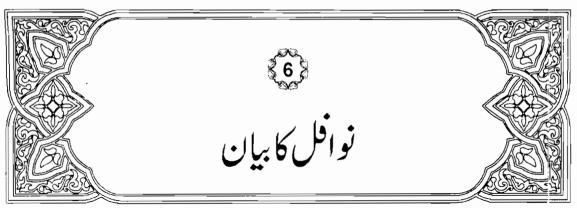

### 1- دن اور رات میں بارہ سنتوں کا اہتمام کرنے کی ترغیب

318 عن أم حبيبة رَمُلةَ بنتِ أبي سفيانَ رضي الله عنهما قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: (( ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثِنتَي عَشُرَةَ ركعة تطوعًا غيرَ فريضة ؛ إلا بَنى الله تعالى له بيتًا في الجنة، أو : إلا بُنيَ له بيتٌ في الجنةِ )). وفي رواية : (( أربعًا قبلَ الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الغداة )).

سیدہ ام حبیبہ بھٹھ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلَا لَیْمَ کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا، جومسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے روز انہ بارہ رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کل تیار فر مادے گا، ایک روایت میں ہے چارظہر سے پہلے اور دور کعتیں فہر کے بعد، دور کعتیں عشاء کے بعد اور دور کعتیں فہر کی نماز سے پہلے (یعن سنت مؤکدہ)۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 728 ، سنن أبي داؤ د: 1250 ، سنن النسائي: 1796 ، جامع الترمذي: 415]

319 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: ﴿﴿ مَن ثَابِو عَلَى ثِنْتَى عَشُرةَ رَكَعَةً فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّلِلَّةِ دَحْلَ الجنَّةَ ، أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر)).

سیدہ عائشہ ولائفا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مَنْ الْمِیْمَ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے دن اور رات میں بارہ سنتیں اوا کرنے پر

ہیشگی کی وہ جنت میں داخل ہوگا، چارظہر سے پہلے، دور کعتیں ظہر کے بعد، دور کعتیں مغرب کے بعد، دور کعتیں عشاء کے بعداور دور کعتیں فجر سے پہلے۔ [صحبح لغیرہ۔ سنن النسائی :1795 ، حامع الترمذی :414، سنن ابن ماجہ :1140]

#### exposition of

# 2- فجر کی سنتیں اہتمام سے ادا کرنے کی ترغیب

320 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَنْ قال : (( ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها )). وفي رواية : ((لهما أحب إليَّ من الدنيا جميعًا )).

سیدہ عاکشہ وٹائٹا سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیڑا نے فرمایا: فجر کی دورکعت (سنت) تمام دنیا اور جو پچھاس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہیں۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 725 ، جامع النرمذی :416]

321 على من عائشة رضى الله عنها قَالَتُ : لم يكن النبيُّ مَلَئِلُهُ على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على رَكُعَتَي الفجر. وفى رواية : (( ما رأيتُ رسولَ الله مَلَئِلُهُ إلى شيءٍ من الخير أسرعَ منه إلى الركعتين قبلَ الفجر، ولا إلى غنيمة )).

سیدہ عائشہ بھا تھا ہے روایت ہے کہ نی کریم مُٹاٹیا نوافل میں ہے سب سے زیادہ فجر کی دوسنتوں کا اہتمام فر مایا کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹاٹیا کم کوکسی خیر اور بھلائی کی طرف اتنی تبزی سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ مالی غنیمت کی طرف بھی نہیں جتنا کہ فجر سے پہلے دور کعت کی طرف۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1169 ، صحيح مسلم: 725، سنن أبي داؤد: 1245، صحيح ابن خزيمة: 1107]

322 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما في الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن، و ﴿قل هو الله أحد ﴾ تعدل ثلث القرآن، و ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ تعدِلُ ربعَ القرآن »، وكان يقرؤهما في ركعتي الفجر .....

سیدناعبدالله عمر ری انتها سے روایت ہے کہ رسول الله الله الله الله الله اَحدٌ ' (سورة اخلاص) تبائی قرآن کے برابر ہے اور ' فُلُ یَآ اَیُها الْکَافِرُونَ ' (سورة الكفرون) چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔اور نبی کریم مَنْ اَثَیْمَ فجر کی دو

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### خوال كابيان على المحال المحال

سنتوں میںان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔

[صحيح لغيره\_ مسند أبي يعليٰ الموصلي :1017 ، طبراني في الكبير :13493]

#### EXPLOYED P

### 3- نمازِظهر سے پہلے اور بعد سنتوں کا اہتمام کرنے کی ترغیب

323 هن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (( مَن يُحافظُ على أربع ركعاتٍ قبلَ الظهر، وأربع بعدها؛ حرَّمَه الله على النار)).

سیدہ ام جبیبہ وہ اٹھ اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مَالَیْمُ اس کوفر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے اہتمام کے ساتھ چار رکعتیں ظہرے پہلے اور چارر کعتیں ظہر کے بعد پابندی سے اداکیس تو اللہ تعالیٰ اس پرجہنم کی آگ کو حرام کر ویتا ہے۔ [حسن، صحیح ۔ مسبند أحمد :426/6 ،سنن أبی داؤد :1269، حامع الترمذی :428]

324 الله عن أبى أيوب رضى الله عنه قال: لما نزل رسولُ الله عَلَيْ على رأيته يديم أربعًا قبل الظهر، وقال: ((إنه إذا زالتِ الشمسُ فتِحَتُ أبوابُ السماءِ ، فلا يُغلقُ منها بابٌ حتى يُصلى الظهرُ ، فأنا أحبُ أن يُرفعَ لى فى تلك الساعة خير )).

سیدنا ابوا یوب رٹائنڈ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مُلَاثیر ہم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ مُلَاثیر کا کوظہر سے پہلے چار رکعت پر بیش کی کرتے ہوئے و یکھا اور آپ مُلَاثیر کے فرمایا: زوال کے بعد آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور جب تک ظہر کی نماز ادانہ کردی جائے اس وقت تک آسان کا کوئی بھی درواز ہ بندنہیں ہوتا ،اس لیے مجھے بہند ہے کہاں (خیرکی ) گھڑی میں میری نیکی اللہ کے ہاں پیش ہو۔

[حسن لغيره ـ طبراني في الكبير :4035 ، والأوسط :2694]

325 عن قابوس عن أبيه قال: أرسل أبي إلى عائشة: أيَّ صلاة رسول الله عَلَيْكُ كان أحبَّ إليه أن يواظب عليها ؟ قالت: كان يصلي أربعًا قبل الظهر، ويطيلُ فيهن القيامَ ، ويُحسنُ فيهن الركوع والسجود.

قابوس برطف کہتے ہیں کہ میرے والد ابوظبیان نے سیدہ عائشہ ٹاٹھا سے دریافت کرنے کے لیے کسی کو بھیجا کہ رسول اللّه مٹاٹیڈ کا کوکون سی نماز پر مداومت کرنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا؟ سیدہ عائشہ ٹاٹھ کا کتھ جواب میں فرمایا: کہ رسول اللّه مٹاٹیڈ کا ظہرے پہلے چاررکعت (سنت) اس طرح ادافر ماتے کہ اس میں قیام بھی خوب طویل فرماتے اور رکوع و بحدہ کو بھی خوب الحجی طرح ادافر ماتے تھے۔ [حسن لغیرہ۔ سن ابن ماجہ : 236]

#### exercited the second

### 4- نمازِ عصرے پہلے تنیں اداکرنے کی ترغیب

326 عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما عن النبي تشك قال: ﴿ رَحِمَ اللّهُ امرَأُ صلّى قبلَ العصرِ أَربعًا ﴾). سيرناعبدالله عمر بن والتَّبُ عن الله عنهما عن النبي تشك قال الله تعالى الله بنده يرمم فرمائ جوعمر سے بہلے چارركعت ماز (نفل) يره هـ [حسن مسند أحمد :117/2 ، سنن أبى داؤد :1271، حامع الترمذي :430، صحيح ابن خزيمة : 1193 ، صحيح ابن حبان : 2444]

#### exected and

### 5-نمازِ وترکی ترغیب اور وترنه پڑھنے پر وعید

327 عن على رضى الله عنه قال : الوترُ ليس بِحَتْمِ كصلا تِكم المكتوبة ، ولكن سَنَّ رسولُ الله عنه أَلْكُونُ مَنْ رسولُ الله ، وإن الله وترُّ يحب الوتر، فأوتروا يا أهلَ القرآن )).

سیدناعلی ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں کہ وہر نماز فرض نماز وں کی طرح حتی (اوراتی) ضروری تونہیں ہے لیکن اس کورسول اللّه مَالْتِیْمَ نے مسنون قرار دیااور فرمایا کہ اللّه تعالیٰ وہر ( طاق ) ہےاور وہر کو پسند کرتا ہے لہٰذااے قر آن والو! وہر پڑھا کرو۔

[صحيح لغروم سنن أبي داؤد : 1416 ، جامع الترمذي :453، سنن النسائي :1676، سنن ابن ماجه : 1169 مصحيح ابن خزيمة:1067]

328 الله عن حابرٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ((من خاف أن لا يقومَ مِنُ آخر الليلِ فليوتِرُ أُولُه ، ومن طَمع أن يقومَ آخرَه فليوتِر آخرَ الليل ؛ فإن صلاةَ آخرِ الليل مشهودةٌ محضورةٌ ، وذلك أفضلُ ».

سیدنا جابر زلانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹیو کا نے فر مایا: جے اندیشہ ہو کہ اخیر رات میں نہ اٹھ سکے گا اے چاہیے کہ شروع رات میں ہی (عشاء کی نماز کے بعد) وتر پڑھ لے،ادر جے شوق ہو (اور پوری امید بھی ہو) کہ اخیر رات میں آ نکھ کھل جائے گی اے رات کے آخری حصہ ہی میں وتر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت کی نماز (میں فرشتے بھی) موجود ہوتے ہیں،اور یہ (اخیر شب میں وتر پڑھنا) بہت بہتر ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 755 ، جامع الترمذي: 455، سنن ابن ماجه: 1187]



### فوافل كايان ١٤٥٥ كالمكان ٢٥٠٥ كالمكان ٢٥٠ ك

# 6-رات کو با وضو ہو کر تہجد کی نیت سے سونے کی ترغیب

329 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على : (( مَن باتَ طاهرًا باتَ في شِعاره مَلكّ ، فلا يستيقظُ إلا قال الملكُ: اللهم اغفِرُ لعبدِك فلان ؛ فإنّه باتَ طاهرًا )).

330 عن معاذِ بن حبلِ رضي الله عنه ؛ عن النبي تَظَيُّ قال : ﴿ مَا مِن مَسَلَم يَبِيتَ طَاهِرًا فَيَعُقَارُ مِن اللهِ عنه اللهِ عنه اللهُ إياه ﴾. الليل ، فيسألُ الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرةِ ؛ إلا أعطاه اللهُ إياه ﴾.

سيدنا معاذبن جبل رفائنؤبيان كرتے بين كه نبى مُنَاتِيْمِ نے فر مايا: '' جوشن باوضو موكرالله كا ذكر كرتے موسے سوجائے اور پھر رات كوكسى وقت اس كى آئكھ كھلے (اور بستر پراپنا پہلووغير وبدلے) اور الله سے دنیا وآخرت كى كوئى خير مانگ لے ، تو الله وہ اسے عنایت فر مادے گا۔ [صحیح۔ سنن أبی داؤد: 5042 ، سنن ابن ماجه: 3881، نسائی فی عمل اليوم و الليلة: 806]

331 هذه الأجساد ، طهركم الله عنهما ؛ أنّ رسول الله عنهما والله عنهما ؛ أنّ رسول الله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنهما والله عنه في شعاره مَلَك ، لا ينقلبُ ساعةً من الليلِ إلا قال : اللهم اغفر لعبدِك ؛ فإنّه بات طاهرًا )).

332 عن أبي الدرداء رضى الله عنه يَبلغُ به النبي عَلَيْهُ قال : من أتى فراشه ، وهو ينوى أن يقوم يُصلى

من الليل فغلبته عينُهُ حتى أصبح ، كُتِبَ له مانوى ، وكان نومُه صدقة عليه من ربه .

سیدناابودرداء بھاتھ کے سروایت ہے کہ نبی مُلَاثِیم نے فرمایا: جو تحص رات کوسونے کے لیے بستر پرآئے اوراس کی نبیت رات کو تہد پر بھنے کی تھی اس کی آئی کہ منتج ہی کوجاگ آئی تو اس کونیت کے مطابق تہد کا تو اب بھی ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ [صحیح۔ سنن النسانی: 1787 ، سنن ابن ماجه: 1344، صحیح ابن حزیمة: 1172]

333 هن عن عائشة رضى الله عنها ؛ أنّ رسولَ الله عَلَيْ قال : (( ما مِنِ امرىءِ تكون له صلاةً بليلٍ ، فيغلبُه عليها نومٌ ؛ إلا كتب الله له أجرَ صلاتِه ، وكان نومُه عليه صدقةً )).

سیدہ عائشہ بی خاصے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلَیْمُ نے فرمایا: جو خص بھی رات کونماز پڑھنے کا عادی ہواور نیند کے غلبہ کی وجہ سے اس کی آئکھ نہ کھی تو اللہ تعالی اس کے لیے پوری رات کی نماز کا تو اب لکھتا ہے اور اس کا سونا اس پراس کے رب کی طرف سے صدقہ ہے۔ [حسن لغیرہ۔ مالك: 117/1، سنن أبی داؤد: 1314، سنن النسانی: 1784]



### خوال کابیان کی کارگری ک

### 7-رات کوسونے سے پہلے ذکرواذ کارکرنے کی ترغیب

234 عن البراء بنِ عاوب رضي الله عنه قال: قال النبي على : ((إذا أتيتَ مضَجَعَكَ ، فتوضاً وضوءَ كَ للصلاةِ ، ثم اضطجعُ على شِقِكَ الأيمن ، ثم قلُ : (اللهم إنّي أسلمتُ نفسي إليك ، ووجّهتُ وجهي إليك ، وفوضتُ أمري إليك ، وألجأتُ ظهري إليك ، رغبةً ورهبةً إليك ، لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك ، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ ، ونبيّك الذي أرسلتَ ). فإن مُتَ مِن ليلتِك فأنتَ على الفطرة ، واجعلهُنَّ آخرَ ماتتكلم به ». قال : فردّدُتُها على النبي عَلَيْكُ ، فلما بلغتُ (آمنتُ بكتابِك الذي أنرلتَ) ، وفي رواية : ((فإنك إن مُتَ من ليلتِك ، مُتَ على الفطرة ، وإن أصبحتَ أصبتَ خيراً ».

گا [صحیح \_ صحیح البخاری :247 ، صحیح مسلم :2710، سنن أبی داؤد :5046، جامع الترمذی : 394 ، نسائی فی عمل الیوم و اللیلة :781: سنن ابن ماجه : 3876]

335 عن ابن أبي ليلى: حدثنا علي : أنّ فاطمة اشتكتُ ما تلقى من الرَّحى في يدها ، وأتى النبي عَلَيْكُ سبُي، فانطلقتُ ، فلم تجده وَلَقِيَت عائشة ، فأخبَرتها ، فلما جاء النبي عَلَيْكُ أخبرته عائشة بمجي ء فاطمة إليها ، فجاء النبي عَلَيْكُ إلينا ، وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبنا نقوم ، فقال النبي عَلَيْكُ : ((على مكانكما )) ، فقعد بيننا حتى وَجَدُتُ بَرُدَ قدمَيُه على صدري ، ثم قال : ((ألا أعلِمكما خيرًا مما سألتما إذا أخذتما مضجَعكما ؟ أنُ تكبِّرا الله أربعًا وثلاثين ، وتسبِّحاه ثلاثاً و ثلاثين، وتحمداه ثلاثاً وثلاثين، فهو خيرُ لكما من خادم )).

ابن أبى ليلى برطن بيان كرتے بين كه سيدنا على برائيل نے جميں حديث بيان كى كه سيدہ فاطمه برائيل جاتھ ميں جكى چلان كسبب زخم ہو كے جس كا انہوں نے شكوكى كيا اور نبى مؤليل كي پاس چند قيدى (غلام) آئے تھے سيدہ فاطمه برائيل كيا: سلسله ميں (غلام لينے) گئيں ليكن آپ مؤليل سے ملاقات نه ہو كى تو انہوں نے سيدہ عائشہ برائيل كوسارا ماجرہ بيان كيا: جب نبى مؤليل تشريف لائے تو سيدہ عائشہ برائيل نے سيدہ فاطمہ برائيل كة آنے كا سبب بيان كيا تو نبى مؤليل ہمارے پاس تشريف لائے ابھى ہم لينے ہى تھے ہم نے أخصنا جا ہاليكن آپ مؤليل منع كرديا اور ہمارے درميان بيٹھ كے يہاں تك كه ميں نے آپ مؤليل كيا ميں سموں كى شمندك اپنے سينے پرمحسوں كى ۔ پھر آپ مؤليل كيا ميں سمويں تمہارے سوال سے بہتر چيز نہ بتاؤں جب تم اپنے بستر وں پر آؤ؟ تم 34 مرتبہ اللّه اكبور، 33 مرتبہ سبحان اللّه يوهو۔ تو يہتم ارب الله يوهو۔ تو يہتم ہارے اللہ يوهو۔ تو يہتم ہارے ليا على مصبح مسلم : 2727

336 هـ عن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه ؛ أنّ النبي عَيَنَظُ قال لنوفل : (( اقرأ ﴿ قُلُ يَا أَيُهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَالَمُ عَلَى خَاتِمَتِهَا ؛ فإنّها براء ةٌ من الشرك )).

فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنْ اِنْتِیْمُ نے نوفل ٹِٹائیڈ سے فر مایاتھا: ﴿ قُلُ یَا اَیُکافِرُونَ ﴾ پڑھواور اسی پراپنی بات چیت ختم کر کے سوجاؤ، بے شک اس میں شرک سے براءت کا اظہار ہے۔

[حسن لغيره\_ سنن أبي داؤد:5055 ، صحيح ابن حبان : 2364، مستدرك حاكم: 538/2]

مُحكم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عليهما عبد مسلم ، إلا دخل الجنة ، هما يسير ، ومَنُ يَعمل بهما قليل ، يُسَبِّحُ في دبر كل صلاةٍ عشرًا ، عليهما عبد مسلم ، إلا دخل الجنة ، هما يسير ، ومَنُ يَعمل بهما قليل ، يُسَبِّحُ في دبر كل صلاةٍ عشرًا ، ويَحْبَرُ عشرًا ، ويكبِّر عشرًا ، فذلك خمسون ومئة باللسان ، وألف وخمس مئة في الميزان ، ويُكبِّر أربعًا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فتلك مئة باللسان ، وألف في الميزان »). فلقد رأيتُ رسول الله نَلْ يُعْقِدها. قالوا: يا رسول الله! كيف ((هما يسير ، ومَن يعمل بهما قليل )) ؟ قال : (( يأتي أحدَكم \_ يعني \_ الشيطانُ في منامِه ، فينَوِّمُه قبلَ أنُ يقولَه ، ويأتيه في صلا ته فيذكِره حاجةً قبل أنُ يقولَه )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو دی تھیا ہے روایت ہے کہ بی مگائی آئے نے فر مایا : دو عمل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی

کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہیں گران پرعمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ① ہرنماز کے بعد دی بار

''مسبحان اللّٰہ ''دی بار''المحمد للّٰہ ''اور دی بار''اللّٰہ انکبر '' کہتو زبان کی اوائی کی کاعتبار ہے ایک سو پچاس بار

ہے (مجموعی طور پر پانچوں نماز وں کے بعد ) اور تر از وہیں ایک ہزار پانچ سوہوں گے ② جب سونے گئے تو چونیس بار

''اللّٰہ انکبر'' تینتیس بار ''المحمد للله'' اور تینتیس بار ''سبحان الله'' کہے۔ زبانی طور پر تو یہ ایک سوبار ہے گر

میزان میں بہت ہے اس بار ہوں گی، یقینا میں نے رسول اللہ طائی کے کود یکھا آپ طائی انہیں اپنے ہاتھ سے شار

کرتے تھے، صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول طائی ایس ہے کہ بیمل آسان ہے گرکرنے والے تھوڑے ہیں؟

آپ طائی نے فر مایا:''سوتے وقت میں کس کے پاس شیطان آجا تا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ یہ تیجات پوری کر لے، وہ

اسے سلا ویتا ہے اور (ای طرح) نماز میں شیطان آجا تا ہے اور اسے کوئی کام یا دولا دیتا ہے تو وہ آئیس پڑھے بغیر ہی اٹھ جاتا ہے۔ [صحیح۔ سن آبی داؤ د: 5065 ، حامع التر مذی : 3408، صحیح ابن حیان : 2009

338 الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ؛ غُفرت له ذنوبُه أو خطاياه .

شك مسعر\_ وإنُ كانت مثل زبد البحر )>.

سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹٹؤے روایت ہے کہ بی کریم ٹاٹٹؤ نے فرمایا: جو خص بستر پر (رات کوسونے کے لیے) آتے وقت سے
پڑھ' لا إِلَه إِلاَّ الله وَحُدَهُ لا شَوِیکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُکُ ، وَلَهُ الْحَمُهُ وَهُو عَلَی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ لا حَوُلَ
وَلا قُوّةً إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِیم، سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمُهُ لِلّٰهِ، وَلا إِللّٰهِ وَاللّٰهُ أَکْبَوُ ''(الله کسواکوئی
سیامعبور نہیں، وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں، اس کی باوشاہت ہے اور تمام تعریف اس کے لیے ہے اور وہ بی ہر چیز پر
(مکمل) قدرت رکھتا ہے نہ (کسی میں) طاقت ہے (نیکی کرنے کی) نہ قدرت ہے (برائی سے نیچنے پر) گراللہ کی
(تو فیق کے ساتھ ) اللہ (ہرعیب) ہے پاک ہے اور اللہ کے لیے بی تعریف وستائش ہے۔ اور اللہ کے سواکوئی معبود برق
نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے تو اس شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں آگر چہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بی
کیوں نہ ہوں۔ [صحیح۔ نسانی فی عمل الیوم و اللیلة: 811 ، صحیح ابن حبان حبان 5503]

339 الله عن أنسِ بنِ مالكٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : (( من قالَ إذا أوى إلى فراشه : (الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمني وسقاني ، والحمد لله الذي منّ عليّ فأفضلَ ) ؛ فقد حَمِدَ الله بجميع محامِدِ الحلق كلِّهم )).

سیدنا انس بن ما لک دخاتین سے روایت ہے کہ رسول الله مُناتین نے فرمایا: جو مخص بستر پرآتے وقت بید عا پڑھے (اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ حَفَائِیُ، وَ آوَ انِیُ ، وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ اَطُعَمَنِیُ وَسَقَائِیُ ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِیُ مَنَّ عَلَیْ فَافُضَلَ)
للّهِ الَّذِی کَفَائِی، وَ آوَ انِیُ ، وَ الْحَمُدُ للّهِ الَّذِیُ اَطُعَمَنِیُ وَسَقَائِیُ ، وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی مَنَّ عَلَیْ فَافُضَلَ)
تمام تعریفیں اس الله تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میری کفائیت فرمائی، اور مجھے بہترین محکانہ عطافر مایا اور تمام تعریفیں اس الله ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے پراحسان فرمایا اور فرمائی، یقینا اس محض نے الله کی حمد کرنے والی تمام مخلوقات کی حمد کو بیان کردیا۔

[حسن\_ بيهقى في الشعب:4382]

340 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : وَكَلني رسولُ الله مَلَالِلهُ مَلَالِلهُ مَاللهِ مَاللهُ مَا مُعَلّمُ مُنا مُعْلِمُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَالهُ مَاللهُ مَا مُعَلّمُ مَاللهُ مَاللهُ مُنالِمُ مُلّمُ مُلّمُ مُلّمُ مُنْ مُنالهُ مَاللهُ مُنْ مُنْ مُنالهُ مَاللهُ مَاللهُ مَا مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مَاللهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ مُنالهُ

## خور نوافل کابیان کی کی کارگری کارگری

وعيالٌ، ولى حاجةٌ شديدةٌ . فَخَلَّيتُ عنه ، فأصبحتُ ، فقال النبي الْمُطِّلِكُمْ : ﴿ يَا أَبِا هَرِيرة ! ما فعل أسيرُك البارحة ؟ )>. قال: قلت: يا رسولَ الله ! شكا حاجةً شديدةً وعيالاً ، فَرحِمتهُ فخلَّيتُ سبيلَه ، قال: إ( أمَا إنّه قد كَذَبّكَ وسيَعودُ >>. فعرفتُ أنه سيعودُ ، لقول رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّه سيعودُ >> ، فَرَصَدُتُه ، فجاء يحثومن الطعام . وذكر الحديث إلى أنُ قال : \_ فأخذته \_ يعني في الثالثة \_ فقلت: لأرفعنَّكَ إلى رسول الله نَاتِنِهُ ، وهذا آخرُ ثلاثِ مراتٍ تزعمُ أنك لا تعود ، ثم تعود، قال : دعني أُعلِّمُكَ كلماتٍ يَنفعكَ اللُّهُ بها ! قلت : ما هنَّ ؟ قال : إذا أويتَ إلى فراشِك ، فاقرأُ آية الكرسي : ﴿ اللَّه لا إله إلا هو الحيُّ القيومُ ﴾ حتى تَحتِمَ الآية ، فإنَّك لن يزالَ عليك من الله حافظ ، ولا يقرَبُكَ شيطانٌ حتى تُصبح . فَحَلَّيتُ سبيله ، فأصبحتُ ، فقال لي رسولُ الله عُلَيْكُ : ﴿ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البارِحَةَ ؟ ﴾). قلت : يا رسول الله ! زعم أنه يعلِّمني كلماتٍ ينفعني الله بها ، فخلَّيتُ سبيلَه ، قال : ((ما هي ؟ )). قلت : قال لي : إذا أويتَ إلى فراشِك فاقرأ آيةَ الكرسي ، من أوَّلِها حتى تختِم الآية ﴿ اللَّه لا إله إلا هو الحيُّ القيومُ ﴾ ، وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظٌ ، ولا يقربُكَ شيطانٌ حتى تصبح . وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي مُلْكِنَّهُ : أما إنه قد صَدَقك ، وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاثِ ليال يا أباهريرة؟ قلت: لا قال: ذاك الشيطان.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے بچھے رمضان المبارک کی (جمع شدہ) زکو ہ پرنگران مقرر فرمایا تھا

(ایک مرتبہ) کوئی شخص آیا اور غلہ میں ہے مٹی بحر بھر کے لینا شروع کر دیا میں نے اس کو پکڑ کر کہا میں بچھ کو ضرور رسول

اللہ ٹاٹٹو کے پاس لے جاکر (تیرافیصلہ کراؤں گا) اس نے کہا میں ضرورت مند ہوں اور مجھ پر قرضہ ہاور میرے اہل و
عیال (بھی ہیں) اور مجھے شخت ضرورت پیش آگئی تھی (جس کی وجہ میں نے ایسا کیا) اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا جب میں

کو میں آپ ٹاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ ٹاٹٹو کی نے ارشا دفر مایا: اے ابو ہریرہ ڈاٹٹو! کل رات تمہارے قیدی کا کیا
ہوا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ٹاٹٹو کیا! اس نے شخت ضرورت پیش آنے اور اہل وعیال کے (بوجھ) کا شکوہ کیا
مجھے اس پر رحم آیا اس لیے اس کو چھوڑ دیا آپ ٹاٹٹو کیا کہ دہ دوبارہ ضرور آئے گا میں اس کی تاک میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ آیا اور غلہ
آپ ٹاٹٹو کی کے اس ارشاد کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ دہ دوبارہ ضرور آئے گا میں اس کی تاک میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ آیا اور غلہ

منی جرکر لینا شروع کیا۔ پھر پورا واقعہ ابو ہریرہ ڈٹائٹوٹ نے ذکر کیا یہاں تک کہ ابو ہریرہ ڈٹائٹو کہتے ہیں کہ تیسری ہار میں نے اس کو پکڑا اوراس کو کہاا ب تو تجھ کو ضرور رسول اللہ ٹٹاٹٹوٹا کے پاس لے جاؤں گا بیہ آخری ہارتھا تو ہر ہار کہتا تھا اب واپس نمیں آؤں گا پھر آ جا تا ہے۔ اس نے کہا جھے کو چیوڑ دو میں ہم کو چند کلمات ایسے کھلا تا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو نفع دے گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں۔ اس نے کہا جب ہم اپنے بستر پر آؤتو آیۃ الگری پڑھا کرو' اَللّٰهُ لَا اِللهُ إِلَّا هُو الْحَدُّى الْقَدُّوهُ ''
میں نے کہا وہ کیا ہیں۔ اس نے کہا جب ہم اپنے بستر پر آؤتو آیۃ الگری پڑھا کرو' اَللّٰهُ لَا اِللهُ إِللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ ا

[صحيح صحيح البخارى: 2311 ، صحيح ابن خزيمة: 2424]



# 8-رات کوسی وقت بیدار ہونے پر بیکلمات پڑھنے کی ترغیب

341 الله وحدَه لا شريك له ، له الملك وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ، ولا إله إلا ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ، ثم قال : (اللهم اغفرلي) ، أو دعا ؛ استُجيب له ، فإنُ توضأ ثم صلّى ، قُبلتُ صلاتُه )).

[صحيح صحيح البخارى: 1154 ، سنن أبى داؤد: 5060، حامع الترمذي: 3414، نسائى في عمل اليوم والليلة: 861 ، سنن ابن ماجه: 3878



# خوال كابيان كالمحال كالميان كالمحال كالمال ك

# 9-نماز تهجد کی ترغیب

342 هُونام ثلاث عُقَدٍ ، يَضربُ على كل عُقدةٍ : عليكَ ليلٌ طويلٌ فارُقُد ! فإنِ استيقظَ فذكرَ الله تعالى إذا هو نام ثلاث عُقدٍ ، يَضربُ على كل عُقدةٍ : عليكَ ليلٌ طويلٌ فارُقُد ! فإنِ استيقظَ فذكرَ الله تعالى انحلت عُقدةٌ فإنُ صلى انحلت عُقده كلُها ، فأصبح نشيطًا طيّبَ النفسِ ، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانَ ».

سیدنا ابو ہریرہ بھاتھ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے فر مایا: جبتم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پرتین گری بی سے سیدنا ابو ہریرہ بھاتھ اور ہرگرہ پر بیہ کہتا ہے۔" رات کہی ہے سویارہ" اگروہ جاگ جائے ، اللہ کا ذکر کر بے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اگروہ وضو کر لے تو دوسری کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے اور وہ ہشاش ہثاثی خوش باش صبح کرتا ہے۔" وصحیح۔ مالك : 176/1 ، صحیح البحاری: مسلم : 776، سنن أبی داؤد: 1360، سنن النسائی: 1607، سنن ابن ماجه: 1329

عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: أوَّلَ ما قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْكُ المدينةَ انَجَفَلَ الناسُ الله عَن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: أوَّلَ ما قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْكُ المدينةَ انَجَفَلَ الناسُ إليه، فكنتُ فيمَن جاء ه ، فلما تأمَّلتُ وجهَهُ واستَبُنتُه ، عرفتُ أنّ وجهه ليس بوجه كَذَّاب ، قال: فكان أولَ ما سمعتُ من كلامِه أنْ قال: ﴿ أيها الناس! أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصِلوا الأرحام ، وصَلوا بالليل والناس نيام ؛ تدخلوا الجنة بسلام ».

سید ناعبداللہ بن سلام بھانتی بیان کرتے ہیں کہ شروع میں جب رسول اللہ مٹائی میں ہورہ (ججرت کرکے) تشریف لائے تو سب لوگ آپ مٹائی کے میں بھی انہی لوگوں میں تھا، جب میری نگاہ آپ مٹائی کے میں بھی انہی لوگوں میں تھا، جب میری نگاہ آپ مٹائی کے میں بھی انہی لوگوں میں تھا، جب میری نگاہ آپ مٹائی کے جرہ پر پر کی اور میں نے غور سے دیکھا اور بہجان لیا کہ یہ بھوٹے کا چرہ نہیں ہوسکتا۔ سب سے بہلا آپ مٹائی کا ارشاد مبارک جو میں نے سناوہ بیتھا اے لوگو اسلام کو پھیلا وَاورایک دوس کے کھانا کھلایا کرواور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کمیا کہ کہ کہ اور ایک دوس کے کھانا کھلایا کہ واور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کہ واور رات کو جب سب لوگ آ رام کی نیندسور ہے ہوں نے 1853 سے میں سلامتی کے ساتھ (بغیرعذاب میں مبتلہ ہوئے) واخل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885 سے میں سر میں 1850 سے میں 1871 سے میں 1871 سے میں 1871 سے دوسے کے دوسے کے میں 1871 سے دوسے کی واخل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885 سے میں سر 1830 سے میں دوسے کے دوسے کے میں 1871 سے دوسے کو وافل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885 سے دوسے میں ان میں اندوسے کی واخل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885 سے دوسے میں اندوسے کی واخل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885 سے دوسے میں اندوسے کی واخل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885ء سے دوسے میں اندوسے کی واخل ہوجاؤگے۔ [صحبح۔ حامع التومذی 1885ء سے دوسے میں 1831 سے دوسے کی واخل ہوجاؤگے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# خواص كايان عالم المحاسبة المحا

344 الله عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما عن النبي تَكُلُّه قال : ﴿ فَي الْجَنْةِ غُوفَةٌ يُوى ظَاهُوها مَن باطِنها ، وباطِنُها من ظاهرها ﴾). فقال أبو مالك الأشعري : لمن هي يا رسولَ الله ؟ قال : ﴿ لِمَنُ أطابَ الكلام ، وأطعم الطعام ، وباتَ قائمًا والناس نيام ﴾).

سیدنا عبدالله بن عمرو دانشن کریم طافیا کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آپ طافیا نے فرمایا: جنت میں ایک کل ہے جس کا اندر (والاحصہ) باہر سے اور باہر (کا حصہ) اندر سے نظر آتا ہے۔ ابو مالک اشعری دانشن نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول طافی ایک ایک سے کو اور کھانا کھلا یا اور رات نماز میں گزاری جب کہ لوگ آرام کی نیندسور ہے ہول۔ [حسن، صحیح۔ طبرانی فی ((الکبیر))، مستدر ک حاکم: 1200]

345 الله عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله عَلَيْكُ كان يقوم من الليل حتى تَتَفَطَّرَ قد ماه ، فقلت له : لِم تصنعُ هذا وقد غُفرلك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ قال : ﴿ أَفَلَا أَحَبُّ أَنُ أَكُونَ عَبدًا شَكُورًا؟!››.

سیدہ عائشہ بڑھنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی رات کوا تناطویل قیام فرماتے کہ آپ ٹاٹیٹی کے پاؤں سوج جاتے میں نے عرض کی کہ آپ ٹاٹیٹی اتنا قیام کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ ٹاٹیٹی کے توا گلے بچھلے تمام گناہ بخش دیئے گئے ہیں؟ تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: کیا میں اس پر (اللہ کا)شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 1130 ،صحيح مسلم: 1819]

346 عن حابر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يقول: ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ لَسَاعَةً لا يوافقها رجلٌ مسلمٌ يسأَلُ الله خيرًا من أمرِ الدنيا والآخرةِ ؛ إلا أعطاهُ اياه، وذلك كلَّ ليلةٍ ››.

سیدنا جابر و النظائیایان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظافیا کو میدارشا دفر ماتے ہوئے سنا بلاشبہ رات میں ایک گھڑی الیم ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں دنیاوآ خرت کی جو بھی خیر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کووہ ضرور عطافر ما تا ہے اور یہ (گھڑی) ہررات میں آتی ہے۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 757]

347 عن أبي أمامةَ الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله عَن عن الله عَنْ عَلَيْهُ قال : (( عليكم بقيام الليل، فإنّه دابُ

<u>17</u>.

الصالحين قبلكم ، وقُربة إلى ربِّكم ، ومَكُفَرَةٌ للسينات ، ومَنُهاةٌ عن الإثم »).

سیرناابوا مامہ با بلی جھٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹھٹوئی نے ارشادفر مایا جم رات کی نماز (تہجد) کی پابندی کروکیونکہ یہتم سے پہلے نیک لوگوں کا طرزِعمل رہا ہے اور (یہ) تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے کا سبب ہے اور (اب تک کے ) گناہوں کا کفارہ ہے اور (آئندہ) گناہوں سے روکنے والی ہے۔

[حسن لغيره\_ جامع الترمذي :3549 ، صحيح ابن خزيمة :1135 ، مستدرك حاكم : 308/1

348 هن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله عَنْظُ: : (( إذا أيقظَ الرجلُ أهلَه من الليلِ فصلًيا ، أو صلّى ركعتين جميعًا كُتِبا في ( الذاكرين والذاكرات ) ».

سیدنا ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری دلی بین ایر تے ہیں کہ رسول الله مُلی بینی نے فرمایا: جب شوہرا پنی اہلیہ کورات کے وقت جگاتا ہے اور وہ دونوں نماز پڑھتے ہیں یا دور کعت اسم سے پڑھتے ہیں تو ان کا شار ( کثرت سے ) ذکر کرنے والے مردول اور ( کثرت سے ) سے ذکر کرنے والی عور تول میں کیا جاتا ہے۔ [صحیح۔ سنن أہی داؤد: 1309]

349 هن سهل بن سعدٍ رضي الله عنهما قال : جاء جبريل إلى النبي عَلَيْكُ فقال : ﴿ يَا مَحْمَد ! عِشُ مَا شَنتَ فَإِنكَ مَيْتُ فَقَالَ : ﴿ يَا مَحْمَد ! عِشُ مَا شَنتَ فَإِنكَ مَيْتُ ، واعمل ماشئتَ فإنك مفارقُه ، واعلم أنّ شرفَ المؤمنِ قيامُ الليلِ ، وعزَّه استغناؤه عن الناس ﴾.

سیدناسل بن سعد و اور کہا ،اے محمد منافیظ بی کریم سی ایک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ،اے محمد منافیظ بیتنا حیا حیا ہیں جی لیس (آخر) مرنا ہے اور جو چیا ہیں عمل کرلیس (آخر) اس کابدلہ ملنا ہے اور جس سے چیا ہیں محبت کرلیس (ایک نہ ایک دن) اس سے جدا ہونا ہے۔ یہ جان لیجئے کہ مؤمن کی عزت تہجد کی نماز پڑھنے اور لوگوں سے بے نیاز رہنے میں ہے۔ [حسن لغیرہ۔ مستدرك حاكم: 360/4]

350 الله عن عَمرو بن عبُسةَ رضى الله عنه ؛ أنه سمع النبي سَلَتُ يقول: ﴿ أَقُوبُ مَا يَكُونَ الرَّبُ مَن العبدِ في جوفِ الليل آلاخرِ ، فإنِ استطعتَ أنُ تكونَ ممن يذكرُ اللَّهَ في تلك الساعةَ ، فَكُنُ ».

سیدناعمرو بن عبسه رہائٹہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم مُلاٹیم کو بیارشا دفر ماتے سنا بندہ اپنے رب کے سب سے

زیادہ قریب رات کے آخری حصہ میں ہوتا ہے، البندااگرتم سے بیہوسکے کہاس وقت میں اللہ کا ذکر کر لوتو ضرور کرو۔ [صحیح۔ جامع النرمذی: 3579 ،صحیح ابن حزیمة: 1147]

251 هـ الله عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه عن النبي عَظَيْ قال : ﴿ ثلا ثَهٌ يحبُّهُم الله مُ ويضحكُ إليهم ، ويَستبشرُ بهم : الذي إذا انكشفتُ فِئةٌ قاتلَ وراء ها بنفسه لله عزوجل ، فإمّا أنُ يُقتلَ ، وإمّا أنُ ينصرَه الله ويكفيَه ، فيقول : انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه ؟! والذي له امرأة حَسَنَةٌ ، وفراش لَيّن حَسَنٌ ، فَيَقُومُ من الليلِ ، فيقولُ : يَذَرُ شهوتَه ويَذكُرني ، ولو شاء رَقَدَ . والذي إذا كان في سفرٍ ، وكان معه ركب، فسهروا ، ثم هَجَعُوا ، فقام من السَّحَر في ضرَّاءَ وسرَّاءَ ).

سیدناابودرداء بھا شئونے سے دوایت ہے کہ بی کریم مگائیم نے ارشاد فرمایا: تین (قشم کے) آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اور انہیں دیکھ کرخوش ہوتا ہے اور (فرشتوں کے سامنے) اظہار سرت کرتا ہے۔ ① ان میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جنگ میں اس کے سب ساتھی بھا گ کھڑے ہوئے اور بیتن تنہا ڈٹ گیااور اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لیے اکیلا (دشمن کی پوری فوج) سے بھڑ گیا خواہ شہید ہو جائے یا اللہ تعالی اس کی مدوفر ما (کراسے غالب کر) دے اور دشمنوں کے مقابلہ میں اس کے لیے کافی ہو جائے ، اللہ تعالی اس کے متعالی فرمان کے لیے کافی ہو جائے ، اللہ تعالی اس کے متعالی فرمان ہے کہتا ہے میرے اس بندہ کو دیکھو میر می خوبصورت ہوی ہواور زم وشاندار بستر ہو پھروہ اُٹھ کررات کو قیام کر بے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: اس نے اپنی شہوت کو چھوڑ ااور میرے ذکر میں مشغول ہوگیا اگر میہ چا ہتا تو سویار ہتا آق وہ خض جو سفر میں ہواور اس کے ساتھ ایک قالمہ ہواور وہ ورات گئے تک جاگے رہے بالآخر سب سو گئے اور یہ بندہ آخیر رات میں اُٹھااور کسی تکلیف مثلاً (سردی ،گری ، دکھ وغیرہ کا خیال کے بغیرا۔ پنے رب کے سامنے کھڑ اہوگیا۔)

احسن ۔ مستدرك حاکم: 1771

352 عن عُقبة بنِ عامرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول: (( الرجل من أمّتي يقومُ من الله يُ الله يُ الله عنه الله عنه الله عنه قال الله عنه الله عقدة ، وإذا وضًا وَجُهَه انحلت عُقدة ، وإذا مسح رأسَه انحلت عُقدة ، وإذا وضًا رجليه انحلت عقدة . فيقولُ الله عزوجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسَه، ويسألني ، ماسألني عبدي هذا فهو له)).

سیدنا عقبہ بن عامر والنونو ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سالیم کو بیارشاد فرماتے سنا میری امت کا ایک شخص رات کو
اٹھتا ہے اور اس حال میں نفس پر جرکر کے دضو کے لیے جاتا ہے کہ اس پر (شیطان کی طرف ہے) گر ہیں گئی ہوتی ہیں
جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور
جب سرکامسے کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے اللہ عزوجل ان
سے جو پردہ کے بیچھے ہیں (فرشتے جونظر نہیں آتے) کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھوکتنی مشقت کر کے مجھ سے ما تگ
ر بابندہ جو ما تگ رہا ہے اس کوعطا کیا جاتا ہے۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 156/4، 159، 201، صحيح ابن حبان: 2546]

353 هن عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآنَ ، فهو يقومُ به آناءَ الليلِ و آناءَ النهارِ ، ورجلٌ آتاه الله مالا ، فهو ينفقه آنا الليل و آناءَ النهار ».

سیدنا عبداللہ بنعمر جھ نیٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکھیلئے نے ارشاد فر مایا: رشک صرف دونتم کے آ دمیوں پر ہی کیا جاسکتا ہے ۞ و چھن جے اللہ تعالیٰ نے قر آن عطا فر مایا ہو پھروہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قیام کرتا ہو ۞ و چھن جے اللہ نے مال عطا کیا ہو پھروہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اُسے (اللہ کی راہ میں ) خرچ کرتا ہو۔

[صحيح ـ صحيح مسلم:815 ، 816]

354 عن فَضالةَ بنِ عُبيدٍ وتميم الداريّ رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ قال : ﴿ مَن قرأ عشرَ آياتٍ في ليلةٍ كُتِبَ له قنطارٌ [من الأجر] ، والقنطارُ جيرٌ من الدنيا وما فيها، فإذا كان يومُ القيامة يقول ربك عزوجل : اقرأُ وارُق بكل آية درجةً ، حتى ينتهي إلى آخر آية معه ، يقول الله عزوجل للعبد: اقبض : فيقول العبدُ بيده : يا رب! أنتَ أعلم . يقول: بهذه الخلد ؛ وبهذه النعيم »).

سیدنا فضالہ بن عبیدا ورتمیم داری بھائٹین بی کریم مٹائٹیئم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جوشخص دس آینوں کی تلاوت کسی رات میں کرلے اس کے لیے ایک قنطار کے برابراجرلکھا جاتا ہے اور قنطار دنیا و مافیبہا سے زیادہ قیمتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تیرارب کہے گا قرآن پڑھتا جا اور (ہرآیت کے بدلہ جنت کے درجہ پر) چڑھتا جا، یہاں تک کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا،الڈعز وجل بندہ کو کہے گا بکڑلے، بندہ اپنے ہاتھ (بڑھاکر) کہے گا،اے میرے رب! تو زیادہ جانتا ہے (میں

کیا پکڑوں؟)اللہ تعالیٰ کہے گا اس ہاتھ سے جنت کی ہمیشہ کی زندگی اور اس ہاتھ سے جنت کی بھی نہ ختم ہونیوالی نعتیبی لے لے۔ [حسن طبرانی فی الکبیر: 1253 ، والأوسط: 8451]

355 عن عبدالله بن عمرو بنِ العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْ : (( مَن قام بعشر آیاتِ لم یُکتَبُ من القانتین، ومَن قام بالف آیة کُتِبَ من المقنطرین)).

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص دل اللہ علیہ سے کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمَ نے ارشاد فرمایا: جس نے نماز (تہجد) میں دس آیتیں بھی پڑھ لیں وہ غافلوں میں شارنہ ہوگا اور جس نے سوآیتیں پڑھ لیں اس کا شارعبادت گزاروں میں ہوگا،اور جس نے ایک ہزارآ بیتیں پڑھ لیں اس کا شاران لوگوں میں ہوگا جن کے لیے ایک قنطار کے برابرا جراکھا جاتا ہے۔

[حسن، صحيح\_ سنن أبي داؤد: 1398، صحيح ابن خزيمة: 1144]



# 10-نیند کے غلبہ کی حالت میں نماز اور تلاوت قرآن کی ممانعت

356 عن عائشة رضى الله عنها ؛ أنّ النبي عَنَظَ قال : ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم فِي الصلاة فلير قُدُ حتى يَدْهَبُ عنه النومُ ، فإنَّ أَحدَكُم إذا صلّى وهو ناعسٌ ؛ لعله يذهبُ يستغفرُ ، فَيَسُبُ نفسَه ﴾).

سیدہ عاکشہ رہ انگا بیان کرتی ہیں کہ نبی مُلَّا اَلَّا نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کونماز میں اونگھ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے ، یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہوجائے کیونکہ جب کوئی اونگھتے ہوئے نماز پڑھے تو ہوسکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہتا ہو مگر اپنے آپ کو گالیاں ہی وینے لگے۔ [صحیح۔ مالك: 118/1 ، صحیح البحاری: 212، صحیح مسلم: 786، سنن ابی داؤد: 1310 ، جامع الترمذی: 355، سنن ابن ماجه: 1370

357 هـ عن أنس رضي الله عنه ؛ أنّ النبي عَنْ قال : (( إذا نَعَس أحدُكم في الصلاةِ فلينَمُ ، حتى يعلمَ مأ يقرأً)).

سیدناانس دلائوئے سے روایت ہے کہ بی کریم مَثَاثِیْمُ نے ارشا وفر مایا :تم میں سے جب کسی کونماز پڑھتے ہوئے نیند کا غلبہ ہونے گئے تواسے چاہیے کہ سوجائے ، یہاں تک کہ (نیند کا خمار نکل جائے اور ) وہ سیجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔

[صحيح ـ صحيح البخارى : 213 ، سنن النسائي :443

358 هن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مَنَ اللَّهِ فَاسْتُعُجِمَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هريرة رضي اللَّهِ عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُم مَنَ اللَّهِ فَاسْتُعُجِمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَسَانِهِ ، فلم يَذُرِما يقول ؛ فليضطجعُ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ دفات این کرتے ہیں کہ رسول اللہ منالی است فرمایا: جبتم میں ہے کوئی رات کواٹھ کرنماز پڑھے اور پھرقر آن کواپی زبان پر (نیند کے غلبے کی وجہ ہے ) بھاری محسوس کرنے لگے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا کہ رہا ہے تو اُسے چاہیے کہ سوجائے۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 787 ،سنن اُبی داؤد: 1311، سنن ابن ماحه: 1372]

## CROXXX

# وافل کابیان کانگری کانگری

# 11- صبح تك سوئے رہنے اور رات كے قيام كا اہتمام نہ كرنے پروعيد

359 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذُكِرَ عند النبي مَلَّتُ رجلٌ نامَ ليلةً حتى أصبحَ: قال: (( ذَكُ رَجُلُ اللهُ عنه أَذَنَهُ ). ذاك رجل بالَ الشيطانُ في أذنَيه، \_ أو قال: في أذنه )).

سیدنا عبداللہ بن مسعود میں شئے سے روایت ہے کہ نبی مؤلٹی کے پاس ایک ایسے آ دمی کا ذکر کیا گیا جوضیح ہونے تک سویار ہتا ہے۔ (فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے) تو آپ مُلٹی کے فرمایا: یہ ایسا شخص ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں بییٹا ب کرتا

ے - [صحیح - صحیح البخاری : 1144 ، صحیح مسلم : 774، سنن النسائی : 1608، سنن ابن ماجه : 1330

360 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله عَنْ قال : ﴿ يَعَقِدُ الشيطانُ على قافيةِ رأسِ أحدِكم إذا هو نام ثلاث عُقد ، يَضربُ على كل عُقدةٍ : عليكَ ليلّ طويلٌ فارقُدُ ، فإنِ استيقَظَ فذكر الله انحلتُ عُقدةٌ ، فإنُ توضّا انحلَّت عقدةٌ ، فأصبح نشيطاً طيّبَ النفس ، وإلّا أصبح خَيْتُ النفس كسلان ﴾. وفي روايةٍ: ﴿ فيصبِحُ نشيطاً طَيبَ النفسِ قد أصاب خيرًا ، وإن لم يفعلُ أصبحَ كسُلانَ خَبِيتُ النفسِ ، لم يُصِبُ خيرًا ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: جبتم میں ہے کو کی مخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر
تین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہرگرہ لگاتے وقت کہتا ہے۔'' رات کبی ہے سویارہ'' اگروہ جاگ جائے ، اللہ کا ذکر کر ہے توایک
گرہ کھل جائی ہے اگروہ وضوکر نے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے دروہ
ہشاش بشاش خوش خوش صبح کرتا ہے ورنہ ستی اور خسارہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے۔'' ایک روایت میں ہے کہ وہ خوب
چاک و چو بندا ورہشاش بشاش حالت میں صبح کرتا ہے اور بھلائی بھی حاصل کر لیتا ہے اور اگروہ صبح بیدار ہوکر اللہ کا ذکر
(نماز ادا) نہیں کرتا تو وہ ستی اور خسارہ نفس کے ساتھ سبح کرتا ہے اور بھلائی سے محروم ہوجاتا ہے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 1142 ، صحيح مسلم: 776، سنن النسائي: 1607]

361 عن حابر رضي الله عنه ؛ أنَّ النبي عَنَظَ قال : ﴿ مَا مِن مَسَلَّمٍ ذَكْرٍ وَلَا أَنْثَى يَنَامُ إلا وعليه جَرير

معقودٌ ، فإنُ هو توضاً وقام إلى الصلاةِ ؛ أصبحَ نشيطاً قد أصاب خيرًا ، وقد انحلت عُقَدُه كلُّها ، وإنِ استيقظَ ولم يذكرِ الله ؛ أصبحَ وعُقَدُه عليه ، وأصبحَ ثقيلًا كسلانَ ، ولم يُصِبُ حيرًا ».

سیدنا جابر دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنگاؤ کے فرمایا: جوبھی مسلمان مردادرعورت سوئے تو اس کی گدی پر (شیطان کی طرف سے تین) گر ہیں لگا دی جاتی ہیں، پھراگر وہ صبح اُٹھ کر باوضو ہو کرنماز پڑھتا ہے تو صبح چاک و چو بند حالت میں کرتے ہوئے بھلائی حاصل کر لیتا ہے اور اس کی ساری گر ہیں کھل جاتی ہیں اور اگر وہ بیدار تو ہولیکن ذکر الہی (نماز وغیرہ) نہ کرے تو (شیطانی) گر ہیں اس پر باقی رہتی ہیں اور وہ صبح سستی اور بوجھل طبیعت کے ساتھ کرتا ہے اور بھلائی سے محروم رہتا ہے۔ [صحبح ابن حریمہ : 1133]



# فوافل كابيان ١٥٥٥ ( 266 ) كان المحافظ المحافظ

# 12- صبح وشام پڑھی جانیوالی مسنون آیات اوراذ کار کی ترغیب

362 عن شدادِ بنِ أوسٍ رضى الله عنه عن النبي عَلَيْ قال : ((سيدُ الاستغفارِ أنْ يقول العبدُ (( اللهم أنت ربى، لا إله إلا أنت ، حلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعت ، أعوذبك من شرما صنعت ، أبوء لك بنعمتِك علي ، وأبوءُ [لك] بذنبي، فاغفُرلي، إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت )) ، من قالها موقناً بها حين يمسى ، فمات من ليلته ؛ دخل الجنة ، ومن قالها موقناً بها حين يصبح ، فمات من يومه ؛ دخل الجنة )).

363 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسولَ الله! ما لقيتُ من عقربٍ لَدَغَتُني البارحة! قال: ((أما لو قلتَ حين أمسيتَ: (أعوذ بكلماتِ الله التامَّاتِ من شرما خلق)؛ لم تضرَّك )). وفي روايةٍ: (( مَن قال حين يُمسي ثلاث مرات: (أعوذ بكلماتِ الله التامَّاتِ من شر ما خلق)؛ لم تَضُرَّهُ حُمَةٌ تلك الليلة )).

364 هن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكَ : (( من قال حين يُصبحُ وحين يُمسى : (سبحانَ الله وبحمده) مئة مرة ، لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضلَ مما جاء به ، إلا أحدٌ قال مثلَ ما قال ، أو زاد عليه)). وفي رواية. (سبحان الله العظيم وبحمده)

سيدنا ابو ہريره النَّوْسے روايت ہے كەرسول الله طَلَقَرُّم نے فرمايا: جَسِ خَصْ نے ايك دن ميں سومر تبديه پڑھا (كا إللهَ إلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) تو اس كودس غلام آزادكر نے

## نوافل کابیان کی کارگاری کارگاری

کے برابر تواب ہوگااوراس کے لیے سونیکیاں لکھی جائیں گی اوراس کی سو برائیاں مٹائی جائیں گی ، وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گااوراس سے افضل عمل والا اور کوئی نہ ہوگا ،سوائے اس شخص کے جس نے اس سے زیادہ (مسنون ذکر ) کیا ہو۔ [صحیح۔ صحیح البحاری : 6403 ، صحیح مسلم : 2691]

366 عن أبَانَ بنِ عثمانَ قال: سمعت عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عنه : ((ما من عبد يقول في صباح كلِّ يوم، ومساء كلِّ ليلة : (بسم الله الذي لا يَضُرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم) ثلاث مرات ؛ فيضرَّه شيء )). وكان أبان قد أصابه طَرَفُ فالَج ، فجعل الرجلُ ينظرُ إليه! فقال أبانُ : ما تنظر ؟ أمَا إنَّ الحديث كما حدَّثتُكَ ، ولكني لم أقُلُهُ يومنذ ؛ لِيُمضِيَ اللهُ قَدَرَه.

سیدنا عثمان بن عفان دلائیوا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُنائیوا کوفر ماتے ہوئے سنا '' جس نے (شام کو) تین بارید عا پڑھ کی ، اسے صبح تک کوئی اچا تک مصیبت نہیں آئے گی (بِسُمِ اللّٰهِ الَّذِی لَا یَصُورُ مَعَ اسُمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرُضِ وَلَا فِی اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ الللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

[صحيح\_ سنن أبي داؤد :5088 ، نسائي في عمل اليوم والليلة :15، سنن ابنٌّ ماجه: 3864، جامع الترمذي :3388

367 هـ عن أبي عَيَاش رضي الله عنه ؛ أن رسول الله تَنَظِيُّ قال : ﴿ مَن قال إذا أصبح : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير) ؛ كان له عِدلُ رقبةٍ من وَلِدِ

إسماعيل، وكُتِب له عشرُ حسناتٍ ، وحُطَّ عنه عشرُ سَيناتٍ ، ورُفع له عشرُ درجاتٍ ، وكان في حِرزٍ من الشيطان حتى يمسى ، فإنُ قالها إذا أمسى كان له مثلُ ذلك حتى يُصبح )).

[صحيح\_ سنن أبي داؤد : 5077 ،نسائي في عمل اليوم والليلة :27، سنن ابن ماجه : 3867

368 وعن المنيذِر \_ صاحب رسول الله تَنَظَّ ، وكان يكون بإفريقيَّة \_ قال : سمعت رسول الله تَنَظَّ يَقِلُ وَ الله عَنْ الله عَلَيْ وَعَنْ المنيذِر \_ صاحب رسول الله تَنْظُ يَقِلُ الله وَيَنَا ، وبمحمد نبيًا) ، فأنا الزعيمُ ، لآخُذنَّ بيدِه حتى أُدخِلَهُ الجنةَ )).

سیدنامدید ر دانش سیدنامدید ر دانش سی که میں نے رسول الله سی آیا کہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے سیج یہ پڑھا (رَضِیتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْلِسُلَامِ دِینًا، وَبِمُحَمَّدِ نَبِیًّا)'' میں اللّٰہ تعالیٰ کے رب ہونے پر،اسلام کے دین ہونے پراور محمد مَن اللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْلِسُلَامِ دِینًا، وَبِمُحَمَّدِ نَبِیًّا)'' میں اللّٰہ تعالیٰ کے رب ہونے پر،اسلام کے دین ہونے پراور محمد مَن اللّٰهِ رَبًّا، وَبِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّ

369 عن عمروبن شعيب عن أبيه عن حده قال قال رسول الله عن الله الله عن الله عن الله عن الله عنه منة مرة قبل مئة مرة قبل مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؟ كان أفضل من مئة بَدَنَة ، ومن قال : (الحمد لله) مئة مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ؟ كان أفضل مِن مئة فرس يُحمَلُ عليها في سبيل الله، ومن قال : (الله أكبر) مئة مرة ، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، كان أفضل من عتق مائة رقبة ، ومن قال : (لا إله إلا الله

[حسن \_ نسائي في عمل اليوم والليلة :821 ]

370 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكنُ رسول الله عَلَيْكُ يَدَعُ هؤلاء الكلماتِ حين يُمسى وحين يصبحُ : ﴿ اللهم إني أسألك العفوَ والعافية ، في الدنيا والآخرة ، اللهم إني أسألك العفوَ والعافية ، في ديني ودنياي ، وأهلي ومالي، اللهم استُرُ عوراتي ، وأمِنُ رَوعاتي ، اللهم احفظنِي مِن بين يَدَيَّ ، ومِن خلفي، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومِن فوقي ، وأعوذ بعظمتِكَ أنُ أُغُتالَ مِن تحتي ﴾.

دے۔اورمیری حفاظت فرمامیرے سامنے ہے،میرے بیچھے ہے،میری دائیں طرف ہے،میری بائیں طرف سے اور میرےاو پر سے،اور میں اس بات ہے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچا تک پکڑلیا جائے (زمین میں دھنسا دیاجائے۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد :5074،نسائي في عمل اليوم والليلة :566، سنن ابن ماجه :3871، مستدرك حاكم :517/1]

371 ( مَن قال عُدُوة: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وهو في أرض الروم ـ إنَّ رسول الله عَلَيْ قال عَمْن قال عُدُوة: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ) عشر مرات ؛ كتب الله له عشر حسناتٍ ، ومحا عنه عشر سينات ، وكُنَّ له قَدُرَ عشر رِقابٍ ، وأجاره الله مِن الشيطان ، ومَن قالها عشيَّة فمِئُل ذلك )).

سیدنا اُبوابوب ڈاٹٹؤنے ملک روم میں بیر حدیث بیان کی کہرسول الله مَنْ اِنْوَا نے فرمایا: جس شخص نے مجے دس مرتبہ بیر پڑھا ''لا اِللهُ اِللهُ اِللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیُکَ لَهُ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى کُلِ شَيىءَ قَدِیْرٌ ''تواللہ تعالی اس کے لیے دس نیلیاں کھودیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹادیتے ہیں اور اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابراجروثواب ہوگا۔ ہوگا اور اللہ اسے شیطان کے مروفریب سے بچالیتا ہے اور جس نے شام کو پڑھااس کے لیے بھی اتنا ہی اجروثواب ہوگا۔

[صحيح\_ مسند أحمد :420/5 ، نسائي في عمل اليوم والليلة :24]



# 13-رات کے مسنون اذ کار میں سے سی ذکر کے رہ جانے کی قضادینے کی ترغیب

372 هـ عن عمرَ بنِ الخطابِ رضى الله عنه وأرضاه قال : قال رسول الله ﷺ : (( مَن نام عن حزبه أو عن شيء منه ، فقرأه فيما بين صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظهرِ ؛ كُتِبَ له كانّما قرأه من الليل ».

سیدناعمر بن خطاب دلینو بیان کرتے ہیں رسول اُلله منافیز نظام نے فر مایا: جو محص رات کے اذکار میں سے کسی ذکر کو پڑھنا بھول گیا پھراس نے وہ ذکر فجراورظہر کے درمیانی وقت میں کرلیاؤہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اسے رات کو ہی ادا کیا۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 747 ، سنن أبی داؤد: 1313، حامع الترمذی: 581، سنن النسانی: 1790 ، سنن ابن

# 

ماجه:1343، صحيح ابن خزيمه: 1171]

# 14-نمازِاشراق کی رغیب

373 هن أبى ذرِّ رضى الله عنه عن النبى عَلَظَ قال : (( يُصبح على كل سُلامى من أحدِكم صدقة ، فكلُّ تسبيحة صدقة ، وكلُّ تعليلة صدقة ، وكلُّ تعليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمرَّ بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة ، ويُجزىءُ من ذلك ركعتان يَركعُهُما من الضحى )).

374 منة عن بُريدة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه عنه و الإنسان ستون وثلاث منة منة منة منة عن بُريدة رضى الله عنه قال: ((النَّخاعةُ مَفُصِلٍ، فعليه أنُ يتصدق عن كل مَفصِلٍ صدقة )). قالوا: فمَن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: ((النَّخاعةُ

في المسجد تدفينها ، والشيءُ تُنجِيهِ عن الطريق ، فإنُ لم تَقُدِر ، فركعتا الضحى تُجزىءُ عنك).
سيدنا بريده وَلِيُّ بيان كرتے بيل كه ميں نے رسول الله طَلَقْهِم كويفر ماتے ہوئے ساكه: برانسان ميں 360 جوڑ بيں ، اور اسے برجوڑ كی طرف ہے صدقه كرنا چاہيے حابہ كرام وَلَا لَقَيْمُ نَعُوض كى: اے الله كے رسول طَلَقَهُمُ اس كى استطاعت كون ركتا ہے؟ تو آپ مَلَا فَيْمُ نِهُم نَا فِي مِلِي مُلِي بِلغم كوصاف كرنا ، اور راستہ سے تكليف ده چيز كو بڻا دينا ان كاصدقه ہے اگر تواس كى بھى طاقت نہيں ركھا تو اشراق كى دوركعتيں (پڑھ) وہ تجھ سے كفايت كرجائيں گى (تيرى جانب سے ان كاصدقه ہوگا)۔ [صحيح۔مسند احمد: 359/5 ، سنن أبي داؤد: 5242، صحيح ابن حزيمة: 1226، صحيح ابن حبان: 2531]

375 الله عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال : ﴿ أَوْ صَانِي حَبِيبِي عَلَيْتُ بِثَلَاثٍ لَنَ أَدْعَهِنَّ مَا عَشتُ : بصيامِ ثَلَاثَةِ أيامٍ مِن كُلُ شهرٍ ، وصلاةِ الضحى ، وأنُ لا أنامَ إلا على وِتر ﴾.

سیدنا ابودرداء ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میرے دلی دوست (نبی مکرم مٹائٹؤ م) نے تین چیزوں کی مجھے وصیت کی اور میں مرتے دم تک انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا ① ہر ماہ تین روزے ② نمازِ اشراق ③ میں ہمیشہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لول۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1708، سنن النسانی: 2403]

376 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسولُ الله عَنْكُ بعثاً ، فأعظموا الغنيمة ، وأسرعوا الكُرَّة : فقال رجل: يا رسول الله ! ما رأينا بعثاً قطُّ أسرعَ كَرَّة ، ولا أعظمَ غنيمة من هذا البعث . فقال: ( ألا أخبركم بأسرعَ كرَّة منهم ، وأعظمَ غنيمة ؟ رجلٌ توضأ فأحسن الوضوءَ ، ثم عَمَدَ إلى المسجِد ، فصلًى فيه الغداة ، ثم عَقَبَ بصلاةِ الضَّحُوةِ ، فقد أسرع الكرَّة ، وأعظم الغنيمة )).

سیدنا ابوہریہ دُٹائیؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُٹائیؤ نے (محاذ جنگ پر) ایک (جہادی) لشکر روانہ فر مایا: انہیں خوب عنیمتیں حاصل ہوئیں اور (وثمن کو شکست دے کر) وہ بہت جلدی واپس بلیٹ آئے ، ایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُٹائیڈ ہم نے اس لشکر سے بڑھ کو شکست دی ماصل کر کے اس قدر جلدی واپس لوٹے والالشکر آج تک نہیں دیکھا؟ رسول اللہ مُٹائیڈ ہم نے فر مایا: کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں جو اس لشکر ہے بھی جلدی شیمتیں حاصل کر کے لوٹے والا ہے؟ رسول اللہ مُٹائیڈ ہم نے فر مایا: جو محض خوب اچھی طرح وضو کر کے مجدکی طرف روانہ ہواور فجرکی نماز پڑھ کر (مہد ہی میں)

اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھار ہے میشخص اس (لشکر) ہے بھی کہیں جلدی بہت تی پیمتیں (یعنی اجروثواب) لے کر لوٹنے والا ہے۔ [حسن، صحیح۔ مسند أبی یعلیٰ الموصلی: 6559، صحیح ابن حبان: 2527]

377 عن عُقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِنَّ اللَّه عزوجل يقول : يا ابنَ آدَم! اكْفِني أُوَّلَ النهار بأربع ركعاتٍ ؛ أكْفِكَ بهن آخرَ يومِك ﴾).

سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنائیْرَا نے فر مایا: یقیناً اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے اے آ دم کے بیٹے! تو میرے لیے دن کے شروع میں چپار رکعت (نمازِ اشراق) پڑھ میں ان کے بدلہ میں دن بھر کے لیے تجھے کافی ہوجاؤں گا۔ میرے لیے دن کے شروع میں چپار رکعت (نمازِ اشراق) پڑھ میں ان کے بدلہ میں دن بھر کے لیے تجھے کافی ہوجاؤں گا۔ [صحیح۔ مسند اُحمد :53/4]

378 هن عن أبي أمامة رضي الله عنه ؛ أنّ رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَن خُوجٍ مِن بِيتِه مُتَطَهِّرًا إلى صلاةٍ مَكتوبة ؛ فأجرُه كأجر الحاج المُحرِم ، ومَن خرج إلى تسبيح الضحى ، لا يُنصبه إلَّا إياه، فأجرُه كأجر المعتمر ، وصلاةً على أثر صلاة لا لَغُو بينهما ؛ كتابٌ في علِّيين ».

سیدناابوا مامہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹڈ کے ارشادفر مایا: جو مخص اپنے گھر سے وضوکر کے فرض نماز کے ارادہ سے نکلتا ہے تواس کا تواب احرام باندھ کرجج پرجانے والے (حاجی) کی طرح ہے اور جو مخص جاشت کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور وہ صرف ان نفلوں کے لیے مشقت میں پڑا (یعنی خالفتاً نماز کے لیے نکلا اور ریاء یا اور کوئی غرض مقصود نہ تھی) تو اس کا تواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی بیبودہ بات نہ ہو یہ ایس کا تواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی بیبودہ بات نہ ہو یہ ایس خص کا نام اہلِ جنت میں کھا جاتا ہے۔ [حسن۔ سنن آبی داؤد: 558]

379 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿﴿ لَا يُحافظ عَلَى صَلَاةَ الصَّحَى إلاَّ أَوَابٌ ، قال: وهي صلاة الأوابين ﴾).

سیدنا ابو ہریرہ والنفز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّ ہے جو بہت زیادہ اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والا ہواور فر مایا: کہ بہت زیادہ اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی ہی بینماز ہے۔ [حسن - صحیح ابن حزیمہ : 1224 ، طبرانی فی الأوسط : 3865]

### exections of

# 15-نمازِ شبیح کی زغیب

380 كان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ للعباس بن عبد المطلب: ﴿﴿ يا عباسُ يا عمَّاه ! ألا أعطيك ، ألا أمنحكَ ، ألا أحبوكَ ، ألا أفعلُ لك عشرَ خصال إذا أنتَ فعلتَ ذلك غفر اللَّه ذَنُبَكَ ؛ أوَّله وآخرَه ، وقديَمه وحديثَه ، وخطأه وعمدَه ، وصغيرَه وكبيرَه ، وسِرَّه وعلانيتَه ، عشرَ خصال ؟ أنْ تُصلِّي أربع ركعاتٍ ، تقرأ في كل ركعةٍ ﴿فاتحةَ الكتابِ﴾ وسورةً ، فإذا فرغتَ من القراء ة في أوَّل ركعة فقلُ وأنت قائم : ﴿ سبحان اللَّه ، والحمدُ للَّه ، ولا إله إلا اللُّه ، واللُّه أكبر ) خمسَ عشرةَ مرة ، ثم تركعُ فتقولها ، وأنت راكع عشرًا ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرًا ، ثم تهوي ساجدًا فتقول وأنت ساجد عشرًا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًا ، ثم تسجد فتقولها عشرًا، ثم ترفعُ رأسَك من السجود فتقولها عشرًا ، فذلك خمسٌ وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ ، إن استطعت أن تُصلِّيَها في كل يوم مرةً فافعلُ، فإنُ لم تستطع ، ففي كل جمعةٍ مرةً، فإنُ لم تفعل، ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرةً ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرةً )). وفي روايةٍ: ﴿ فلو كانت ذُنُوبُكَ مثلَ زَبد البحر، أو رملِ عالج غفر الله لك )). عبدالله بن عباس والنَّهُ سے مروی ہے کہ رسول الله مُؤلِّيَّا نے حضرت عباس بن عبدالمطلب والنَّهُ سے فر مایا: اے عباس! اے چیا جان! کیا میں آپ کوایک مدید نه دوں؟ عطیه اور تحفه نه دوں؟ کیا میں آپ کودس باتیں نه سکھلا دوں، جب آپ ان پر عمل کریں گے تو اللّٰد آپ کے اگلے بچھلے، قدیم جدید، خطا،عمداً، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہرسب ہی گناہ معاف فرما دے گا، دس باتیں سے ہیں کہ آپ جارر کعات پڑھیں ، ہرر کعت میں آپ سور ہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں۔ جب آپ يهلى ركعت ميں قراءت سے فارغ ہوجائيں اور قيام ميں ہوں تو پندرہ بارية بيج يڑھيں: (سُبحانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لا إلهُ إلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرٍ ) پھرركوع كريں اور حالت ركوع ميں دس باريهي تبييح پڙھيں ، پھرركوع سے سراٹھا ئيں اور دس باریمی شبیع پڑھیں، پھرسجدہ کریں اور سجدے میں دس باریہ پڑھیں، پھرسجدے سے سراٹھا ئیں تو یہی تنبیح دس بار پڑھیں، پھر دوسرامجده کریں تو اس میں بھی دس باریڑھیں ۔ پھرسراٹھا ئیں تو دس باریڑھیں ، ہررکعت میں پیکل پچھتر (۷۵) تسبیحات

ہوئیں۔اورآپ چاروں رکعتوں میں ایسا ہی کریں،اگر ہمت ہوتو ہرروز (بینماز) پڑھا کریں،اگر ہرروز نہ پڑھ کئیں تو ہر ہفتے میں ایک بار ہاگر ہفتے میں نہ پڑھ کئیں تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ کر کئیں تو سال میں ایک بار پڑھیں،اگر یہ بھی نہ کر کئیں تو سال میں ایک بار پڑھیں،اگر سال میں بھی نہ پڑھ کئیں تو اپنی زندگی میں ایک بار پڑھ لیں۔ایک روایت میں ہے کہاگر چہ آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذروں (ٹیلوں) کے برابر ہی کیوں نہ ہوں اللہ معاف فرمادے گا۔

[صحيح لغيره ـ سنن أبي داؤد: 1297 ، سنن ابن ماجه: 1387، صحيح ابن خزيمة: 1216]

## exposition of

# 16-توبہ کے لیے نماز کا اہتمام کرنے کی ترغیب

381 عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: ﴿ مَا مِن رَجَلٍ يُذَنُّ ذَنَّ ، ثَمَ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ، ثَم يَصلّي ، ثم يَستغفرُ اللّه ؛ إلا غَفَرَ اللّه له ﴾ ، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسَهم ذَكروا الله ﴾ ، إلى آخر الآية. وفي رواية: ﴿ ثم يُصلّي ركعتين ﴾.

سیدنا ابو بکر رہائیڈ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ طَالِیْ اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا: جس شخص ہے بھی کوئی گناہ سرز دہو جائے پھر وہ طہارت حاصل کر کے دورکعت نماز پڑھے پھراللہ تعالی ہے بخش طلب کرے تو اللہ تعالی اُسے معاف فر ما دیتا ہے۔ پھر آپ مُلَاثِیْ اِسے مبارکہ کی تلاوت کی (ترجمہ: اوروہ لوگ کہ جب ان سے کوئی غلطی سرز دہوجاتی ہے میاوہ اپنی جانوں پر (گناہ کرکے )ظلم کر جمیعے ہیں تو اللہ کو یا دکر کے اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سواگنا ہوں کومعاف کر بھی کون سکتا ہے اوروہ اپنے گناہوں پراصرار نہیں کرتے )۔

[صحیح \_ حامع الترمذي :406 ، سنن ابي داؤد :1521 ، نسائي عمل اليوم والليلة : 417 ، سنن ابن ماجه :1395 ، صحیح ابن حبان:622]

## ero Oxiv

# 17-نمازِ استخاره کی ترغیب

382 عن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ يُعلِمنا الا ستخارةَ في الأمورِ كَلِّها ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول: ﴿ إذا هَمَّ أحدُكم بالأمر فليركعُ ركعتين من غير الفريضةِ ، ثم لِيَقُل : ( اللهم إنِّي أستخيرك بعلمِك ، وأستقدِرُك بقُدرتك ، وأسألك من فضلِكَ العظيم ؛ فإنَّك تَقدِر ولا أقدِرُ ، وتعلمُ ولا أعلمُ ، وأنت علامُ الغيوب ، اللهم إنْ كنتَ تعلمُ أنَّ هذا الأمرَ خيرٌ لي في ديني و معاشى ، وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري و آجله ، فاقدُره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شر لي في ديني ، ومعاشى ، وعاقبة أمري ، أو قال : عاجل أمري و آجله، فاصرفُه عني ، واصرفني عنه ، واقدُرلي الخيرَ حيث كان ، ثم رضِّني به ). قال : ويسمِّي حاجته )>. سیدنا جابر بن عبداللہ بھٹنیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی آئی ہمیں استخارے کی (اس اہتمام ہے) تعلیم فرماتے تھے جیسا کے قرآن کی کوئی سورت ۔ آپ ہمیں فرماتے کہ جبتم میں ہے کوئی کسی کام کاارادہ کرے تواہے جاہیے کہ فرضوں کے علاوه دور كعتين يره صاور يون دعاكر : ( اللهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقُدِرُكَ بقُدُرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنُ فَضَلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللهُمَّ! إِنْ تَحُنُتَ تَعُلَمُ أَنَّ هَذَا الَّامُوَ. (يهال ايخ كام كا نام لے) خَيرٌ لِي في دِينِي وَمَعاشِي وَعَاقِبَةِ أَمُوي، أَوُ قَالَ : عَاجِل أَمُويُ وَآجِلِهِ فَاقُدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارَكُ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنُتَ تَعُلَمُ أَنَّ هَاذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيُ فِي دِيْنِي ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمُرِي ، أَوْ قَالَ : عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِه، فَاصُرفُهُ عَنِي ، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، وَاقْدُرُلِي الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي به )) "ا الله! مين تير علم كواسط سے خيراور بھلائی جا ہتا ہوں۔اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں۔اور تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ یے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اور تو تمام غیبوں اور پوشیدہ امور سے بوری طرح باخبر ہے۔اے اللہ!اگر تیرے علم میں بیمعاملہ (یہاں اپنے کام کا نام لے) میرے دین، دنیا آخرت اور انجام کے لخاظ سے بہتر ہے تواہے میرے ت میں مقدر فر مادے، اے میرے لیے آسان کر دے اور مجھے اس میں برکت

#### www.KitaboSunnat.com



دے۔اوراگریمعاملہ(یہاں اپنے کام کانام لے) تیرے علم کے مطابق میرے لیے براہ، دین، دنیا، آخرت یا انجام کے کاظ سے، تو مجھے اس سے پھیردے اور اس کو مجھے سے پھیردے اور میرے لیے خیر مقدر فرمادے جہال بھی ہو، پھر مجھے اس براضی کردے۔'' [صحیح - صحیح البحاری: 6382 ، سنن ابی داؤد: 1538]

exected the

# يوم جمعه كى اہميت ،فضيلت ،احكام اور آ داب

جمعة المبارك كادن مفته بحركة تمام دنول سے افضل دن ہے۔

سیدنا اوس بن اوس بڑا تھے ۔ روایت ہے کہ نبی کریم طابقہ نے ارشاد فر مایا: سب سے افضل دن تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اس میں اللہ تعالی نے آ دم علیا کو بیدا کیا اس میں ان کی روح کو بی گیا اورای دن صور پھونکا جائے گا اورای دن صور کے اثر سے لوگ بے ہوش (ہو کرفنا) ہوجا کیں گے لہٰذا اس دن مجھ پر کثر ت سے درود بڑھا کرو اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی آ پ سڑھ بڑ ہمارا درود کیے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آ پ سڑھ بڑا کی اس سے کہ تمہارا درود کیے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آ پ سڑھ بڑا کا جسم مبارک بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ سڑھ بڑا نے ارشاد فر مایا: اللہ عزوجل وعلانے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارا (انبیاء بہلے کا کہم کھائے۔

[صحیح۔ سنن أبی داؤد: 1047 ،سنن النسائی:1374، سنن ابن ماجه:1636 ، صحیح ابن حبان: 907] اس مبارک دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید کی ایک مممل سورت کانام'' الجمعہ رکھااور اس میں آ داب جمعہ کو بیان کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کواس کی برکات سے نواز اجبکہ دیگرامتیں اس کی خیر وبرکت ہے محروم رہیں۔
سیدنا ابو ہر برہ اور سیدنا حذیفہ ڈوٹئیسے روایت ہے رسول اللہ ٹوٹیٹی نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں
کو جعہ کے پہچا نے کی تو فیق نہیں دی۔ (چنانچہ) یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن (مقرر) ہوگیا اور عیسائیوں کے لیے
اتوار۔ ۱۰ ولوگ قیامت تک ہم سے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں میں آخری (امت) ہیں اور قیامت کے دن ہم
اقول ہوں گے، یعنی سب لوگوں سے پہلے حساب کتاب ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم دنیا میں سب سے
آخری (امت) ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے اول ہوں گے (یعنی) تمام لوگوں سے پہلے (ہمارا حساب و
کتاب ہوگا اور) ہم معاف کردیے جائیں گے۔''

[صحيح \_ سنن ابن ماجه: 1083 ، مسند البزار: 617، صحيح مسلم: 2019 ]



# فضائل جمعه

جمعہ کے متعدد فضائل میں ہے چندا ہم فضائل درج ذیل ہیں۔

### أكنامون كا كفاره:

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ کے فر مایا: پانچ نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسر بے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک بیسب چیزیں ان گنا ہوں کا کفارہ ہیں جواس درمیانی وقفہ میں سرز دہوتے ہیں جب تک کبیرہ گناہ کاار تکاب نہ کیا جائے۔[صحیح ۔ صحیح ۔ صحیح مسلم: 233]

# البرقدم کے بدلے ایک سال کے روزے اور ایک سال کی تہجد کا اجر:

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص و الله سے روایت ہے کہ نی مظافی نے ارشاد فر مایا: جوشن (جمعہ کے دن) عنسل کرے، جلدی (مسجد میں) جائے (ہوسکے تو بھے) صدقہ خیرات کرے، امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ کمل انہاک سے سے تواس کے لیے ہرقدم کے بدلہ میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام (تہجد وغیرہ) کا اجروثو اب ہے۔ سے تواس کے لیے ہرقدم کے بدلہ میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام (تہجد وغیرہ) کا اجروثو اب ہے۔ [صحیح ۔ مسند اُحمد :209/2

# 🕝 قبوليت ِ دعا کی گھڑی:

سیدناعبداللہ بن سلام ہی تھی ہے۔ انہوں نے فر مایا: رسول اللہ من تی تریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی: ہم اللہ کی گتاب (تورات) میں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایس ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ سے بچھ مانکے ، اللہ اس کی حاجت پوری فرما ویتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ من



### 🏵 جمعہ کے لئے جلدی آنے کا اجر:

سیدنا ابو ہریرہ بڑا ٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ کے فر مایا: جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر
کھڑے (جمعہ کے لیے آنے والوں کے ) نام لکھتے ہیں۔ جمعہ کے لیے جلدی آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی دینے
والے کی طرح اجر وثواب ہے۔ پھر جواس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے گائے قربان کرنے والا، جواس کے بعد آتا
ہے وہ ایسے ہے جیسے مینڈ ھاقربان کرنے والا، پھر جوآتا ہے جیسے انڈ ہ صدقہ میں دینے والا ہو۔ پھر جب امام (خطبہ دینے
کے لیے ) نکلتا ہے تو وہ (فرشتے ) اینے رجٹر لیسٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 929 ، صحيح مسلم: 850، سنن ابن ماجه: 1092 ، صحيح ابن خزيمة: 1769]

## @ سورة الكهف يرصن كي فضيلت

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹیڈ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مُٹاٹیڈ نے فریایا : جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تواس کے لیے دوجمعوں کے درمیانی وقت میں نور جگرگا تار ہتا ہے۔

[صحيح \_ نسائي في عمل اليوم و الليلة :954,952 ، بيهقي :249/3، مستدرك حاكم: 368/2]

## آ داپ جمعه

- 🛈 جمعہ کے دن غسل کرنا۔
- 🕜 خوشبواورتیل لگانااگرمیسر ہو۔
- 🕝 جہاں جگہ ملے وہی بیٹھنا گردنیں نہ پھلانگنا۔
  - تحية المسجد يره هے بغير نه بيشھنا۔
  - دوران خطبه لغویات سے اجتناب۔



# 1-نماز جمعه کی ترغیب

383 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله تَكُ : (( مَن توضأ فاحسنَ الوُضوء ، ثم أتى الحصا فقد الحسمعة فاستمع وأنصت ؛ غُفِرَله ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى، وزيادةُ ثلاثة أيام ، ومَن مَسَّ الحصا فقد لغا )).

سیدنا ابو ہریرہ بڑا ٹیڈنیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سکا ٹیڈا نے فرمایا:''جو محض وضوکر ہاورخوب اچھی طرح وضوکرے پھر جمعہ کے لیے آئے غور سے (خطبہ) سنے اور خاموش رہے تو اس کے جمعے سے جمعے تک کے اور مزید تین دن کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو (خطبے کے دوران میں) کنگریوں ہے کھیلااس نے لغوکام کیا۔''

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 1050: مصحيح مسلم: 857، جامع الترمذي: 498 ، سنن ابن ماجه: 1090]

384 الصلواتُ الخمسُ، والله عنه عن رسول الله يَنْ قال: ((الصلواتُ الخمسُ، والجمعةُ إلى الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضانَ ، مكفِّراتُ لما بينهنَّ إذا اجتُنِبَتِ الكبائرُ »).

سیدنا ابو ہریرہ رہا تین کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے فر مایا: پانچ نمازیں اور ایک جعدے لے کر دوسرے جعد تک اور رمضان سے رمضان تک بیسب چیزیں ان گنا ہوں کا کفارہ ہیں جواس درمیانی وقفہ میں سرز دہوتے ہیں جب تک کبیرہ گناہ کاار تکاب نہ کیا جائے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 233]

385 عن أبي سعيد ؛ أنَّه سمعَ رسول الله عَلَيْ يقول : ﴿ خمسٌ مَنُ عَمِلُهِنَّ فِي يُومٍ كَتِبُهُ اللَّهُ من أَهلِ

الجنةِ ؛ مَن عاد مريضاً ، وشَهِدَ جنازةً ، وصام يوماً ، وراح إلى الجمعةِ ، وأعتق رقبة »).

سیدنا ابوسعید دلاتئوزے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله ملکیوم کوفر ماتے ہوئے سنا: جوشخص پانچ عمل ایک دن میں کرلے الله تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لکھودیتا ہے۔ ﴿ بِیَارِی عیادت ﴿ جناز ہ میں شرکت ﴿ وَن کاروز ہ ﴿ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ اداکرنا ﴿ عَلام کوآزاد کرنا۔ [صحیح ۔ صحیح ابن حیان :2760]

386 عن يزيد بن أبي مريم قال: لحقني عَبايةُ بن رِفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة ، فقال أبُشِرُ؛ فبانَّ خطاك هذه في سبيل الله ، سمعت أبا عَبُسٍ يقول: قال رسول الله عُلَيْ : (( مَن اغبَرَّ تُ قد ماه في سبيل الله ؛ فهما حرامٌ على النار )).

یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے چل کر جارہا تھا کہ (راستہ میں) سیدنا عبابیل گئے اور فر مایا کہ خوشخبر کی ہو بیتمہارے قدم اللہ سکا تین میں ہیں میں نے ابوعبس ڈائٹو سے سنا کہ رسول اللہ سکا تین نے ارشاد فر مایا: جس کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گرد آلود ہوں وہ جہنم کی آگ پرحرام ہیں۔ [صحیح - حامع الترمذي : 1632]

387 عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عنه المجمعة ، ويَمسُ من طيبِ بَيتِه ، ثم يخر نج فلا يفرِّق بين اثنين ، ثم يصلِّى ما كتِبَ له ، ثم يُنصتُ إذا تكلَّم الإمام ؛ إلَّا عُفرَله ما بينه وبين الجمعة الأخرى ». وفي رواية: ((إلَّا كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة الأخرى، ما اجتُنِبَتِ المقتَلة )».

سیدناسلمان بڑا تھی اور ایت ہے کہ رسول اللہ علی آئے ہے ارشاد فر مایا جو شخص جمعہ کے دن عسل کرے اور جتنا اس سے موسکے خوب پاکی وصفائی حاصل کرے اور جو تیل اس کومیسر ہواس میں سے تیل لگائے اور اپنے گھر میں سے خوشبولگائے اور پھر (جمعہ کی نماز کے لئے) نکلے اور دوآ دمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے (دوآ دمیوں کو بیٹھنے یا گزر نے کے لیے ان کی جگہ سے نہ ہٹائے ) اور پھر حسب تو فیق نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کردے تو خاموش رے تو اس شخص کے جمعہ سے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شاہ تی نے فر مایا نیمل ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہوگا جب تک کہ کیرہ گناہوں سے انسان بچتار ہے۔

[صحيح ـ صحيح البخاري :883]

388 الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي مَنْ قَال : (( مَن غَسَّلَ و اغَتَسَلَ ، و دنا وابتكرَ ، واقترب واستمع ، كَان له بكلّ خُطوةٍ يخطوها قيامُ سنةٍ وصيامُها )).

سیدناعبداللہ بنعمرو بن عاص بھٹا سے روایت ہے کہ نبی مُلٹی کے ارشادفر مایا: جو محص (جمعہ کے دن) عنسل کرے، جلدی (مسجد میں) جائے (ہوسکے تو کچھ) صدقہ خیرات کرے، امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ کمل انہاک سے سے تو اس کے لیے ہرقدم کے بدلہ میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کے قیام (تہجد وغیرہ) کا اجروثواب ہے۔

[صحيح \_ مسند أحمد:209/2]

389 عن أوسِ بنِ أوسٍ الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ من أفضلِ أيامِكم يُومَ السَّمعة، فيه خُلق آدَمُ ، وفيه قُبضَ ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثِروا عليَّ من الصلاة فيه، فإنّ صلاتًكم معروضة عليَّ ﴾. قالوا: وكيف تُعرَض صلاتُنا عليك وقد أَرَمُتَ ؟ أي : بَليت فقال: ﴿ إِنَّ الله جل وعلا حَرَّمَ على الأرض أنُ تاكلَ أجسامَنا ﴾.

سیرنا اوس بن اوس بن افتال نے آ دم علیا کو بیدا کیا ای میں ان کی روح کوفیض کیا گیا اور ای دن صور پھونکا جائے گا اور ای دن صور پھونکا جائے گا اور ای دن صور پھونکا جائے گا اور ای دن صور کے اور سے ان کی روح کوفیض کیا گیا اور ای دن صور پھونکا جائے گا اور ای دن صور کے اور سے اور ای دور و پر ها کرواس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی آپ من الله علی ہے اور اور دور کیسے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ من اور کیسے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ من اور انبیاء عیال کی اسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ من اور دارد مایا: اللہ عزوج اور مایا: اللہ عزوج اور مایا: اللہ عزوج اور سے اور اور کیسے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ من اور دور کیسے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ من اور دور کیسے پیش کیا جائے گا حالا نکہ آپ من اور دور کیسے پیش کیا جائے گا حالا کہ انسانی : 1374 میں ماحہ: 1636 ، صحیح ابن حبان: 1907 کی اللہ عنہ من کان قبلنا ، کان للہ ہو دیو مُ السبت، والأحدُ للنصاری ، فہم لنا تَبَع إلی یوم القیامة ، نحن عن الجمعة من کان قبلنا ، کان للہ ہو دیو مُ السبت، والأحدُ للنصاری ، فہم لنا تَبَع إلی یوم القیامة ، نحن

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

الآخِرون في الدنيا ، الأوّلون يوم القيامة ، المغفورُ لهم قبل الخلائق )>.

الآخِرون من أهل الدنيا ، والأولون يوم القيامة ، المقضيُّ لهم قبل الخلائق »). وفي روايةٍ: ﴿ نَعَنُ

# نماذِ بمعه كابيان كالمحاليان كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحاليات كالمحالية كال

سیدنا ابو ہررہ اورسیدنا حذیفہ بڑ شخنے روایت ہے رسول اللہ مٹائیؤ کے فرمایا: ''اللہ تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کے بہچاننے کی توفیق نہیں دی۔ (چنانچہ) یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن (مقرر) ہوگیا اور عیسائیوں کے لیے اتوار۔ وہ لوگ قیامت تک ہم سے بیچے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں میں آخری (امت) ہیں اور قیامت کے دن ہم اوّل ہوں گے، لوگ قیامت کے دن ہم اوّل ہوں گے، لیمن سب لوگوں سے پہلے حساب کتاب ہوجائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آخری (امت) ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے اول ہوں گے (یعنی) تمام لوگوں سے پہلے (ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور) ہم معاف کردیئے جا کینگے۔' [صحیح۔ سن ابن ماحہ: 1083 ، مسند البزار: 617، صحیح مسلم: 2019]

391 المساعة التي ترُجَى في يوم الله عنه عن النبي تَظْ قال : (( التمسوا الساعة التي ترُجَى في يوم الجمعة بَعدَ صلاةِ العصرِ ، إلى غَيبوبةِ الشمسِ »).

سیدنا انس بن ما لک وٹائٹوز سے روایت ہے کہ نبی مٹائٹوئل نے فر مایا:جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد سے لے کرسورج غروب ہونے تک اس گھڑی کو تلاش کروجس میں قبولیتِ دعا کی اُمید واثق کی جاتی ہے۔

[حسن لغيره \_ حامع الترمذي :489]

392 عن عبدالله بن سلام قال: قبلت و رسول الله عَلَيْ جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلّي يسألُ الله فيها شيئا ؛ إلا قضى الله له حاجته. قال عبدالله: فأشار إلى رسولُ الله عَلَيْ : ((أو بعضُ ساعة )). فقلت: صدقتَ ، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: (( آخرُ ساعات النهار )). قلت: إنها ليست ساعة صلاةٍ. قال: (( بلى ؛ إن العبد إذا صلّى ، ثم جلس لم يُجلِسُهُ إلا الصلاة ، فهو في صلاة )).

سیدناعبداللہ بن سلام بھائی سے روایت ہے، انہوں نے فر مایا: رسول اللہ سکھی آخر مایا تھے۔ میں نے عرض کی جم اللہ کی گیام تشریف فر ماتھے۔ میں نے عرض کی جم اللہ کی گناب (تورات) میں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ساعت ایس ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہوا اللہ تعالیٰ سے پچھ مانکے ، اللہ اس کی حاجت پوری فر مادیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ اللہ عن کے مانکے ، اللہ اس کی حاجت بوری فر مادیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ اللہ اللہ عن کے من نے عرض الثارہ فر مایا: یا ساعت سے بھی کم میں نے عرض الثارہ فر مایا: یا ساعت سے بھی کم میں نے کہا: آپ منافیظ نے بچ فر مایا ایک ساعت سے بھی کم میں نے عرض

کی: وہ گھڑی کونی ہے؟ رسول اللہ مٹائیا ﷺ نے فر مایا بیدن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے عرض کی: وہ تو نماز کا وفت نہیں۔ رسول اللہ مٹائیا ﷺ نے فر مایا: ہاں مومن بندہ جب نماز پڑھ کر (اگلی نماز کے لیے ) بیٹھار ہتا ہے اور وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ ہے نہیں رکا ہوتا ، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ [حسن، صحیح ۔ سنن ابن ماجہ :1139]

## CROSSEL OF THE PROPERTY OF THE

# 2-جمعہ کے دن عسل کرنے کی ترغیب

393 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه : ((إنّ هذا يومُ عيدٍ ، جعله الله لله لله عنه عنه منه ، وعليكم بالسواكِ »). وفي روايةٍ: ((مَن اغتسل يوم الجمعة ؛ لم يزلُ طاهراً إلى الجمعة الأخرى »).

سیدنا عبداللہ بن عباس بھائیں سے روایت ہے، رسول اللہ مٹائیل نے فر مایا: ' بیعید کا دن ہے جواللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے، اسے چاہیے کو شمل کر کے آئے، اگر خوشبوم وجود ہوتو لگا لے اور مسواک ضرور کیا ہے، لہذا جو شخص جمعہ بیل ہے کہ آپ مٹائیل نے نامول کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ مٹائیل نے فر مایا: جس شخص نے جمعہ کے دن عسل کیا وہ آئندہ جمعہ تک (گناہول وغیرہ سے) پاک رہتا ہے۔' [حسن لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 1098]

### eresory.



# 3-جمعہ کے لیے جلدی آنے کی ترغیب

394 (عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عنه قال): إذا كان يومُ الجمعة ، وَقَفَتِ الملائكةُ على بابِ المسجدِ ، يكتبون الأوَّلَ فالأوَّلَ ، ومَثَلُ المهجِّر كَمَثَلِ الذي يُهدي بَدَنَةٌ ، ثم كالذي يُهدي بقرةٌ ، ثم كبشاً ، ثم دجاجةٌ ، ثم بيضةٌ ، فإذا خرج الإمامُ طَوَوُا صُحفَهم ، يستمعون الذِكرَ )).

سیدنا ابو ہریرہ دفاتی ہے دروازے ہے کہ رسول اللہ شکھیا نے فر مایا: جمعہ کے دن فر شنے مبحد کے دروازے پر کھڑے (جمعہ کے لیے آنے والوں کے ) نام لکھتے ہیں۔ جمعہ کے لیے جلدی آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح اجرو قواب ہے۔ پھر جواس کے بعد آتا ہے دہ ایسے ہے جیسے گائے قربان کرنے والا ، جواس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے گائے قربان کرنے والا ، جواس کے بعد آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مینڈ ھاقربان کرنے والا ، پھر جو آتا ہے جیسے انڈہ صدقہ میں دینے دالا ہو۔ پھر جب امام (خطبہ دینے کے لیے ) نکلتا ہے تو وہ (فرشتے ) اپنے رجمڑ لیسے لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 929 ، صحيح مسلم: 850، سنن ابن ماجه: 1092 ، صحيح ابن خزيمة: 1769] هجيح \_ صحيح البنخارى: 929 ، صحيح مسلم: 850 ، سنن ابن ماجه: 1092 ، صحيح ابن خزيمة: 975 محتود عن النبي عَنْ قَالَ : (( من غَسَّلُ واغتسل ، ودنا وابتكر ، واقترب واستمع. كان له بكل خطوة يخطوها قيامُ سنةٍ وصيامُها )).

سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص بڑھنا سے ردایت ہے کہ نبی مٹائیؤ نے ارشا دفر مایا: جو محص (جمعہ کے دن) عنسل کرے،جلدی (معجد میں) جائے (ہوسکے تو کچھ) صدقہ خیرات کرے،امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ کمل انہماک سے سے تو اس کے لیے ہرقدم کے بدلہ میں ایک سال کے روزے اورایک سال کے قیام (تہجدوغیرہ) کا اجروثواب ہے۔

[صحيح \_ مسند أحمد :209/2]

#### CONTRACTOR

#### 

# 4-جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کرآ گے آنے کی ممانعت

396 النبي عن عبدالله بن بُسرِ رضى الله عنهما قال: جاء رجل يتَخَطّى رقاب الناس يومَ الجمعةِ ، والنبي عُلِيلِهِ عَلَيْهِ يَخطبُ ، فقال النبي عُلِيلِهِ : (( اجلسُ فقد آذَيتَ ، و آنَيتَ )).

سیدنا عبداللہ بن بسر رہائٹوئا ہے روایت ہے کہ جمعہ کے روز ایک آ دمی لوگوں کی گر دنیں بھلانگیا ہوا آیا جب کہ نبی مَثَاثِیْمُ خطبہ وے رہے تھے، تو نبی مَثَاثِیْمُ نے اس سے کہا:'' بیٹھ جاؤتم نے (دوسروں کو)اذیت دی۔''ایک روایت میں ہے آپ مَثَاثِیْم نے فرمایا: بیٹھ جاتو نے لوگوں کو تکلیف دی اور آیا بھی دیرہے۔

[صحيح \_ مسند أحمد :188/4 ، سنن أبي داؤد :1118 ، سنن النسائي : 1399 ، صحيح ابن حبان: 2779]



# نماز جمد کابیان کارگری کا کارگری کارگری

# 5- دوران خطبہ باتیں کرنے کی ممانعت اور خاموشی سے خطبہ سننے کی ترغیب

397 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ رسول الله عَنْ قَالَ : ((إذا قلتَ لصاحبِك يومَ الجمعةِ : النصتُ، والإمامُ يخطب ؛ فقد لَغَوُتَ )).

سیدناابو ہریرہ دخانفؤے روایت ہے کہرسول الله مُنافیز آنے فرمایا:'' جبتم جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہوجاؤ اورامام خطبہ دے رہا ہوتو تم نے لغوکام کیا۔''

[صحيح \_ صحيح البخارى: 934 ،صحيح مسلم: 851، سنن أبي داؤد: 1112]

398 عن ابن عمرو قال: قال رسول الله على: ( يحضرُ الجمعة ثلاثةُ نفرٍ ، فرجلٌ حضرها يَلغو ، فذلك حظُه منها، ورجلٌ حضرها بدعاءٍ ، فهو رجل دعا الله ؛ إن شاء أعطاه ، وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصاتٍ وسكوتٍ ، ولم يتخطَّ رَقَبَةَ مسلِم ، ولم يؤذِ أحداً ؛ فهي كفّارةٌ إلى الجمعة التي تليها ، وزيادة ثلاثة أيام . وذلك أنّ الله يقول : ﴿ مَنْ حاءَ بالحسنةِ فَلَهُ عَشُرُ أمنالِها ﴾ )).

سیدناعبداللہ بن عمرو دی گھناسے روایت ہے کہ آپ ملی گھڑ نے فر مایا: ''جمعہ میں تین طرح کے افراد آتے ہیں ① ایک وہ محض جولغوکام کرتا ہے اللہ چاہتو عطا فر مائے اور چاہتو محروم رکھے ② تیسرا وہ محض جو خاموثی سے خطبہ سنتا اور چپ رہتا ہے کسی مسلمان کی گردن بھلانگنا ہے نہ کسی کو ایذ اویتا ہے۔ اس آدمی کے لیے میں مسلمان کی گردن بھلانگنا ہے نہ کسی کو ایذ اویتا ہے۔ اس آدمی کے لیے میں معمود کے لیے اور مزید تین دن کے لیے کفارہ ہے۔ اور بیراس لیے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿ مَن جَمَا يَا لَحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُورُ أَمْنَا لِهَا ﴾ جوایک بنجی کرے گاس کے لیے اس کادس گنا (اجر) ہے۔'

[حسن، صحيح \_ سنن أبي داؤد: 1113، صحيح ابن خزيمة: 1813]



# من فراز بمعد كابيان المساكن ال

# 6-بغیرکسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑنے پر وعید

399 عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ؛ أنّ النبي عَلَيْ قال لِقومٍ يَتَخَلَّفُون عن الحمعة : ﴿ لَقَدِ هَمَمُتُ أَنُ آمرَ رجلاً يصلِّي بالناسِ ، ثم أحرِّقَ على رجالِ يتخلّفون عن الجمعة بُيوتَهم ﴾).

سیدنا عبداللہ بن مسعود خلافۂ سے روایت ہے کہ نبی مظافیۃ ان لوگوں کے متعلق فر مایا جو جمعہ سے (بغیر کسی شرعی عذرک) پیچھے ہرہ جاتے ہیں کہ میں چا ہتا ہوں کہ کسی آ دمی کو حکم دول کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کران لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دول جو جمعہ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 652 ، مستدر ک حاکم: 292/1]

400 الله عنه عن أبي الحَعُدِ الضَّمُري وكانت له صحبة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: (( مَن ترك شك عنه عنه الله على قلبه )). وفي رواية: (( مَن ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو منافق)).



# 

# 7-جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی ترغیب

401 عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أنّ النبي تَنَظَّ قال : ﴿ مَن قرأ سورةَ ﴿ الكهف ﴾ في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بين الجمعتين ﴾.

سیدناابوسعیدخدری ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ بے شک نبی مُٹٹٹٹٹ نے فر مایا : جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر ہے تو اس کے لیے دوجمعوں کے درمیانی وقت میں نورجگمگا تار ہتا ہے۔

[صحيح \_ نسائي في عمل اليوم والليلة :954,952 ، بيهقي :249/3، مستدرك حاكم : 368/2



www.KitaboSunnat.com



# ز کو ة کی فضیلت ،اہمیت ،فوائدواحکام

#### لغوى تعريف:

لفظ ز کو ق''بڑھنا ہنشو ونما یا نا اور پا کیزہ ہونا'' کے معنیٰ میں مستعمل ہے۔

#### شرعی تعریف

شریعت میں زکو ہ مخصوص مال کے مخصوص حصے کو کہا جاتا ہے جو محصوص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔

### وجدتشميه:

ز کو ق کوز کو ق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے دینے والے کا تزکیفس ہوتا ہے اور اس کا مال پاک ہوجاتا ہے۔ نوٹ: - زکو ق کے لئے قر آن وسنت میں لفظ 'صدقہ'' بھی استعال ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(﴿ خُذُ مِنُ اَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَ تُزَكِّيُهِمُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ ۖ إِنَّ صَلْوِتَكَ سَكَنَّ لَهُمُ وَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ ))

''آ پان کے مالوں میں سے صدقہ (زکوۃ) لے لیجئے ،جس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک صاف کردیں اور ان کے لیے دعا سیجئے بلاشبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے۔''[سورۃ النوبۃ: 103]

# ز کو ق کی اہمیت:

ز کو قارکان اسلام میں سے ایک ایسا بنیادی رکن ہے جے امت محد علی صاحبھا الصلوق والسلام سمیت سابقہ تمام امتوں پرفرض کیا گیا۔

سیدناابراہیم،سیدنااسحاق اور سیدنالعقوب مینی کاذکرکرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(﴿ وَجَعَلْنَهُمُ آئِمَّةً يَّهُدُونَ بِامْرِنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَّيْهِمُ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّالُوةِ وَ اِيْتَآءَ

# مدقات كابيان على المحالية المح

الزَّكُواْقِ عَ كَانُوُا لَنَا عَبِدِيُنَ ﴿ ))

''اورہم نے انہیں پیشوابنادیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کریں اورہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکو قریبے کی وحی (تلقین) کی ، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔' آسور فرالانبیاء: 73

قرآن مجید میں بیای (۸۲) مرتبہ نماز کے ساتھ ادائیگی زکوۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ رسول الله مُلَاثِمْ صحابہ کرام ثافیّتہ سے ادائیگی زکوۃ پر بیعت لیا کرتے۔ زکوۃ درحقیقت حقوق الله اورحقوق العباد کا مجموعہ ہے۔ اس لیے کہ عبادت ہونے کی وجہ سے بیاللہ کا حق ہے اورغر باء، مساکین اور کمزور لوگول کی کفالت ہونے کے سبب حقوق العباد ہے۔

#### ز کو ة کے فضائل:

(۱) ز کو ۃ اللہ تعالٰی کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالٰی کا فرمان ہے:

(﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ الدُّنَيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاَحِرَةِ اِنَّا هُدُنَآ اِلَيُكَ \* قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنُ اَشَآءُ \* وَ رَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ \* فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمُ بايْتِنَا يُؤُمِنُونَ \*))

''(اے اللہ!) اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جواللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہماری آئیوں پر ایمان لاتے ہیں۔'[سورۃ الاعراف: 156]

# (۲)ز کو ة ديني اخوت کا ذريعه ہے:

الله تعالی کا فرمان ہے:

(﴿ فَإِنْ تَابُوا وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الْدِيْنِ ﴿ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾)

#### 

''اب بھی اگریہ تو بہ کرلیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکو ۃ دیتے رہیں، تو تمہارے دین بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیےاپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کررہے ہیں۔' [سورۃ التوبۃ: 11]

# (٣)ز كوة جنت الفردوس كاوارث بناتى ہے:

الله تعالىٰ نے سورۃ المومنون میں جنت الفردوس کے وارثوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے فر مایا:

(﴿ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّ كُوةِ فَعِلُونَ ۗ ))

"جوز كوة اداكرنے والے بيں " [سورة المومنون: 4]

# (٣) زكوة اداكرنے سے مال بڑھتااور بابركت ہوجاتا ہے:

#### الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ مَاۤ أَتَيۡتُمُ مِّنُ رِّبًا لِيَرُبُوا فِيَ اَمُوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِنُدَ اللهِ ۚ وَ مَاۤ اَتَيُتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُريُدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

" تم جوسود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتارہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا اور جو کھھ صدقہ زکو ہتم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے (اورخوشنودی کے لیے) دوتو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے ہیں۔ "[سورہ الروم: 39]

# (۵) زکوۃ اداکرنے سے انسان مال ودولت کے شروفتنہ سے محفوظ ہو جاتا ہے:

سیدنا جابر و النظر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مَنْ اللّٰهِ اگر ایک شخص اپنے مال کی زکو قادا کرتا ہے تو آپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مَالله: فقد ذهب عنه شَرُّه )> جس شخص نے اپنے مال کی زکو قادا کی یقینا اس سے الّٰدی ذکا قام مالله: فقد ذهب عنه شرّه )> جس شخص نے اپنے مال کی زکو قادا کی یقینا اس سے اس کے مال کا شرز اکل ہوگیا۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 1602) صحیح ابن حزیمہ: 2258]

# (٢) زكوة اداكرنے والاروز قيامت صديقين اور شهداء كے ساتھ ہوگا:

سیدتا حضرت عمرو بن مرة الجهنی دانش سے روایت ہے کہ قضاعة (قبیلہ) کا ایک شخص رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ

# مدقات كابيان ١٥٠٥ كالمحالي المحالية الم

کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کرنے لگابنی شہدت أن لا إلله إلا الله ، و أنک رسول الله ، و صلیت الصلواتِ المحمس ، وصمت رمضان وقمته ، و آتیت الزکاة . فقال رسول الله مَلْنِينَه : ﴿ من ماتَ علی هذا کان من الصدّیقین و الشهداء ﴾ یقیناً میں نے اس بات کی گوائی دی کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں اور یہ کہ آپ مَلَیْظِم الله تعالیٰ کے (سِچ) رسول مَلَیْظِم الله تعالیٰ کے (سِچ) رسول مَلَیْظِم الله تعالیٰ کے روز میں قیام کیا اور ذکوة ہیں اور میں قیام کیا اور ذکوة ہوئی دور ہے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اور ذکوة ہوئی دور قیام کے دور ہے کہ اس کی موت ای پرواقع ہوئی دور قیامت کے دن ) صدیقین اور شھداء میں سے ہوگا۔

[صحيح\_ مسند البزار: 45 ، صحيح ابن خزيمة: 2212، صحيح ابن حبان: 3429]

#### (۷) ز کو ة گناهون کا کفاره:

سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُناتینِ نے ارشاد فر مایا: انسان کی آ ز ماکش اس کے خاندان ، اولا داور پڑوسیوں سے ہوتی ہے پھرفر مایا:

( تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُىُ عَنِ الْمُنْكَرِ )) " نماز، صدقه اوراجي بات كاحكم كرنااور برائى سے روكنااس آز مائش كا كفاره بن جاتى بين "

[صحيح\_ صحيح البخارى: 1435، صحيح مسلم: 144]

### (٨) زكوة سے الله كاغصه وغضب ختم موجاتا ہے:

سیدنا معاویہ بن حیدہ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عضب الربِّ تبارک و تعالیٰ ﴾ یقینا پوشیدہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب (کی آگ) کو بجھا دیتا ہے۔ [حسن لغیرہ - طبرانی فی الکبیر: 1018]

#### (٩) صدقه (زكوة) بياريون كاعلاج ي

سيدناحسن والنيز عروايت بكرسول الله تاليُّم في ارشا وفرمايا: ((داؤوًا موضاكم بالصدقة))

#### صدقات كابران

اینے مریضوں کاعلاج صدقہ سے کیا کرو۔

[حسن لغيره \_ ابو داؤ د في المراسيل: 105، بيهقي في الشعب: 3557]

ُ(۱۰)ز کو ۃ جنت میں لے جانے والاعمل: سیدنا ابوایوب جالٹو سے روایت ہے ایک شخص نے نبی مُلَاثِیْم سے عرض کی کہ آپ مُلِیْم مجھے کوئی آبیا شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ، وتؤتى الزكاةَ ، وتَصِلُ الرَّحِمَ ) ا يكالله كي عيادت كراس كماته سمي كوشريك ندهم انماز قائم كر، زكوة ادا كراورصلد حي كياكر.

[صحيح \_ صحيح البخارى:1396 ، صحيح مسلم .13

### ز کو ة نه دینے والوں کا انجام ،خز اندسانپ کی شکل اختیار کرے گا:

سيدنا ابو مرريه والنَّو سيروايت بكرسول الله مَلَيْنَا في فرنايا: ﴿ مَن آتاه اللَّه مالا فلم يؤدِّ زكاته: مُثِّلَ له يومَ القيامةِ شجاعاً أقرَع، له زبيبتان يُطَوِّقُه يومَ القيامة ، ثم يأخذ بلِهِزِمَتَيُه (يعنى شِدقَيه) ، ثم يقول: أنا مالُكَ ، أنا كنزك! ) ) . ثم تلاهذه الآية: ﴿ ولا يَحْسَبُّن الذين يَبُخَلُونَ ﴾ الآية. جمشخص كوالله في مال عطاكيا (ليكن) اس في اس (مال) کی زکو ۃ ادانہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہر یئے سنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کی گردن میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گاوہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کیے گامیں تیرامال ہوں، میں تیراخز انہ ہوں (جس کی تونے زکو ۃ ادانہ کی تھی )اس کے بعدر سول الله مَثَاثِیْ نے بیآیت تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے)''وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں جو بحل کرتے ہیں کہ جواللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فر مایا کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ ان کے لیے براہے عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق پہنایا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا اور زمین وآسان کی میراث الله ہی کے لیے ہے اور الله اس سے جوتم کرتے ہو پوری طرح باخبر

# صدقات كابيان عدقات كالمعالم الم

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1403 ، سنن النسائى: 2482، صحيح مسلم: 987]

#### (٢) زكوة ادانهكرنے والے كواس كے جمع شده مال سے داغا جائے گا:

(﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواۤ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهُبَانِ لَيَا كُلُونَ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيْلِ اللهِ فَ سَبِيُلِ اللهِ لَا يَنْفِقُونَهَا فِى سَبِيُلِ اللهِ لَا يَسُونُ مَنْ سَبِيُلِ اللهِ لَا يَسُونُ مَنْ سَبِيلِ اللهِ لَا يَسُونُ مَنْ اللهِ اللهِ

''اے ایمان والو! اکثر علما اور عابد، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ ہے روک دیتے ہیں اور جولوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ، انہیں در دناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ جس دن اس خزانے کو آتش ووزخ میں تبایا جائے گا پھر اس سے ان کی پیثانیاں اور پہلواور پیٹھیں داغی جا کیں گی (ان سے کہا جائے گا) یہ ہے جہے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کررکھا تھا۔ پس انسی خزانوں کا مزہ چکھو۔' [سورہ التوبه: 34,35]

# (٣) زكوة ادانه كرف والاجهني ب:

سيدنا انس بن ما لك والتنظير وايت بكرسول الله طلية في ارشادفر مايا: (( مانعُ الزكاة يومَ القيامة في النار ) زكوة كوروك والا (ادانه كرنے والا) قيامت كدن (جنم كى) آگ يس موكار [حسن، صحيح و طبراني في الصغير: 935]

### (مم) زكوة ادانه كرنے والے قط سالى ميں مبتلا ہوتے ہيں:

عن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله الله الله الله عنه قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله الله الله الله الله عنه قال: ((ولا مَنعَ قوم الله الله عنه الله عنهم القطر) ) والحاكم والبيهة في حديث: إلا أنهما قالا: ((ولا مَنعَ قوم الزكاة إلا حَبَسَ الله عنهم القطر) )

# صدقات كابيان المستحد و ( 299 ) المستحد المستحد

سیدنا بریدہ وٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیّا کے فر مایا: جوقوم بھی زکو ہ کوروک لیتی ہے (ادا نہیں کرتی ) تو اللہ تعالی انہیں قط سالی میں مبتلا کردیتا ہے۔

[صحيح لغيره\_ طبراني في الأوسط: 4574 ، بيهقي في الشعب:3315]

حاکم اوربیہی کی روایت میں ہے کہ جوقوم بھی زکو ہ کوروک لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔

#### (۵) زكوة ادانهكرنے والے ملعون:

سيرناعلى والتخط على والمستوشمة ، وها نع الله على الله على الربا، وموكله ، وشاهده، وكاتبه، والواشمة ، والمستوشمة ، وما نع الصدقة، والمحلّل والمحلّل له » رسول الله ما الله ما

# ز کو ة کس پرواجب؟

ز کو ۃ ہرمسلمان، آزاداورصاحبِنصاب پرفرض ہے۔

# فرضيت زكوة كي شروط:

- (۱) مالک کواپنے مال پر کمل ملکیت حاصل ہو۔ یعنی مالک کو مال پر کمل تصرف حاصل ہواس لیے جن اموال پر مالک کو تاکس کے ملنے کوتصرف حاصل نہ ہوان پرز کو ۃ نہیں جیسے کسی ناجائز قبضہ میں چلے جانے والا مال۔ یا ایسا قرض جس کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔
  - (۲) شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو پینچتا ہو۔
  - (۳) ای مال پرایک سال کاعرصه گذر چکا ہو۔

# کن اشیاء میں زکو ۃ فرض ہے؟

(۱) سونا: ساڑھے سات (7.50) تولے سونا ڈھلے کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں دونوں شکلوں میں

# مدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

چالیسوال حصدز کوة فرض ہے۔

(۲) جاندی: ساڑھے باون (52.50) تولے جاندی پر جالیسواں حصہ زکوۃ فرض ہے خواہ ڈھیلے کی شکل میں ہویا زیور کی شکل میں۔

(m) كاغذى كرنى: ريال مو، دينار مو دالر مويا روپيه بيتمام سونے جاندى كے حكم ميں ميں اس ليے ساڑھے باون

(52.50) تو لے جاندی کی قیمت کے برابرنفتدی پر جالیسوال حصدز کو ة فرض ہے۔

(٣) تمام تجارتی سامان پرز کو ة فرض ہے۔

#### مصارف زكوة

مصارف زكوة آئھ ﴿ بي\_

### (۱)و(۲) فقراء ومساكين:

فقیرجس کے پاس بچھنہ ہواور مسکین جس کے اخراجات زیادہ اور آ مدن کم ہو۔

#### (۳)عاملین:

ز کو ہ وصول کرنے والے۔انہیں ز کو ہ کے مال سے بقد رمحنت تنخو او دی جاسکتی ہے۔

#### (٤) تالف قلب:

اس کی درج ذیل مکنصورتیں ہیں:

- (۱) ایسے کفار جواسلام کی طرف مائل ہوں۔
- (۲) نومسلم جنہیں امدادوینے کی ضرورت ہو۔
- (m) یاوہ کفار جن کو مال دینے سے تو قع ہو کہوہ اپنے قبیلے یا علاقہ کے مسلمانوں پڑھلم نہ ہونے دیں گے۔
  - (۵) گردنیں آزاد کرنے میں یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے۔
  - (۲) مقروض جوقرض ادانه كرسكے، یاوہ جن برضانت كی چٹی پڑ جائے۔
    - (۷) فی سبیل الله:اس ہے مراد جہاداور دیگر تمام دینی مقاصد ہیں۔

# مدقات كابيان على المستقال المس

(۸) مسافر:ایسامسافرجس کامال دورانِ سفرختم ہوجائے اہے بھی زکو ۃ دینا جائز ہے۔ مستحق قریبی رشتہ داروں کوز کو ۃ دینے کا دو ہراا جر۔

سیدنا سلمان بن عامر واثن سے روایت ہے کہ نی سکان اللہ الصدقة علی المسکین صدقة ، وعلی ذي الرجم اثنتان : صدقة وصلة ) مسکین پرصدقه کرنے سے ایک صدقه کا تواب ہوگا اور رشته داروں پرصدقه کرنا دوصد قے (کرنے کے برابرہ) آ ایک صدقه (صله رحی (کا اجر) - [حسن، صحیح - سنن النسائی : 2582 ، حامع الترمذی : 658، صحیح ابن حزیمة: [3333 مستدرك حاکم: 407/1]

سیدنا تھیم بن حزام وہانٹوئے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله مَنَاتَّیْم سے سوال کیا کہ بہترین صدقہ کونسا ہے؟ تو آپ مَنَاتِیْمُ نے ارشا وفر مایا: ﴿علی ذي الرحم الکاشِح ﴾ اس قریبی رشتہ دار برجو (تمہارے خلاف) دل میں بغض وعداوت چھیا ہے ہوئے ہو۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد:402/3]

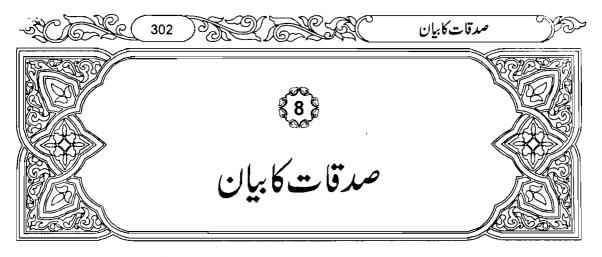

# 1-ز کو ۃ اداکرنے کی ترغیب اوراس کے وجوب کی تاکید

402 عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : (﴿ خَمَسٌ مَن جَاءَ بَهِنَّ مِع إِيمَانٍ دَخَلَ الجنةَ: مَن حَافَظَ عَلَى الصلواتِ الخَمْسِ، على وضوئِهنَّ وركوعِهنَّ وسجودهنَّ ومواقيتِهنَ ، وصامَّ رمضانَ، وحجَّ البيتَ إن استطاعَ إليه سبيلاً ، وأعطى الزكاةَ طيَّبةً بها نفسُهُ ›› .

سیدنا ابودرداء و الله علی الله می که رسول الله می الله می الله می الله می الله می این بین جوشخص ان کو (الله تعالی کی بارگاه میں) ایمان کے ساتھ لے کرآئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ () جوشخص پانچ نماز وں کوان کے وقت میں پڑھنے کا ابتمام کرے () ان کے وضو، رکوع اور سجدہ کو بھی احسن طریقے سے ادا کرے () رمضان المبارک کے روزے رکھے () استطاعت ہوتو بیت الله کا حج بھی کرے () خوش دلی کے ساتھ زکوۃ ادا کرے۔[حسن۔ طبرانی فی الصغیر: 772]

403 عن مُعاذ بن حبلٍ رضى الله عنه قال: ((كنتُ مع رسول الله عليه على سفرٍ ، فاصبحتُ يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت: يارسول الله! أخبرُني بعملٍ يُدخلني الجنة ، ويناعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسيرٌ على من يَسَّرَهُ الله عليه، تَعبدُ الله ولا تشركُ به شيئاً ، وتقيمُ الصّلاة ، وتُؤتى الزكاة ، وتصومُ رمضانَ، وتَحُجُّ البيتَ) . الحديث

سیدنا معاذین جبل بھاٹھ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول الله مٹاٹھ کے ساتھ تھا چلتے چلتے ایک مجھے جسول الله مٹاٹھ کا ایٹد مٹاٹھ کا ایسا میں جو مجھے جہنم الله مٹاٹھ کا کے ایسا میں جو مجھے جہنم

# صدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

ے دور کرد ہے اور جنت میں لے جائے۔ رسول اللہ مَنَا يُنْزُم نے فر مايا (اے معاذ رُنَا يُنْزُا) تو نے بہت بڑے مسلد کے متعلق سوال کيا ہے ليکن جس کے ليے اللہ تعالی اسے آسان کرد ہے اس کے ليے بيا نتہائی آسان ہے۔ توایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کر، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھیرا، نماز کو قائم کر، زکو قاکو اواکر، رمضان المبارک کے روزے رکھ اور بيت الله کا حج کر۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 231/5 ، حامع الترمذی: 2616، سنن ابن ماحه: 3973

404 عن حذيفة رضى الله عنه عن النبي على قال: ﴿ الاسلامُ ثمانيةُ أسهم الإسلامُ سهم، والصلاةُ سَهم، والصلاةُ سَهم، والزكاةُ سهم، والنهي عن المنكرِ سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لاسهم له ›)

سیدنا حذیفہ رٹائٹڑ سے روایت ہے کہ نبی مٹائٹڑ نے فر مایا: اسلام کے آٹھے جے ہیں۔ ① قبولِ اسلام ② نماز ③ زکو ہ ④ روز ہ ⑤ بیت اللّٰہ کا حج ⑥ نیکی کا حکم دینا ⑦ برائی ہے روکنا ⑧ اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں جہاد کرنا۔اور یقیناً وہ مخص نا کا م اور نامرا دہوگیا جس کے لیے (ان میں سے کوئی ایک بھی ) حصہ نہ ہوا۔ [حسن لغیرہ۔ مسند البزار:875]

405 كَلَّ اللَّهُ عَن حَابِر رضي اللَّه عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أر أيت إن أدَّى الرجلُ زكاةَ ماله؟ فقال رسول الله غَلْبُهُ: ((مَن أدّى زكاةَ ماله: فقد ذهب عنه شَرُّه)

سیدنا جابر بڑائٹؤ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُؤیِّرُمُ اگر ایک شخص پنے مال کی زکو ۃ اواکر تا ہے تو آپ مُؤیِّرُمُ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ رسول الله مُؤیِّرُمُ نے ارشاو فرمایا جس شخص نے اپنے مال کی زکو ۃ اواکی یقینا اس سے اس کے مال کا شرز اکل ہوگیا۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 1602 ، صحیح ابن حزیمہ: 2258]

406 . عن الحسن قال: قال رسول الله يَكُ : ((داؤوًا مرضاكم بالصدقة))

سیدناحسن والنی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مالی اللہ مالی ارشاد فرمایا: اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔

[حسن لغيره \_ ابوداؤد في المراسيل: 105، بيهقي في الشعب: 3557]

407 الله عن سَمُرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِينِ ( أقيموا الصلاة، وآتُوا الزكاة، وحجُوا، واعتمِروا، واستقيموا يُستَقَمُ بكم ))

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# حرا مدقات كابيان عدقات كابيان

سیدناسمرَّة وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹؤ کے ارشاد فر مایا: نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو (بیت اللہ کا) خج اور عمر ہ کرو، اور سید ھے رہو ( دین اسلام پر قائم رہو )تمہارے معاملات درست ہوجا کینگے۔

[صحيح لغيره\_ طبراني في الكبير:6897، والأوسط: 2055، والصغير: 136]

408 الله عن أبي أيوب رضى الله عنه: أنّ رجلاً قال للنبي الشُّهُ: أخبرُني بعَملٍ يُدخلُني الجنة. قال: ((تعبدُ الله لا تشركُ به شيئاً، وتقيمُ الصلاةَ، وتؤتي الزكاةَ ، وتَصِلُ الرَّحِمَ ))

سیدنا ابوا بوب بھاٹھ کے سے روایت ہے ایک شخص نے نبی مٹاٹی کے سے عرض کی کہ آپ مٹاٹی کے مجھے کوئی ایساعمل بنا کمیں جو مجھے جنت میں لے جائے تو آپ مٹاٹی کے ارشاد فر مایا: ایک اللہ کی عبادت کراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھہرا، نماز قائم کر، زکو ۃ ادا کراور صلہ رحمی کیا کر۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری :1396 ، صحیح مسلم :13]

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹؤ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) نبی مُلَاثِیْلِم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا اے اللہ کے رسول مُلَاثِیْلِم! مجھے کوئی ایساعمل بتاہیے جس کے کرنے سے میں جنت داخل ہوجاؤں؟ آپ مُلَاثِیْلِم نے فر مایا: ایک اللہ کی عبادت کراوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم را ، فرض نماز کوقائم کر ، فرض زکو ۃ اداکراور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اعرابی کہنے لگا اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس پرنہ پچھا ضافہ کروں گا اور نہ ہی اس میں سے پچھ کسی کروں گا جو نہ تا ہے کہ میں کسی جنتی آ دمی کو دیکھوں وہ اس کو دکھے لے۔ کسی کروں گا جب وہ جانے لگا تو نبی مُلَاثِیْلِم نے فر مایا جو تھی ہی جا ہتا ہے کہ میں کسی جنتی آ دمی کو دیکھوں وہ اس کو دیکھوں کہ کھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کی کھوں کی کھوں کو دیکھوں کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کی کھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کی کھوں کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کی کھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کے دیکھوں کو دیکھوں کے دیکھوں

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1397 ، صحيح مسلم: 14]

410 عن عمرو بن مُرَّةَ الحهني رضى الله عنه قال: جاء رجلٌ من قُضاعَةَ إلى رسول الله مُلَالِيَّهِ فقال: إنى شهدتُ أنُ لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنك رسولُ اللهِ ، وصليتُ الصلواتِ المحمسَ ، وصمتُ رمضانَ

# مدقات كابيان على المستوات المس

سیدنا عبداللہ بن معاویہ الغاضری بی فیزے روایت ہے کہرسول اللہ مٹائیؤ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے تین اعمال کیے السے ایمان کی لذت کو پالیا آجس نے ایک اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کی آور بخوبی جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں آور ہرسال خوش دلی سے زکو قادا کی (بوجھ نہ سمجھا) اور اس نے (جانوروں کی زکو قامیں) بوڑھا جانور، خارش زدہ، مریض یا گھٹیا تشم کا جانور نہ دیا ہے زکو قامیں متوسط جانور دیا کرویقینا اللہ تعالیٰ زکو قامیں تمہارے بہترین مال کا سوال نہیں کرتا اور نہ بی (زکو قامیں) ناقص مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ سنن آبی داؤد: 1582]

412 من أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكُ قال: ((إذا أديتَ الزكاةَ فقد قضيتَ ما عليك، ومن جمعَ مالاً حراماً ثم تصدق به الم يكن له فبه أجر، وكان إصره عليه)

سیدنا ابو ہریرہ وٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله طافیق نیار شار فرایا حب قینے (اپنے مال کی) زکوۃ کواوا کردیا توجو فرض (واجب) جھے پرتھاوہ تونے اداکردیا،ادرجس فجھی نیاز اللہ انز ذرائع سے) حرام کامال جمع کر کے اس میں سے صدقہ کیا تواس کے لیے اس صدقہ کاکوئی اجرنہ ہوگا بلکہ اس حرام کمائی کا بال اس بیسے

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة ٢٩٦١٠ عد حيج الله ٢٩٦٠ مستد اله حاكم: 390/1]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# صدقات كابيان عدقات كابيان

# 2-زكوة ادانهكرني پروعيداورزيوركي زكوة كابيان

413 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنْكُ: (( ما مِن صاحبِ ذهبِ ولا فضةٍ لا يؤدّي منها حقَّها إلا إذا كان يومُ القيامة صفَّحَتُ له صفائحُ من نار ، فأحمىَ عليها في نار جَهَنَّمَ ، فيُكوى بها جَنُبُه وجَبينُه وظَهرُه ، كلَّما بَرَدَتُ أُعيدَتُ له ﴿في يوم كان مقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ ﴾ ، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إما إلى الجنة، ، وإما إلى النار )> قيل : يا رسولَ الله ! فالإبل ؟ قال: ﴿ ولا صاحبُ إبلٍ لا يؤدِّي منها حقُّها\_ ومن حقها حَلَبُها يومَ وِردِها\_ إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قَرقَرِ أوفَرَ ما كانت، لا يفقدُ منها فَصيلاً واحداً ، تَطؤه بأخفافِها ، وتَعَضُّه بأفواهها ، كلما مَرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أُخراها، ﴿ في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سَنَةٍ ﴾ ، حتى يُقضى بين العباد، فَيَرى سبيلَه إما إلى الجنة ، وإما إلى النار )). قيل: يا رسولَ الله ! فالبقرُ والغنمُ؟ قال: ﴿ وَلا صَاحِبُ بَقُو وَلا غَنَم لا يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِح لها بقاع قرقرٍ أوفرَ ما كانت، لا يفقِد منها شيئاً ، ليس فيها عقصاءُ ولا جَلحاءُ ، ولا عَضباءُ ، تَنُطَحُهُ بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرَّ عليه أولاها، رُدَّ عليه أخراها، ﴿ في يوم كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنة ﴾ ، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إما البينةِ ، وإما إلى النار >>. قبل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قال: ﴿ الخيل ثلاثةٌ ، هي لرجل وِزرٌ ، وهي لرجل سِترٌ ، وهي لرجل أجُرٌ ، فأما التي هي له وزُر : فرِجلٌ رَبَطَها رياءً وفخراً ونِواء لأهلِ الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له سِتُر: فرجلٌ رَبَطها في سبيل اللَّهِ ، ثم لم يَنُسَ حقّ اللَّهِ في ظهورِها ولا رقابها، فهي له سِتر. وأما التي هي له أجر: فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام ، في مَرُج أو رَوضةٍ ، فما أكلتُ من ذلك المرج أو الروضةِ من شيء إلا كُتِب له عَدَدَ ما أكلتُ حسنات، وكُتب له عَدَدَ أرُواثِها وأبوالها حسناتٌ، ولا تقطع طِولَها فَاسُتَنَّتُ شَرَفًا أو شَرَفَين إلا كُتِبَ له عَدَدَ آثارِها وأروائِها حسناتٍ ، ولا مَرَّبها صاحبُها على نهر فَشَربتُ منه ، و لا يريد أن يسقيَها ؛ إلا كتبَ الله تعالى له عَدَدَ ما شربتُ حَسَنَاتٍ )). قيل: يا رسول الله ! فالحمُرُ؟ قال: ﴿ مَا أُنْزِلَ عَلَىّ فِي الْحَمُرِ إِلَّا هَذَهِ الآيةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ : ﴿ فَمَنُ يَعملُ مثقالَ ذرةٍ خيرا يَرَه . وَمَنُ

# صدقات كابيان كالمستحات المستحات المستحدث المستحات المستحات المستحات المستحات المستحات المستحات المستحات المستحات المستحدد المستحد

يَعمل مثقالَ ذَرَّةِ شرا يره ﴾)).

سیدناابو ہریرہ وٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹر نے فر مایا: جس شخص کے پاس بھی سونااور جاندی ہے اور وہ اس میں ے زکوۃ ادانہیں کرتاتو قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے سونے اور جاندی کے سلاخ بنائے جائیں گے پھرجہنم کی آگ میں ان کو تیایا جائے گا، پھران سلاخوں ہے ان کے پہلوؤں ، بیٹانی ادر کمرکوداغا جائے گا بچاس ہزارسال کی مقدار کے برابر کے دن میں یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے۔ جب بھی ان کی تپش کم ہوگی دوبارہ پھر سے انہیں تیایا جائے گا پھروہ اپنی راہ کو دیکھے گا جنت کی طرف یا جہنم کی طرف صحابہ ٹٹائٹٹم نے عرض: کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول مَنْ اللَّهُ إِن اللَّهُ وَاكْرِنهُ دِي كُنَّ اس) كاكيا (حشر ) موكا؟ آب مَنْ يَنْمَ نِه فرمايا: جواونتوں والا اپنے اونتوں كي ز کو ۃ ادانہیں کرتا اوراونٹوں میں ( ز کو ۃ کےعلاوہ ایک مستحب )حق ہے بھی ہے کہ جس دن ان کو یانی بلانے کے لیے لے جایا جائے تو ان کا دود ہ دھوکر (مختا جوں میں )تقسیم کر دیا جائے ، جب قیامت کا دن ہوگا (اونٹوں کی ز کو ۃ نہ دینے والے کو) کی وسیع وہموارچیٹیل میدان میں منہ کے بل گرا دیا جائے گا،اونٹ پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور کثیر تعداد میں 'ہوں گے وہ مخض اینے اونٹوں میں سے ایک بحی<sup>بھ</sup>ی غائب نہ یائے گا، وہ سب کے سب اپنے قدموں سے اسے روندیں گے اور دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے جب اس پر سے پہلا دستہ (روندتا ہوا) گزر جائے گا تو پھر اس پر دوسرا دستہ گزرے گا (مسلسل یہی ہوتا رہے گا)اس پورے (قیامت کے ) دن میں کہ جس کی مقدار بچیاس ہزارسال کے برابر ہے، یہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے اور وہ مخص اپنا مقام دیکھ لے گا جنت میں یا جہنم میں ۔عرض کی گئی گانے اور بکریوں کے متعلق کیا ( تھم ) ہے؟ آپ مُلْقِئِم نے فر مایا گائے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکو ۃ ادانہیں کرتا تو قیامت کے دن اسے منہ کے بل چٹیل اور وسیع میدان میں گرایا جائے گاوہ جانور دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ موٹے اور تازے ہوں گے، وہ ان میں ہے کسی کو بھی غائب نہ یائے گاان میں مڑے ہوئے سینگوں والا ، بغیرسینگوں والا اور ٹوٹے ہوئے سینگوں والا کوئی جانور نہ ہوگا ( بلکہ سب جانور لمبےا درنوک دارسینگوں والے ہوں گے ) جانورا سے سینگ ماریں گےاورا پنے قدمول سے روندیں گے ، جب اس پر سے پہلا دستہ (روندتے ہوئے) گزر جائے گا تو پھراس پر سے دوسرا دستہ گزرے گا (مسلسل یہی ہوتا رہے گا)اس پورے ( قیامت کے ) دن میں جس کی مقدار بچیاس ہزار سال کے برابر ہے، یہاں تک لوگوں کے درمیان فیصلہ کردیا جائے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ دیکھے لے گا جنت میں یا دوزخ میں \_عرض کی گئی

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

صدقات كابيان

308 THE TOTAL TH گھوڑ وں کے متعلق کیا ( تھم ) ہے؟ آپ مُلَاثِيَّا نے فر مايا! گھوڑ ہے( مالک کی نیت کے اعتبار ) تين قتم کے ہيں ،سٽخض کے لیے گھوڑ ہے وبال (عذاب) ہوں گے اوربعض کے لیے بردہ پوشی کا ذریعہ، اور پچھلوگوں کے لیے گھوڑ ہے باعث تواب ہوں گے۔جس شخص کے لیے بیروبال (عذاب) کا ذریعہ ہوں گے وہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے گھوڑے ،فخر اور مسلمانوں کی عداوت کے لیےر کھے ہوں گے۔اورجس مخص کے لیے یہ یردہ (بچاؤ ،عزت ورفعت کا ذریعہ ) ہیں بیروہ شخص ہے جس نے انہیں اللہ کی راہ کے لیے رکھا ہوا ہے ، نیز ان کی پشتوں اور گر دنوں ( جانوں ) میں جوحقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتا ،اس شخص کے لیے یہ گھوڑ ہے باعث اجروثواب ہیں جس نے ان کواہل اسلام کے لیے فی سبیل الله سرسزچ اگاہوں اور باغیوں میں یال رکھاہے، وہ گھوڑے وہاں سے جو کچھ بھی (گھاس وغیرہ) کھاتے ہیں تو ان کے مالک کے لیےاس کے برابرنیکیاں نامہاعمال میں کھی جاتی ہیں۔ یہاں تک وہ جس قدر گوبرو بیشا برتے ہیں اس کے برابران مالک کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں او جب پی گھوڑے ری کوتو ڑ کرایک یا دوٹیلوں پراچھلتے اور کودتے ہیں ان کے (قدموں کے ) تمام نشانات اور گوبر کے برابر نیکیاں کھی جاتی ہیں،اور جب بھی ان کا مالک ان کولے کر کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ نہر سے یانی پیتے ہیں حالانکہ مالک کاان کواس نہر سے یانی پلانے کاارادہ نہیں تھاتو جس قدران گھوڑوں نے یانی پیااس کے برابراس کے لیے نکیاں کھی جاتی ہیں۔عرض کی گئی گدھوں کے بارے میں کیا (حکم) ہے؟ فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ٥ وَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ "جَسُّخْص نے (دنیامیس) ذره برابرنیکی کی

[صحيح \_ صحيح البخارى :1402 ، صحيح مسلم :987، سنن النسائي :2454]

414 عن حديث طويل) عن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه عول. (( ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حَقَّه إلا جاء كنزُه يومَ القيامة شجاعاً أقرعَ ، يتبعُه فاتحاً فاه، فاذا أتاه فَرَّمنه ، فيناديه: خذ كنزك الذي خَبَّاتَه ، فأنا عنه غَنيٌّ، فاذا رأى أنُ لا بدله منه سلك يده في فيه، فَيَقضمها قَضُم الفحل)). سیدنا جابر ہوگانیؤ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مُلاَثِیْم کوفر ماتے ہوئے ساکہ جس مال دارنے اس مال کاحق ادا نہ کیا تھ

وہ اس کوبھی ( قیامت کے دن ) دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اس کوبھی دیکھ لے گا۔

# صدقات كابيان عدقات كابيان

قیامت والے دن اس کامال سنج زہر ملیسانپ کی شف اختیار کر کے اس کے بیچے منہ کھول کر دوڑ ہے گامال کاحق ادانہ کرنے والا اس سے دور بھا گے گا بس وہ (سانپ) اس سے کہ گا اب پکڑ اپنا خزانہ جوتو نے جمع کر رکھا تھا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر جب وہ د کھے گا کہ اس (سانپ) سے بیخے کا کوئی راست نہیں تو وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا وہ (سانپ) اس کے ہاتھ کو اس طرح چبائے گا جیسے اونٹ کسی چیز کو چباتا ہے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 988]

415 هنامة عن مسروق قال: قال عبدالله: (( آكلُ الربا، ومُوكِلُه ، وشاهداه إذا علماه ، والواشمة والموتشِمة ، ولاوي الصدقة ، والمرتدُّ أعرابياً بعد الهجرة؛ ملعونون على لسان محمد الشامة ».

مسروق بطن سے مروی ہے کہ حضرت عبدالله والتو الله والم الله والم الله ودریخ والم الله ودکی حقیقت کوجان لینے کے باوجوداس پر گواہ بننے والے، گودنے والی اور گدوانے والی (جسم پرنام اور میٹو وغیرہ چھدوانا)، زکو قادانہ کرنے والا، اور ہجرت کے بعد مرتد ہو جانے والا دیہاتی (بیسب) قیامت کے دن محمد مُنافِیْم کی زبان سے عنتی قرار دیئے جا کمینگے۔

[حسن لغيره\_ ضحيح ابن حزيمة:2250]

416 الله عَلَيْكُ وَى الأصبهاني عن على رضي الله عنه قال: (( لعن رسولُ الله عَلَيْكُ آكلَ الربا، وموكله ، وشاهده، وكاتبه، والواشمة ، والمستوشمة ، وما نع الصدقة، والمحلّل والمحلّل له))

سیدناعلی والنی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مثاقیم نے سود لینے والے ،سود دینے والے ،اس کے گواہ ،اس کے تحریر کرنے والے ، گودنے والی اور گدوانے والی ، زکوۃ ادانہ کرنے والے ، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے (ان سب پر) لعنت کی ہے۔ [حسن لغیرہ - الأصبهائی فی الترغیب والترهیب:1408]

417 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: (( مَن آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زَكاتَه: مُقِلَ له يومَ القيامةِ شجاعاً أقرَع، له زبيبتان يُطَوِّقُه يومَ القيامة ، ثم ياخذ بِلِهزِمَتيُه (يعني شِدقَيه)، ثم يقول: أنا مالُك، أنا كنزك!)) . ثم تلاهذه الآية: ﴿ ولا يَحُسَبَّن الذين يَبُخُلُونَ ﴾ الآية.

سیدنا ابو ہر رہے و بڑانٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَوْم نے فر مایا: جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا (لیکن) اس نے اس

صدقات كابيان على المستوات المس

(مال) کی زکو ۃ ادانہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہر ملے سنج سانپ کی شکل اختیار کرے گاجس کی آنکھوں پر دوسیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کی گردن میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا نزانہ ہوں (جس کی تو نے زکو ۃ ادانہ کی تھی) اس کے بعدر سول اللہ مُل تی تیا ہوت کی (جس کا ترجمہ ہوں، میں تیرا نزانہ ہوں (جس کی تو نے زکو ۃ ادانہ کی تھی) اس کے بعدر سول اللہ مُل تی تیا کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے) ''وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں جو بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپ فضل سے عطافر مایا کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ آئن کے لیے براہے عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق بہنایا جائے گاجس میں انہوں نے بخل کیا اور ہے بلکہ وہ آئن کے لیے براہے عنقریب قیامت کے دن انہیں اس چیز کا طوق بہنایا جائے گاجس میں انہوں نے بخل کیا اور زمین وا سان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہا دراللہ اس سے جوتم کرتے ہو پوری طرح با خبر ہے (آل عمران : 180)''۔ نمین وا سان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہا دراللہ اس سے جوتم کرتے ہو پوری طرح با خبر ہے (آل عمران : 180)''۔ وصحیح مسلم : 180]

419 عن بُريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله عنه الله الله عنه الله

حاکم اور بیری کی روایت میں ہے کہ جوقو م بھی زکو ق کوروک لیتی ہے اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔

[صحيح لغيره\_ مستدرك حاكم: 126/2 ، بيهقى في سننه: 346/3

420 عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عَلَى قال: ((يا معشرَ المهاجرين! خصالٌ خمسٌ إن ابتُلِيتُم بهنَّ ، وَنَزَلُنَ بكم. [و] أعوذ باللهِ أن تُدركوهنَّ \_: لم تظهر الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتى يُعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم [الطاعون و] الأوجاعُ التي لم تكن في أسلافِهم ، ولم يَنْقُصُوا المِكيالَ والميزان ؛ إلا أُخِذوا

# صدقات كابيان المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

بالسنين وشِدَّةِ المؤنةِ وجَوُرِ السلطان، ولم يَمنعوا زكاةَ أموالِهم؛ إلا مُنعوا القَطُر من السماء ، ولولا البهائم لم يُمطروا ،ولا نَقَضوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه ؛ إلا سُلِطَ عليهم عدوِّ من غيرِهم ، فيأُخذ بعضَ ما في أيديهم ، ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جُعِل بأسهم بينهم ))

سیدناعبداللہ بن عمر رفائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیو نے ارشاد فر مایا: اے مہا جرین کی جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگرتم ان میں مبتلا نہ ہو ہو جا کیں میں تو اللہ سے پناہ ما نگتا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جا وَ۔ ① فحاشی اور بدکاری جس بھی قوم میں عام ہو جائے کہ علی الاعلان یہ ہوتو اس قوم میں ایسی ایسی ایسی بیاریاں جنم لیتی ہیں جو پہلے بھی بھی نہ تھیں ② جوقوم ناپ اور تول میں کی کرنے گے ان پر قط، مشقت اور حکمر ان کاظلم مسلط ہو جائے گا © اور جس بھی قوم نے زکو قاکوا دانہ کیا تو ان سے بارشیں روک لی جا کیں گی (یادر کھو) اگر جانور نہ ہوں تو بالکل بھی بارش نہ ہو ﴿ اور جو ﴿ وَ وَ مُول کُول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُلُول ہے عہد و بیان کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے ان پر دوسری (دیمن ) قوموں کو مسلط کردیا جائے گا جوان کے مال واسباب کولوٹ لیس گئیں ﴿ اور جس قوم کے حکمر ان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گان میں خانہ جنگی ہو کرر ہے گی۔ [حسن، صحیح ۔ بیہ قی فی الشعب :3314 ، سنن ابن ماجہ : 4019]

421 الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنهم عدوهم ، وما جكموا بغير ما أنزل الله إلا ماخمس بحمس ؟ قال: ((مما نقض قوم العهد إلا سُلِط عليهم عدوهم ، وما جكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم [الفقر ، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم ] الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حُبِسَ عنهم القطر ، ولا طَفَّفُوا المكيال : إلا حُبِسَ عنهم النباث ، وأُحذوا بالسنين ))

سیدہ عبداللہ بن عباس ہی جی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مگا پی جیزیں پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے بدلے میں ہیں۔
عرض کی گئی پانچ چیزوں کے بدلے پانچ چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ مگا پیلے نے ارشاد فر مایا: جو بھی قوم معاہدہ کی خلاف ورزی کرتی ہے تواس پران کے دشمن مسلط کردیئے جاتے ہیں جولوگ اللہ تعالی کے نازل کردہ تھم کے خلاف فیصلہ کریں توان پر فقیری مسلط کردی جاتی ہے۔ جن لوگوں فقیری مسلط کردی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے زکو قاکوروک لیاان سے بارشیں روک لی جاتی ہیں اور جس قوم نے ناپ وتول میں کمی کی ان کی پیداوار کم ہوجاتی ہے اور وقط سالی میں مبتلا کرد سے جاتے ہیں۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر: 10992]

# مدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

حتى قام عليهم فَسَلَّم، ثم قال: ((بَشُر الكانزين برضف يُحمى عليه في نارِ جهنم، ثم يوضع على حَلَمَة تَلَي أحدِهم حتى يخرج من نُغُض كتفه، ويوضع على نُغُض كتفه حتى يخرج من خَلَمَة تَليه يَتَزَلُزَل )) ثم ولئي أحدِهم حتى يخرج من نُغُض كتفه، ويوضع على نُغُض كتفه حتى يخرج من حَلَمَة تَليه يَتَزَلُزَل )) ثم ولى فحلس إلى سارية، وتَبعُنه، وحلستُ إليه، وأنا لا أدري من هو؟ فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا، قال لي خليلي قلت: مَن خليلك؟ قال: النبي تَشَيُّة: ((إيا أباذرا أما تُبُصِرُ أُحداً؟)) قال: فنظرت إلى الشمسِ ما بقي من النهار؟ وأنا أرى رسولَ الله الله الله عنوب لا يعقلون، إنما يجمعون قال: ((ما أُحِبُ أَنَّ لي مثلَ أُحدٍ ذهباً أَنفقه كلَّه، إلا ثلاثة دنانير )) وإن هؤلاءِ لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دُنيا، ولا استفتيهم عن دِين، حتى القي الله عزوجل. رواه البحاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه قال: ((بَشِر الكانزين بِكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبِكي من قِبَلِ أقفائِهم وفي رواية لمسلم أنه قال: ((بَشِر الكانزين بِكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبِكي من قِبَلِ أقفائِهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قَبَلِ أقفائِهم فقلت: ماشيءٌ سمعتُك تقول قُبَيلُ ؟ قال: ما قلتُ إلا شيئاً قد سمعتُه من نبيهم مَلْتُهُ. قال: قلت: ما فقلت: ماشيءٌ سمعتُك تقول قَبَيل ؟ قال: ما قلتُ إلا شيئاً قد سمعتُه من نبيهم مَلْتُهُ. قال: قلت: ما قلل في هذا العطاء؟ قال: خذه: فانَ فيه اليومَ مَعُونَةً ، فاذا كان ثمناً لدِينك فَدَعُهُ.

احن بن قیس بڑالنے کہتے ہیں میں قریش کی جماعت کے ساتھ بیٹے اہوا تھا ایک پراگندہ بالوں اور موٹے کیڑوں والا شخص آیا جس کی حالت بھی انتہائی سادہ اور معمولی تھی۔ اور سب کو سلام کیا بھر کہنے لگا۔ خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دوجہنم کی آگ میں تپائے ہوئے بھر کی بھر وہ اس کی چھاتی پر رکھ دیا جائے گا جس کی حرارت اور شدت اس قدر ہوگ کہ وہ کندھے کی طرف بیار ہوجائے گا، اس طرح وہ کندھے کی طرف سے نکلے گا۔ اور پھر کندھے کی تپلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہوجائے گا، اس طرح وہ بھر برا بر ڈھلکٹا (آر پار ہوتا) رہے گا یہ کہہ کروہ چلا گیا اور ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، احن بڑالنے کہتے میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا حالا نکہ میں اُسے جانتا بھی نہیں تھا، میں نے کہا لوگوں نے آپ کی بات کو نا پہند کیا ہے وہ کہنے لگا یہ بیو توف ہیں پھر نہیں تھے جھے سے میر فیلیل (محبوب) نے کہا احن بڑالئے نے کہا آپ کا ظرف نظر اُٹھا کر نے کہا نہی تائی بھر اُٹھا کہ نے کہا نہی تائی ہے۔ اس اور میں سمجھا کہ آپ مٹائی ہے کہا وہ وہ کے لیے بھرجنا چا ہے ہیں میں نے سورج کی طرف نظر اُٹھا کر وہ کھا کہ کتنا دن باقی ہے اور میں سمجھا کہ آپ مٹائی ہے گھر کی جگہام کے لیے بھرجنا چا ہے ہیں۔ میں نے عرض کی جی ہاں تو

صرقات كايان كالمستحال ( 313 كالمستحال ( 313 كالمستحال )

آپ نگافی نے فر مایا: اگر میرے پاس اُحد پہاڑے برابرسونا ہوتو میراول جا ہتا ہے کہ میں اس سارے کواللہ کی راہ میں خرچ کردوں گرتین وینار (قرض وغیرہ کی اوائیگی کے لیے پاس رکھوں)۔ اس کے بعد ابوذر ڈوائٹو فر مانے لیے بیالوں سے محتے نہیں صرف ونیا کو جمع کرنے میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کو تتم اِنہ تو میں ان سے دنیا کے مال کا سوال کرتا ہوں اور نہ بھی وین کا کوئی مسلم ان کے بوجھوں گا۔ یہاں تک کہ میں اللہ سے جاملوں۔ (متفق علیہ )مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ خرز نہ جمع کرنے والوں کو ایسے عذا ب (واغنے ) کی جوان کی گر کی پرلگائے جا کیں گے تو ان کی پیشانی سے نگل آئیں ہیں گائی ہیں گئی ہوئی ہیں گئی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ (صحافی رسول من آئی ہیں سے الوزر ٹائٹو ہیں میں ان کے پاس گیا اورع ض کی کہ جو آ پ ابھی فرمار ہے تھے وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دوئی کہا جو میں نے رسول اللہ منافی کو دیں )۔ انہوں نے فرمایا سی کھیں نے جا کہا جو میں نے ورائر میمانوں کو دیں )۔ انہوں نے فرمایا سی کھیں ہے کہا جو میں بے اورائر میمانوں کو دیں )۔ انہوں نے فرمایا سی کھیں ہے کہا جو میں بے اورائر میمانوں کو دیں )۔ انہوں نے فرمایا سی کے اس مصبح مسلم : 190 کا عوض بی جو جو اب کا عوض بی جو اب اس مطبعہ کے بارے میں کیا فرمائے ہیں وہوں کے فرمایا سی کے جو تی ہوئی ہے کہا جو میں بے اورائر میمانوں کو دیں )۔ انہوں نے فرمایا سی کو لے آج بیتمہارا معاون ہے اورائر میمان تیر سے نہیں کا عوض بن جائے تو اسے چھوڑ دو۔ [صحبع ۔ صحبح البحاری : 1408,1407 ، صحبح مسلم : 1992

[حسن\_ مسند أحمد: 461/6 ، سنن أبي داؤد: 1562 ، جامع الترمذي: 637]



# صدقات كابيان على المستحدث المس

3- تقوی کے ساتھ زکو ہ وصول کرنے کی ترغیب، اوراس معاملے میں خیانت اور شرعی حدود سے تجاوز کرنے پروعید، اور جس کواپنے اوپر (زکو ہ وصول کرنے کے معاملہ میں کماحقہ) اعتماد نہ ہواس کے لیے اس سے اجتناب کرنا، ناحق ٹیکس، عشر وصول کرنے والوں اور سرداروں کے بارے میں تھم کا بیان

424 عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه عن النبي عَنظ : أنّه قال: ((إن المحازن المسلم الأمين الذي يُنفّدُ ما أُمِرَبه، فيعطيه كاملاً موفّرًا طيّبة به نفسه، فيدفَعُه إلى الذي أُمِر [له] به أحدُ المتصدّقيُن )) سيدنا ابوموى اشعرى والتي عروايت م كه بي مَاليَّ إلى الذي أمين مسلمان خزا في مال (زكوة وغيره المستحق كو) خوش ولى سے پورا پورا ور دے جس كودينے كے ليے اسے كها جائے تو (يه مسلمان امانتدار خزا في ) صدقه كرنے والوں كى طرح (اجروثواب كامستحق) مهد والوں كى المحارى : 1438 ، صحيح مسلم: 1023، سنن أبى داؤد: 1684]

425 کی عن أبی هریرة رضی الله عنه عن النبی تَنطِی قال: ﴿ خیر الکسبِ کسبُ العامل إذا نصَح ﴾ سیدنا ابو ہریرہ وٹی ٹیڈ سے روایت ہے کہ نبی مُنالِیًا نے ارشا وفر مایا: سب سے بہتر کمائی عامل ( زکوۃ وصول کرنے والے ) کی ہے بشرطیکہ وہ خیرخواہی سے (صحیح طریقے پر ) کام کرے۔ [حسن۔ مسند أحمد :334/2]

426 الله عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه: أنَّ رسول الله عنه على الصدقة فقال: ((يا أبا الوليد! الله، لا تأتي يومَ القيامة ببعير تحملُه له رُغاءً، أو بقرةً لها خُوارٌ، أو شاةً لها تُغاءً) قال: يا رسول الله! إن ذلك لكذلك؟ قال: ((إيُ والذي نفسي بيده)) قال: فوالذي بَعَنَكَ بالحقّ لا أعملُ لك على شيء أبداً. سيدنا عباده بن صامت والين سه روايت ہے كه ني مَالَيْنَمُ نے انہيں زكوة وصول كرنے كے ليے بھيجاتو ارشاد فرمايا: الله ابوليد! الله سے دُرتے رہنا ايمانه ہوكہ تو قيامت كے دن اس حال ميں آئے (كركوة وصول كرنے ميں خيات كى ہو) اوركى اونكوا شائے ہوئے ہواوروه بلبلار ہا ہويا گائے دُكراتى ہوكى نهويا ممياتى ہوكى بكرى لادے ہوئے آو (جن كى تونے اوركى اونكوا شائع ہوكى بكرى لادے ہوئے آو (جن كى تونے اوركى اونكوا شائع ہوكى بكرى لادے ہوئے آو (جن كى تونے ك

# صدقات كابيان على المستحدث المس

خیانت کی) عرض کی اللہ کے رسول مُؤلِیَّم کیا (خیانت کا انجام) یوں ہی ہوگا؟ تورسول اللہ مَؤلِیْم نے فرمایا! اس ذات کی قتم جس نے ہاتھ میں میری جان ہے (ایسا ہی ہوگا)۔سیدنا عبادۃ ڈلٹوُٹ نے عرض کی (پھرتو) مجھے بھی اس ذات کی قتم جس نے آپ مُلٹوُٹِم کوت دے کر بھیجامیں اس قتم کا کام (زکوۃ کی وصولی وغیرہ) بھی بھی نہیں کروں گا۔

[صحيح\_ مستدرك حاكم:354/3]

427 عن أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعملَ النبيُ عَلَيْ وجلاً من الأزدِ يقال له: (ابن اللّهُ عَلَيْ عَلَى الصدقة، فلما قَدِمَ قال: هذا [ما] لُكُمُ ، وهذا أُهدِي لي ! قال: فقام رسول الله عَلَيْ فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ((أمّا بعدُ: فاني استعملُ الرجل منكم على العمل مما ولاني الله ، فيأتي فيقول هذا [ما] لُكُمُ ، وهذه هدية أهديت لي! أفلا جلسَ في بيتِ أبيه وأمِّه حتى تأتيه هديتُه إن كان صادقاً ؟! والله لا يأخدُ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقّه إلا لقي الله يحملُه يوم القيامة ، فلا أعرِفَنَ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رُغاء ولا بقرةً لها خُوار ، أوشاةً تَيْعَر)) ثم رفع يديه حتى رؤي بياضُ إبطيه يقول: (( اللهم هل بلغتُ؟ )) ، [بَصَر عيني ، وسمع أذني] .

سیدنا ابومیدساعدی بھاٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مقابلہ از دایک شخص جے ابن تبیہ کہا جاتا تھا اس کوصد قد (زکو ق) وصول کرنے پرمقرر فرما کر روانہ کیا۔ تو ایس آکر (رسول اللہ مقابلہ کو کو قدیۃ ہوئے) کہا ہے آپ کا مال ہوا وریہ مجھے تھے ملا ہے۔ رسول اللہ مقابلہ خلافہ خطبہ دینے کے گھڑے ہوئے حمد وثناء کے بعد فرمایا 'آما ابعالہ' میں کا مال ہوا وریہ مجھے تھے ملا ہے۔ رسول اللہ مقابلہ خلا تھا ہوں کہ جن کا موں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ تم میں ہے کی کا موں کا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ آکر کہتا ہے بہتہ ارامال ہے اوریہ مجھے بطور تھنہ دیا گیا ہے۔ وہ کیوں نہ اپنے والدین کے گھر میں بیشار ہا اگر وہ سے استوں کہ تعالیٰ سے تعداس کے پاس آجا تا؟ اللہ تعالیٰ کی قتم تم میں سے جوکوئی بھی بغیر حق کوئی چیز لے گا تو اس کی ملا قات اللہ تعالیٰ سے تعداس کے پاس آجا تا؟ اللہ تعالیٰ کی تعمر تم میں با تو وہ (نا جا کر مال) اپنی کمر پر لا دا ہوگا۔ لہذا ایسا ہرگز نہ ہو کہ میں تمہیں (قیامت کے دن) اس حال میں بہتا تو وہ (نا جا کر مال) اپنی کمر پر لا دا ہوگا۔ لہذا ایسا ہرگز نہ ہو کہ میں تمہیں (قیامت کے دن) اس حال میں بہتا توں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں بہتا توں کہ وہ اللہ تعالیٰ میں اور کر اللہ تا ہوا اونٹ یا ڈکر اتی ہوئی گائے یا ممیاتی ہوئی بھر آپ نظر آنے الی اور فرمایا لادے ہوئے ہے۔ پھر آپ نظر آنے الی اس کی اس مقدی نظر آنے لگی اور فرمایا لادے ہوئے ہے۔ پھر آپ نظر آنے اپنے انہوں کہ اس کے اس کی سفیدی نظر آنے لگی اور فرمایا

# صدقات كابيان مدقات كابيان

ا الله! میں نے تیرا پیغام (تیرے بندوں تک) پہنچا دیا۔

[حسن ـ صحيح البخارى : 6979 ، صحيح مسلم :1832 ، سنن أبي داؤد : 2946]

428 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَنْ : ((المعتدي في الصدقة كمانعها)) سيدنا انس بن ما لك جل في الصدقة كمانعها )) سيدنا انس بن ما لك جل في الصدقة ( و كل قر مايا: صدقه ( و كل قر ) مي حدسة جاوز كرنے والا ( يعن دكل و ك ك ليصدقه كرنے والا ياصدقه كركے جتلانے والا ) ذكوة نه دينے والے كى طرح ہے۔

[حسن، صحيح\_ سنل أبي داؤد: 1585 ، جامع الترسذي: 646، سنل ابن ماجه. 1808]

429 عَنُ عثمان بن أبي العاص عن النبي من قال: ((تفتح أبوابُ السماءِ نصفَ الليلِ ، فينادي منادٍ : هل من داعٍ فيُستَجَابُ له ؟ هل من سائل فيُعطى؟ هل من مكروب فيفرَّجُ عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها ، أو عشَّاراً)).

سیدنا عثمان بن ابی العاص بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیر منے فر مایا: آدھی رات کے وقت آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، آواز دینے والا بکارلگا تا ہے: ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی ، مسلمانوں کی مراد بوری کی جائے؟ ہے کوئی پریشان حال کہ اس سے تکلیفیں دور کی جا کیں؟ اس وفت دعا کرنے والے تمام مسلمانوں کی دعا اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ سوائے اس زانیہ کے جوزنا کی کمائی کرے یا زبردی تمکیس وصول کرنے والے تمام مسلمانوں کی دعا اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ سوائے اس زانیہ کے جوزنا کی کمائی کرے یا زبردی تمکیس وصول کرنے والے کے۔ [صحیح - طبرانی فی الکبیر: 8391، والاوسط: 2790]

الله عن أبی هریرة رضی الله تعالی عنه: أن رسول الله عنه عال: ((ویل للامراء ، ویل للعرفاء ، ویل للعرفاء ، ویل للامناء ، لَیَتَمنَینَ أقواه یوه القیامة أن ذوائیهم معلقة بالثریا یُدَ لَدَلون بین السماء والارض ، و أنهم لم یلوا عملاً )).

سیدنا ابو ہریرہ (الائن مین کے رسول الله مَنْ الله مِن الل

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# مدقات كابيان على المستقات كابيان المستقات كابيان المستقات كابيان المستقات كابيان المستقات كالمستقات كالمست

431 هن عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عنها عليكم أمراء أمراء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عنهما ولا يكونَنَ عريفاً ولا يُقرِّبون شِرارَ الناس ، ويؤخِّرُونَ الصلاة عن مواقيتها ، فمن أدرك ذلك منكم ، فلا يكونَنَ عريفاً ولا شُرَطِيًّا ولا جابياً ولا خازناً )).

سیدنا ابوسعید دلاتین اورسیدنا ابو ہریرہ دلاتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَین نے ارشادفر مایا: تم پرضرور ایسے حکمران آئیں گے جو ہرے لوگوں کو اپنے قریب کرینے اور نماز کواس کے وقت سے مؤخر (لیٹ) کیا کرینگے تم میں سے جوکوئی بھی وہ زمانہ پرے اسے جا ہے کہ سی بھی صورت قوم کی سرداری قبول نہ کرے ۔ نہ ان حکام کا معاون ومحافظ ہے ، نہ ان کی طرف سے نیکس دصول کرنے والا ہے اور نہ ہی ان کا خزانجی ہے (فتنہ سے بیخے کیلئے)۔ [حسن لغیرہ۔ صحبے ابن حبان: 4567]

#### CONTRACTOR OF STATES

4-بغیر ضرورت کے مائکٹے کی ممانعت اور باوجودغنی (مالدار) ہونے کے مائکٹے کی حرمت، لا کچے کی مذمت اور سوال کرنے (بھیک مانگنے ) سے بیخے اور قناعت کرتے ہوئے ہاتھ کی کمائی سے کھانے کی ترغیب

432 الله عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ النبي الله عنهما الله تعالى المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعة لَحمٍ » .

سیدنا شبداللہ بن عمر وہالٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم ماٹیٹو نے فر مایا ہم میں سے کوئی ایک (بغیر ضرورت کے) سوال کرتا رہتا ہے یہال تک کر (آخرت میں) اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا مکر ابھی نہ ہوگا۔ [محمدین ۔ صحبح البحاری: 1474 ، صحبح مسلم: 1040، سنن النسائی: 2585]

433 هـ ابن عباس رضى الله عنهما قال: فال رسول الله الله عنهما قال: فال رسول الله الله عنه الله عنهما قال: فال رسول الله الله عنهما قال: فال رسول الله الله عنهما قال: فال رسول الله الله عنهم القيامة بوجه ليس عليه لحم »

# مدقات كاييان على المحالية المح

سیدناعبداللہ بن عباس رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے فر مایا جس شخص نے بغیرفقر و فاقہ ( تنگدی ) کے سوال کیا (بھیک مانگی )۔اور نہ ہی وہ ایساعیال دارتھا کہ اپنے اہل اعیال کی کفالت کا بوجھ اُٹھا نہ سکتا ہو (پھر بھی اس نے سوال کیا) تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چبرے پر ذراسا بھی گوشت نہ ہوگا۔

[حسن لغيره \_ بيهقى في الشعب :3526]

434 هـ الله عنه الله عنه الله عنه ما قال وسول الله عنه على نفسه باب مسألةٍ من على نفسه باب مسألةٍ من عير فاقة نَزَلَتُ به، أو عيالٍ لا يطيقُهم: فتح الله عليه باب فاقةٍ من حيث لا يحتسب >>

﴿ سيدناعبدالله بنعباس وللهُ اللهُ عَلَيْ سيروايت ہے كه ﴾ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر مایا: جس نے فقروفاقه ﴿ يَنْكُدَى ﴾ میں مبتلا موئے بغیریا ایسی اعیال داری کے بغیر که جس کی وہ طاقت نه رکھتا ہو (لوگوں سے ) سوال کیا تو الله تعالیٰ اس پرفقر ﴿ يَنْكُدَى ﴾ کا دروازہ ایسی جگه سے کھول دیتا ہے کہ جواس کے وہم وگمان میں بھی نہ ہو۔ [حسن لغیرہ۔ بیھفی فی الشعب َ :3526]

436 هـ عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْتُ: ﴿ من سأَل مسَالَةٌ عن ظهرِ غنيٌ ؛ استكثربها من رُضُف جهنم ›› . قالوا: وما ظهر غنى ؟ قال: ﴿ عشاءُ ليلة ››

سیدناعلی و النوست می کدرسول الله منافیظ نے ارشاد فربایا: جس شخص نے مالدار ہونے کے باوجودلوگوں سے سوال کی اقد اس نے اپنے لیے جہنم کے گرم پھروں کو بکثرت جمع کرلیا۔ عرض کی گئی غیر ضرورت مند (مالدار) ہونے سے کیا مراد ہے تو آپ منافیظ نے ارشاد فرمایا: ایک رات کا کھانا۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 8201]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# صدقات كابيان عند المستقات كابيان عند المستقات كابيان عند المستقات كابيان عند المستقات كالمستقات كالمست كالمستقات كالمستقات كالمستقات كالمستقات كالمستقات كالمستقات كال

الله على رسول الله على رسول الله عنه على رسول الله عنه على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على الله

سیدنا تھل بن خطلیۃ ڈائٹونیان کرتے ہیں کہ عیبنہ بن حصن ڈائٹونا ورا قرع بن حابس ڈائٹونرسول اللہ مٹائٹونم کی خدمت میں حاضرہ وے اور آپ سے سوال کیا تو جو کچھانہوں نے مانگا آپ نے انہیں دے دینے کا حکم دیا اور سیدنا معاویہ ڈائٹونٹ فرمایا آئیس اس کی ایک تحریر دے ویں۔ تو سیدنا معاویہ ڈائٹونٹ وہ کھودیا جس چیز کا ان دونوں نے سوال کیا تھا۔ چنا نچہ سیدنا اقرع ڈائٹونٹ نے وہ خط لیاا پی گری میں رکھا اور جل دیئے گرسیدنا عیبنہ ڈائٹونوہ خط لے کررسول اللہ ٹائٹونم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے۔ اے تحد کہ ٹائٹونم ایک گئونی میں رکھا اور جل دیئے گرسیدنا عیبنہ ڈائٹونوہ خط لے کررسول اللہ ٹائٹونم کے پاس حاضر ہوئے تھے آواب نبوی سے مطلع نہ تھا اس لیے یہ دیہاتی انداز اپنایا) آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ خط صحیفہ مسلم کی طرح لے کر اپنی قوم کے پاس چلاجاؤں کہ جس کی تحریر سے میں بے خبر موں۔ تو سیدنا معاویہ ڈائٹونو دہ حیفہ مسلم کی طرح ہے کر اپنی قوم کے پاس چلاجاؤں کہ جس کی تحریر سے میں بے خبر موں۔ تو سیدنا معاویہ ڈائٹونو دہ خور کا نوٹوں کی دونا کے اس میں اس شاعر کی موت کا حکم تھا کیونکہ اس نے اس بادشاہ کی تو ہیں کی کی کی گئی گئی ہے کہ جس کے ہوئے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ کی کا ضافہ کر رہا ہے، یعنی جبنم کے انگارے صحابہ کرام شائٹونم نے عرض کی غنی کی وہ کیا حد ہے کہ جس کے ہوئے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ ناٹھ خور مایا جس کے پاس صحاب کرام می گئی کی وہ کیا حد ہے کہ جس کے ہوئے ہوئے اس حیاں حیاں حیاں اس حیان دیا 1843

438 الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:سالتُ رسول الله عَلَيْنَهُ فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم سالته فأعطاني، ثم سالته فأعطاني، ثم قال: (( يا حكيم ! هذا المالُ خَضِرٌ حُلُو ، فمن أخذه بسخاوة نفسٍ بورك له فيه، ومن

# مدقات كابيان عدقات كابيان

أخذه باشرافِ نفسٍ لم يباركُ فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى )) قال حكيم: فقلت: يا رسولَ الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. فكان أبوبكر رضي الله عنه يدعو حكيماً ليعطيه العطاء ، فيأبى أن يقبلَ منه شيئاً ، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه ، فأبى أن يقبله ، فقال: يا معشر المسلمين! أشهِدُكم على حكيمٍ أنّى أعرضُ عليه حقّه الذي قسم الله له في هذا الفيء ، فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيمٌ أحداً من الناس بعد النبي مَلْنَا حتى توفى رضى الله عنه.

سیدنا تھیم بن حزام بڑائٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم مٹائٹی ہے (کسی چیز کا) سوال کیا۔ آپ مٹائٹی نے مجھے عطا كرديامين نے پھرسوال كيا مجھے پھردے ديامين نے پھر (تيسرى مرتبه) سوال كيا آپ مَنْ الْمِيْمَ نے دے ديا پھرآپ مَنْ الْمِيْمَ نے ارشاد فر مایا: اے حکیم وٹاٹٹڈ! یہ دنیا کامال سرسبز ملیٹھی چیز ہے جس نے اسے سخادت نفس (بغیرلا کچ کے ) کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس مال میں برکت کردی جاتی ہے اور جس نے اسے نفس کی طمع ولا کچے کے ساتھ لیا تو اس کے لیے اس مال میں برکت نہیں کی جاتی۔وہ (لا لچی شخص) ایسے (بھوکے) کی طرح ہے کہ جو کھاتا تو بہت ہے لیکن اس کا پید نہیں بھرتا۔ (اے حكيم والنواا) او بروالا باتھ (دينے والا) نيچے والے ہاتھ (لينے والے) سے بہت بہتر ہے۔سيدنا حكيم والنوافر ماتے ہيں اے الله تعالی کے رسول مَالیّنیم اس ذات کی شم کہ جس نے آپ مَالیّنیم کوح کے ساتھ معبوث کیا میں آپ مَالیّنیم کے بعد کسی سے پچھ مانگوں گا (نەلوزگا) يېهاں تک ميں دنيا چھوڑ جاؤں۔ (اس كے بعد )سيدنا ابوبكر پڻائنۇ (اپنے دورخلافت ميں )سيدنا حكيم پڻائنؤ كو بلاتے رہے تا کہ انہیں کچھ عطیہ دیں مگرآب اسے قبول نہ فرماتے پھر سیدنا عمر فاروق ڈٹاٹٹڈ (اینے دورخلافت میں) انہیں بلاتے رہے تا کہ (ان کا جوحق مال فکی ہے بیت المال میں ہے)ان کا حصہ آئہیں دے دیں لیکن سیدنا حکیم ڈاٹٹؤ لینے ہے انکار کردیتے۔ اس پرسیدناعمر دلاشئنے نے فر مایا ہے مسلمانو! میں تنہیں حکیم بن حزام ڈٹائٹؤ کے معاملہ میں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے توانہیں ان کاحق دینا حاِ ہائیکن انہوں نے لینے ہے انکار کردیا۔ غرض یہ کہ سیدنا حکیم بن حزام جانٹیارسول الله مَانٹیام کی وفات کے بعد کسی ہے کوئی چیز لینے ہے انکار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ وفات یا گئے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1472 ، صحيح مسلم: 1035، جامع الترمذي: 2463، سنن النسائي: 2603

# مدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

439 عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : (( من تَكفَّلَ لي أَنُ لا يسأل الناس شيئاً ؛ التكفلُ له بالجنة )) فقلت: أنا . فكان لا يسأَل أحدًا شيئاً .

وعند ابن ماجه قال: (( لا تسأل الناس شيئاً )) قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد: ناولنيه؛ حتى ينزل فيأُخذَه.

سیدنا توبان و ان خاتئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیا ہے ارشا وفر مایا: جو تحض مجھے اس بات کی صفانت دے کہ وہ اوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی صفانت دیتا ہوں۔ سیدنا توبان وٹائٹو فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی میں صفانت دیتا ہوں۔ (راوی کہتے ہیں) سیدنا توبان وٹائٹو کسی ہے گئے کا سوال نہیں کرتے تھے۔

[صحيح \_ مسند أحمد :281/5 ، سنن النسائي :2590، سنن ابن ماجه :1837، سنن أبي داؤ د:1643]

ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهُمْ نِهِ اللّٰهِ مُنَا وَانْ اللّٰهِ مُنَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهِ وَهُ كَا حِلْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ مُلِّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ مُلَّا عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ مَا كَا عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ مُلْكِمُ مِلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ مَا عَلَيْهُمُ وَاللّٰهُ مِلْهُ وَاللّٰهُ مِلْهُ مُلْكِمُ مِلْهُ مُلْكُمُ وَاللّٰهُ مُلْكُمُ مِلْهُ اللّٰهُ مِلْهُ مُلْكُمُ اللّٰهُ مِلْهُ مَا اللّٰهُ مُلْكُمُ وَاللّٰهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِلْهُ مُلْكُمُ مُلِّلُكُمْ مُلْكُمُ وَاللّٰهُ مُلْكُمُ مُلِّلُكُمْ مُلْكُمُ مُلِّلُكُمْ وَاللّٰهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِلْكُمْ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّكُمْ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ لِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ م

440 الله عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ؛ أن رسول الله عنه عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه ؛ أن رسول الله عنه عن مظلمة ؛ إلا زاده الله بها عزاً كنت لحالفاً عليهن: لا ينقصُ مالٌ من صدقة؛ فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة ؛ إلا زاده الله بها عزاً يوم القيامة ، ولا يفتح عبدٌ باب مسألة؛ إلا فتح الله عليه باب فقر ))

سید تا عبدالرحمٰن بن عوف رُقَاتُون ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْہِ نے فر مایا: اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں یقینا تین چیزوں پرفتم اُٹھا تا ہوں (کہ ان کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے)۔ ① صدقہ کرنے ہے مال میں کی واقع نہیں ہوتی لہذاتم صدقہ کیا کرو ② جس شخص نے اپنے اوپر ہونے والی زیادتی اور ظلم کو معاف کردیا تو اللہ روز قیامت اس کی عزت ومقام میں اضافہ فرمادےگا ③ جو شخص (بلا ضرورت) اپنے لیے سوال (مانگنے) کا درواز و کھول لیتا ہے اللہ تعالی اس پرفقر (تنگری) کا درواز و کھول دیتا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 193/1]

441 عن أبي بشرٍ قَبِيصة بنِ المخارقِ رضي الله عنه قال: تحمَّلتُ حَمالة ، فأتبتُ رسول الله عَنْ أسأله

# صدقات كابيان على المستحدد المس

فيها، فقال: (( أقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها)). ثم قال: يا قبيصة! ان المسألة لاتحل إلا لأحدِ ثلاثة: رجل تحمَّل حَمالة ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيبَها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحَتُ مالَه ، فحلَّت له المسألة حتى يصيبَ قِوَاماً من عيش، أو قال: سِداداً من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحِجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش، أو قال: سِداداً من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحتٌ، يأكلها صاحبُها سُحتاً.

سیدنا ابو بشرقبیصہ بن مخارق در انگئے کہ میں نے ایک بوجھ (دیت وغیرہ) اپنے ذمہ لے لیا۔ تو اس کی ادائیگ کے لیے آپ منافیق سے سوال کرنے (مالگئے) گیا۔ آپ منافیق نے فر مایا اسے قبیصة در انتخاب وال کرنا صرف تین آدمیوں کے لیے حلال اس میں ہے تہمیں دے دیں گے۔ پھر آپ منافیق نے فر مایا اسے قبیصة در انتخاب وال کرنا صرف تین آدمیوں کے لیے حلال ہے۔ (آوہ شخص جس نے اپنے اوپر بوجھ (دیت وغیرہ) کی ذمہ داری لے لی۔ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اس وقت تک کہ اس کا بوجھ اتر جائے اس کے بعد اسے سوال کرنے سے رک جانا چاہیے۔ (قوہ شخص کہ جس کے مال پرکوئی نا گہائی آفت آپٹری اور اس نے اس کا مال جاہ کر کے رکھ دیا اس کے لیے (بھی) سوال کرنا حال ہے لیکن اس وقت تک کہ جب تک اس کی معیشت (گزراوقات) درست ہوجائے یا فر مایا کہ اس کی معاثی ضرورت پوری ہوجائے یا فر مایا کہ اس کے معاشی فاقہ (سخت تنگدی ) پنچے اور اس کی قوم کے تین عظم ند آ دی گواہی دیں کہ فلال شخص واقعی فاقہ میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی صور ورت پوری نہ ہوجائے۔ اس کے سوالے قبیصہ دہائی اس کی معیشت (گزراوقات) درست نہ ہوجائے یا فر مایا کہ اس کی معاشی ضرورت پوری نہ ہوجائے۔ اس کے سوالے قبیصہ دہائی اس اس کی معاشی درست نہ وجائے یا فر مایا کہ اس کی معاشی

442 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عنه عن النبي عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عنه عنه الله واليوم الآخر فليقلُ خيراً أو ليسكت، إنَّ الله يحب الغنيَّ الحليمَ المتعففَ ، ويبغضُ البذيء الفاجرَ السائل المُلِح )>

سیدنا ابو ہرریہ وٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ نبی مُناٹیز کم نے فرمایا: بندہ اس وقت تک مومن ( کامل )نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

پڑوی اس کی اذیتوں ہے امن میں نہ ہو جائے اور جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہے کہ وہ مہمان کی عزت و تکریم کرے ، اور جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ (ہمیشہ) ہملائی اور خیر خواہی کی بات کیا کرے یا خاموثی اختیار کرے یقیناً اللہ تعالیٰ غنی (مال دار) ، بر دبار اور مانگنے کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے والے کو پہند کرتا ہے۔

[صحيح لغيره \_ مسندالبزار:2031]

443 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي عَنَ قال: ((يا محمد! عشُ ما شئتَ فانكَ ميِّت ، واعمل ماشئتَ فانك مَجزيٌّ به، وأحبب من شئت فإنَّك مفارقُه، واعلم أنَّ شَرفَ المؤمن قيامُ الليل، وعزَّه استغناؤه عن الناس ))

سید ال بن سعد رفات مروی ہے کہ جریل علیا نبی مالی کے پاس تشریف لائے اور کہنے گے اے محمد مالی ابت اور کہنے گے اے محمد مالی ابت اور کہنے ہوتا عرصہ چاہو عرصہ چاہو خرفوت ہوجا و گے اور جس سے چاہو محبت کروآ خراسے چھوڑ کر جانا ہوگا خوب اچھی طرح جان لوکہ مومن کا شرف رات کی نماز ( تہجد ) میں ہے اور اس کی عزت لوگول سے بے نیاز ہوجانے میں ہے۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 4292]

444 اللهم إني أوقم رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يَنت كان يقول: ﴿ اللهم إني أعوذبك من علم لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوةٍ لا يُستَجَابُ لها ﴾

سیدنا رید بن ارقم بھائیئے مروی ہے کہ رسول اللہ مگائی میدعا مانگا کرتے تھے۔اے اللہ! میں تیری پناہ مانگا ہوں ایسے ملم سے جونفع نہ دے اور ایسے دل سے جو (خشیت الہی سے ) نہ ڈرے،اور ایسے نفس سے جوسیر نہ ہو،اور ایسی دعاہے جوقبول نہ کی جائے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2722]

445 عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يَظْ: ((يا أبا ذر! أترى كثرةَ المال هو الغنى؟)) قلت: نعم يا رسول الله! قال: ((إنما الغنى غنى القلب، والفقرُ فقرُ القلب))

#### صدقات كابيان على المستحال المستحدد المس

سیدنا ابوذر رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فر مایا: اے ابوذر رٹاٹٹؤ! کیاتم مال کی کثرت کوغنا (مالدار ہونا) سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔اے اللہ کے رسول ٹاٹٹٹٹ پھر آپ ٹاٹٹٹٹ نے فر مایا کیاتم مال کی کم کوفقر (غریبی) سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔تو آپ ٹاٹٹٹٹ نے فر مایا: اصل غنا (مالدار) دل کاغنی ہونا ہے اور اصل فقیری دل کے فقر کو کہتے ہیں۔ [صحیح - صحیح ابن حیان: 684]

446 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه : « ليس المسكينُ الذي تَرُدُه اللقمةُ واللقمتان، والتمرةُ والتمرتان، ولكنِ المسكينُ الذي لا يجدُ غِنى يُغنيه، ولا يُفطَنُ له فَيُتَصَدَّقُ عليه، ولا يقومُ فيسألُ الناس))

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیز نے فر مایا: مسکین وہ نہیں جس کوایک لقمہ اور دو لقبے اورایک تھجوراور دو تھے۔ اورایک تھجوراور دو تھے۔ اورایک تھجوراور دو تھے۔ اصل مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے (مانگنے ہے) بے پرواہ کرد ہے۔ اس حال میں بھی کسی کو (اس کی مختاجی) معلوم نہیں کہ اس پرصدقہ ہی کردیا جائے اور نہ ہی وہ (شرم کے مارے) خودلوگوں سے سوال کرتا ہے۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 1479، صحیح مسلم: 1039]

447 عن عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله عَلى قال: ((قد أفلح من أسلم ورُزِق كفافاً ، وقَنّعه الله بما آتاه ))

سیدنا عبداللہ بن عمر دلی نیونسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ انے فر مایا: وہ خص یقینا کا مباب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے اس کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کیا گیا اور اللہ نے اسے جو پھے عطا فر مایا اس پراسے قناعت کرنے کی توفیق عطا فر مادی۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2473 ، حامع الترمذی: 2452]

448 هن فَضَالَة بن عُبيدٍ رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله تَنطُ يقول: ((طوبى لمن هُدِيَ للإسلام ، وكان عيشُه كفافاً وقَنَعَ )>

سیدنا فضالہ بن عبید ہوں شؤے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منگائی کوفر ماتے ہوئے سنا خوش خبری (سعادت مندی) ہے اس شخص کے لیے جسے دبین اسلام کی طرف ہدایت دی گئی اور اس کا گذران اس کی ضرورت کے مطابق رہااور اُسے جو

#### مدقات كابيان على المحال المحال

كهملااى يرأس فقاعتكى وصحبع وحامع الترمذي :2350]

[صحيع \_ صحيح مسلم: 1036 ، جامع الترمذي :2344]

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتى النبيَّ عَلَيْكَ وطّ ، فقال: يا رسول الله! أوصني وأوجِزْ. فقال النبي عَلَيْكَ : ((عليك بالإياس مما في أيدي الناس ..... وإياك وما يُعتذَرُ منه )) سيدنا سعد بن ابي وقاص والتي علي عن ما يك بالإياس مما في أيدي الناس ..... وإياك وما يُعتذَرُ منه )) سيدنا سعد بن ابي وقاص والتي عن روايت ہے كه ايك شخص رسول الله مَن يُرَمَّ عن حاصر بوا اور عرض كرنے لگا الله مَن يُرَمُ ما يا جو يجھلوگوں كے ہاتھوں الله مَن يُرَمُ ما يا جو يجھلوگوں كے ہاتھوں عيں (ان كا مال وغيره) ہے اس كى اميد (اور لا لي ) دل سے ذكال دے .... نيز فر ما يا ايسے كاموں سے بچوجس كے بعد عيں (ان كا مال وغيره) ہے اس كى اميد (اور لا لي ) دل سے زكال دے .... نيز فر ما يا اليسے كاموں سے بچوجس كے بعد

عزركرة يرك \_\_ [حسن لغيره \_ مستدرك حاكم، 326/4، بيهقى: 101]

452 عن الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْنِ: ﴿ لَأَنُ يَاخِذَ اَحَدُكُم أَحَبُلُه فَيَاتَي محكم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### مدقات كابيان على المستوادي المستودي المستوادي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي المستودي

بحزمةِ من حطب على ظهره فيبيعُها فيكفٌ بها وجهَه: حيرٌ له من أنُ يسأَلَ الناس، أعطَوُه أم منعوه)).
سيدنا زبير بنعوام بِالنَّوْ سے روايت ہے كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ نے فرمایا: تم میں سے كوئی ایک شخص اپنی رسی لے كرجائے اور
لكڑ يوں كوچن كران كا گھا بنا كرا پی كمر پرلا دكراسے فروخت كركے (ما تكنے سے بيچے) اوراس سے اپنے چہرے كو (قيامت كى
رسوائی سے) بچائے اس بات سے (بي محنت كرنا) بہت بہتر ہے كہ وہ لوگوں سے مانگما پھرے وہ اسے ديں يا نہ ديں۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1471 ، سنن ابن ماجه: 1836]

453 هن عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده »

سیدنامقدام بن معدیکرب و افز است مروی ہے کہ نبی سی ای نے ایک نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا بھی نہیں کھایا اور ب شک اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد ملائوا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری: 2072]

454 هـ خاد فيه رزين: ((وإنِّي لأعطى الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه، وما هي إلا النار )) فقال له عُمر: ولِمَ تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: ((أبى الله لي البخل، وأبوا إلا مسألتي ))قالوا: وما الغِنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: ((قدر ما يُغلِّيه، أو يُعشّيه))

رزین کی روایت میں بیاضا فدہمی ہے کہ آپ منگائی نے ارشا وفر مایا: میں کسی محض کو (اس کے مانگنے پر) کچھ دیتا ہوں، وہ اس کو بغل میں دبا کرلے جاتا ہے لیکن وہ (اس کے لیے) جہنم کی آگ کے سوااور پچھ بھی نہیں ہوتا (کیونکہ اس نے بغیر کسی ضرورت کے سوال کیا تھا) سیدنا عمر فاروق بڑائی نے عرض کی اے اللہ کے رسول ٹائی نے اجبنم کی آگ ومعلوم ہے کہ وہ (اس کے لیے) جہنم کی آگ تو آپ ٹائی نے اس کے بورہ ہے ہوں ویتے ہیں؟ آپ ٹائی نے فر مایا (میں کیا کروں) بیلوگ ما نگنے ہے باز نہیں آتے اور اللہ تعالی نے میرے لیے بخل کو منع فر ما دیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا منع ہوتو میں میرے لیے بخل کو منع فر ما دیا ہے کہ اس کے کھانے کی مقد ار۔ [صحیح لغیرہ ۔ حامع الترمذی:]
آپ منگائی نے فر مایا صبح یا شام کے کھانے کی مقد ار۔ [صحیح لغیرہ ۔ حامع الترمذی:]

455 الله عند الله عند الله عند الله عند المسالة المسا

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

مُدقعٍ، أو غُرمٍ مُفُظعٍ ، ومن سأل الناسَ لَيَثُوى به مالُه ، كان خُموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضُفاً يأكله من جهنم، فمن شاء فليُقُلِلُ، ومن شاء فليكثِر )>

سیدنا عُبشی ہو گاتھ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائی آجہ الوداع کے موقع پرعرفات میں کھڑے تھے کہ ایک اعرابی نے آپ مٹائی آجہ کی چادر کا ایک کنارہ پکڑ کر آپ مٹائی آجہ کوئی چیز ما تک لی آپ مٹائی آجہ الوداع ہے موقع پرعرفات میں کھڑ رسول اللہ مٹائی آجہ نوال کرنا غنی (مالدار) اور قوی تندرست کے لیے (جو کمانے کی طاقت رکھتا ہو) حلال نہیں۔البتہ جس شخص کو خاک میں ملا دینے والافقر یا پریشان کردینے والاقرض لاحق ہوگیا ہو (اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے) اور جس شخص نے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس (لالحجی) کے چہرے پر زخم ہوں گے اور جہنم کے شدید گرم پھر ہوں گے جہنم سے وہ کھا لہٰذا جس کا دل چاہم کا دل چاہم کے شدید گرم پھر ہوں گے جہنم سے وہ کھا رہا ہوگا لہٰذا جس کا دل چاہم کے شدید گرم پھر ہوں گے جہنم کے پھر)۔

[صحيح لغيره\_ جامع الترمذي :653]



#### صدقات كابيان على المستحدد المس

# 5- فاقد باحاجت میں مبتلا ہونے والے کو (اپنا فاقد باحاجت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ترغیب پیش کرنے کی ترغیب

456 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه فاقة فأنزلَها بالناسِ لم تُسَدَّ فاقتُه ، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله، فيُوشك الله له برزق عاجلي أو آجل )>

سیدنا عبداللہ بن مسعود وٹائیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیئے نے فر مایا: جس پر فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کولوگوں کے سامنے پیش کر بے تو اس کا فاقہ دور نہ ہوگا۔اور جس شخص کو فاقہ کی نوبت پیش آئی اور اس نے اسے اللہ تعالی پر پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فی الفور (جلدی) یا کچھ تا خیر سے رزق عطافر مائے گا۔

[صحيح \_ سنن أبي داؤد: 1645 ، جامع الترمذي: 2327، مستدرك حاكم: 408/1

#### CROCKEY

# 6-وہ چیز کہ جسے دینے والا بغیر دل کی رضامندی (خوشی )کے دے اسے لینے پروعید

457 هذا المال خُضُرةٌ حُلوة ، مَن أَعطَيْناه منها شَكَ قَالَ: ﴿ أَنَّ هذا المال خُضُرةٌ حُلوة ، مَن أَعطَيْناه منها شيئاً بغيرِ شيئاً بطيب نفسٍ منا، وحُسنِ طُعمةٍ منه ، من غير شَرَهِ نفسٍ : بورك له فيه، ومن أعطيُناه منها شيئاً بغيرِ طيب نفسٍ منا، وحُسنِ طُعمةٍ منه ، وشَرَهِ نفسٍ ؛ كان غيرَ مباركٍ له فيه › )

نسیدہ عائشہ دلائی ہے روایت ہے کہ نبی مظافی نے فرمایا: یقینا یہ مال سرسزاور میٹھی چیز ہے۔ لہذااس مال میں سے جیسے ہم نے خوشد لی سے بچھ دیااس حال میں کہ لینے والے کی طرف سے لینے کی اچھی حالت ہو (بعینی وہ اس سوال کاحق دار ہواور اس میں مبالغہ نہ کر ہے) اور نہ ہی وہ لا کچ کرنے والا ہوتو اس مال میں اس کے لیے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) برکت ڈال وی جاتی ہے۔ لیکن جے ہم نے اس مال میں سے پچھ دیااس حال میں کہ اس میں ہماری خوشد لی (ورضا مندی) نہ تھی اور نہ وہ لینے کے اعتبار سے اچھی حالت میں تھا (بعنی اس کا سیحتی نہ تھا بلکہ) وہ لا کچ کرنے والا تھا تو اس میں اس کے لیے نہ وہ لینے کے اعتبار سے اچھی حالت میں تھا (بعنی اس کا مستحق نہ تھا بلکہ) وہ لا کچ کرنے والا تھا تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں وی جاتی۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح ابن حبان :3397 ، مسند أحمد :68/6، مسند البزار :920]

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### مدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

458 عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله عَنْ : (( لا تُلجِفوا في المسالة ، فوالله لا يسالني أحدٌ منكم شيئاً فتُخرِ جُ له مسألتُه مني شيئاً وأنا له كاره؛ فيبارك له فيما أعطيتُه ))

سیدنا معاویہ بھاتھ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَا تُلِمُ نے فر مایا: سوال کرنے (مانگنے) میں اصرار نہ کیا کرو اللہ تا تا معاویہ بھاتھ بین ابی سفیان سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے اور محض اس کا مانگنا مجھ سے اسے پچھ دلا دیتا ہے حالا نکہ میں اسے دیتا ہوں اس میں اس کے لیے قطعاً برکت نہیں دی جاتی ۔ دیتا (اس کے ناجا بُرُسوال پر) نا پہند کرتا ہوں تو جو پچھ میں اسے دیتا ہوں اس میں اس کے لیے قطعاً برکت نہیں دی جاتی ۔ ویتا (اس کے ناجا بُرُسوال پر) نا پہند کرتا ہوں تو جو پچھ میں اسے دیتا ہوں اس میں اس کے لیے قطعاً برکت نہیں دی جاتی ۔ ویتا دیتا ہوں تو جو پچھ میں اسے دیتا ہوں تو ہوں تو ہوں تا ہوں تو جو پھوٹ کی تو ہوں تا ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تا ہوں تا ہوں تو ہوں تا ہوں تا ہوں تا ہوں تو ہوں تا ہوں تا

459 عن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال: بينما رسول الله عَلَيْكُمْ يَقْسِم ذهباً، إذ أتاه رجل فقال: يارسول الله عنه أبي سعيد الحدري منها أبي الله عنه أبي الله عليه وسلم الله عليه وسلم:

﴿ يَأْتِينِي الرجل فِيسَالِنِي ، فَأَعطيه ، ثم يسألني ، فأعطيهِ \_ ثلاث مرات ، ثم يُولِّي مُدُبرًا وقد جعل في ثوبه نارًا إذا انقلب إلى أهله ))

سیدنا بوسعید خدری دفاتین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ منافیظ سوناتقسیم فرمار ہے تھے۔ نا گہاں ایک شخص آکر کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے رسول منافیظ ایجھے بھی دیں۔ آپ منافیظ نے اسے دے دیا وہ پھر سے کہنے لگا اور دیں آپ منافیظ نے اسے (اس کے مانگنے پر) تین مرتبہ دیا۔ پھر وہ واپس چلا گیا، تو رسول اللہ منافیظ نے فرمایا: میرے پاس (تم میں سے) کوئی آکر سوال کرتا ہے تی کہ میں اسے تین مرتبہ دے دیتا ہوں پھر موجھ سے سوال کرتا ہے تی کہ میں اسے تین مرتبہ دے دیتا ہوں پھر وہ کوئی آگر سوال کرتا ہے تین مرتبہ دے دیتا ہوں پھر وہ کوئی آگر سوال کرتا ہے تین مرتبہ دے دیتا ہوں پھر کوئی آگر سوال کرتا ہے۔ حالا نکہ وہ حقیقت میں (مجھ سے مال نہیں بلکہ) اپنے کپڑے میں (نا جائز سوال کرکے) آگ لے کرا ہے گھر والوں کی طرف لوٹ کر گیا ہے۔ [صحیح ابن حیان عیان حیان عیان حیان ا

#### 

#### مدقات كابيان كالمستحال ( 330 ) كالمستحال المستحال المستحد المستحال المستحال المستحدد المستحدد

# 7- جسے کوئی چیز ما نگنے اور طمع ولا کچ کے بغیر ملے اسے قبول کر لینے کی ترغیب خاص طور پر جب کہ اسے اس کی ضرورت بھی ہو،اورغنی (مالدار) ہونے کے باوجود (بغیر مانگے اور بغیر طمع ولا کچ کے ) ملنے والی چیز کورد کرنے کی ممانعت

460 كَان رسولُ الله عَلَيْ عَلَى الله عنهما [ قال: سمعتُ عمرَ يقول] كان رسولُ الله عَلَيْ العطاء فاقولُ : أعطه أفقرَ إليه مني. قال: فقال: ((خذه ، إذا جاء ك من هذا المال شي ، وأنت غير مشرف والا سائل ، فخذُه فتموّلُه ، فإنُ شئت كُلُهُ ، وإنُ شئت تصدق به ، ومالا فلا تُتبِعُه نفسَك >> قال سالم بن عبدالله : فلأجل ذلك كان عبدالله لا يسألُ أحداً شيئاً ، ولا يَردُ شَيئاً أُعطِيه .

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا تھئا ہے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر بڑا تھ کوفر ماتے ہوئے سنا: جب رسول اللہ مُلَا تُعِمَّر بڑا تھ اللہ علیہ بھے بطور عطیہ کچھ دیتے تو میں عرض کر دیتا کہ یہ مجھ سے زیادہ کسی ضرورت مندکو دے دیں تو رسول اللہ مُلَا تُعْمَر بڑا تھ اللہ عمر بڑا تھ اس کے موال کیا ہواور نہ ہی تہہیں اس کی طبع واللہ کے ہوتو اسے لیا و جب تمہارے پاس یہ مال اس طرح آئے کہ نہ تو تم نے اس کا سوال کیا ہواور نہ ہی تہہیں اس کی طبع واللہ کے ہوتو اسے لیا رہا ہوتو اسے صدقہ کردو۔ اور جو اس طرح کا مال نہ ہو ( یعنی اللہ کرا ہے مال میں شامل کرلیا کرو، پھرا گرچا ہوتو اسے کھالواور اگر چا ہوتو اسے صدقہ کردو۔ اور جو اس طرح کا مال نہ ہو ( یعنی مانگنے اور لیا ہے سے میداللہ بن عمر بڑا تھی کہا تھا ہے تھول کرنے سے بھی انکار نہ کرتے ہیں اس وجہ سے عبداللہ بن عمر بڑا تھی کہا تھا در جو کھانہیں دیا جا تا اسے قبول کرنے سے بھی انکار نہ کرتے ۔

[صحيح \_ صحيح البخارى:7164 ، صحيح مسلم:1045، سنن النسائي:2605]

#### مدقات کابیان کابیان

عطاء بن بیار رفائن سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائی اللہ علی فاروق رفائن کے پاس کوئی عطیہ بھیجا تو حضرت عمر رفائن اسے اسے واپس کردیا۔ رسول اللہ مُٹائی ہے فر مایا: عمر رفائن واپس کیوں کیا؟ سیدنا عمر رفائن نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُٹائی ایس میں آپ میں فر مایا تھا کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہ لیا کریں؟ تو رسول اللہ مُٹائی ایس میں انعت تو ما نگلے کے متعلق تھی (بغیر ضرورت کے) جب بغیر ما نگے کوئی چیز ملے تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے (ملنے والا) رزق ہے۔ جو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رفائن عرض کرنے لگے اگریہ بات ہو قتم ہاس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں کسی سے پھینیں مانگوں گا اور جو چیز بغیر سوال کئے جھے ملی میں اسے ضرور تبول کروں گا۔ [صحیح لغیرہ۔ مالک فی المؤطا: 1933 ، بیہ فی فی الشعب: 3546]



#### مدقات کابیان مدقات کابیان مدتات کابیان کابیا

## 8-الله کے نام پرسوال کرنے پروعیداوراللہ کے نام پرسوال کرنے والے کو پچھ نہ دینے والے کے لیے وعید

462 هن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما في الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما في الله في الله

سیدنا عبداللہ بن عمر دی تھاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مکالی کے ارشادفر مایا: جوتم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دیا کرو،اور جو تہمیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کیا کرو،اور جو تہمیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کیا کرو،اور جوتم سے نیکی کرے اسے اس کا بدلہ دیا کرو۔اگر بدلہ دینے کے لیے پھیمیسر نہ ہوتو اس کے لیے میں دعوت تبار اول یہ گواہی دے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔

[صحيح \_ سنن أبي داؤد : 1672 ، سنن النسائي : 2667، صحيح ابن حبان : 3400؛ مستدرك حاكم : 412/1

463 الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسول الله تَنَظِّ قال: ﴿ أَلَا أَخبر كُم بِشِرِ النَّاسِ؟ رجل يُسالُ بوجه الله ولا يُعطى ﴾

سیدنا عبداللہ بن عباس بھانٹیئاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹانٹی نے فرمایا: کیا میں تہہیں لوگوں میں سے بدترین شخص کے متعلق خبر نہ دوں؟ وہ مخص (سب سے بدترین ہے) کہ جس سے اللہ کے نام پر مانگا گیالیکن اس نے ( کچھ) نہ دیا۔

[صحيح \_ حامع الترمذي : 1652 ، سنن النسائي :2569، صحيح ابن حبان :604]



#### مدقات كابيان على المستحدث المس

# 9-صدقہ (خیرات) کرنے کی ترغیب اور کم آمدنی والے کے صدقہ وخیرات کرنے میں کوشش کا بیان اور ایسا صدقہ کرنے کی ممانعت جوخود کو بھی پہند نہ ہو

464 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسول الله تَنْ قال: ((ما نقصتُ صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عزوجل ))

سیدنا ابو ہریرہ ہٹاتیئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے ارشاد فر مایا: صدقہ مال کو کم نہیں کرتا (بلکہ برکت کے نزول کا سبب ہوتا ہے) اور معاف کردینے سے اللہ تعالی انسان کی عزت میں اضافہ فر ماتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی وانکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام ومرتے کو بلند فر مادیتا ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2588 ، حامع الترمذي: 2029، مالك في المؤطا: 1817]

465 عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله على: ( إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه ، وأخذها بيمينه فَرَبًاهَا، كما يربّى احدكم مُهره أو فصيله ، وإن الرجل ليتصدق باللقمة ، فتربو في يد الله . أو قال: في كفّ الله \_ حتى تكون مثل الجبل ، فَتَصَدَّقُوا ) ) وفي رواية صحيحة للترمذي على رسول الله يَظِين : ( إن الله يقبل الصدقة ، ويأخذها بيمينه ، فيربيها الأحدكم كما يُربّى أحدُكم مُهره ، حتى إنّ اللقمة لتصيرُ مثلَ أحدٍ ))

(سیدنا ابو ہریرہ بڑا تھا کی اس کے صدقہ کوشر ف قبولیت بخشتے ہیں، اور دائیں ہاتھ مبارک ہیں لے کراس کی اس طرح نشو ونما فرماتے ہیں جو اللہ تعالی اس کے صدقہ کوشر ف قبولیت بخشتے ہیں، اور دائیں ہاتھ مبارک ہیں لے کراس کی اس طرح نشو ونما فرماتے ہیں جیس جیسا کہتم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور بلا شبہ آدمی اگر ایک لقم کا بھی صدقہ کر ہے تو وہ (لقمہ کا اللہ تعالی کی رحمت سے) پہاڑکی ما نندہ وجاتا صدقہ کر سے تو وہ (لقمہ کا اللہ تعالی کی رحمت سے) پہاڑکی ما نندہ وجاتا ہے ابن خزیمہ سے کے دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ تائی ہے اس کے شرمایا: بے شک اللہ تعالی (بندے کا) صدقہ قبول فرما کرا ہے دائیں ہاتھ میں لے کراس کی اس طرح نشو ونما کرتا ہے جس طرح کہتم میں سے کوئی اپنونٹ کے بچکی پرورش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ (صدقہ کا ایک ) لقمہ احد پہاڑکی ما نندہ وجاتا ہے۔ [صحیح ۔ حامع النرمذی : 662]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

466 عن عائشة رضى الله عنها: أنَّهم ذبحوا شاة ، فقال النبي عَلَيُّة: ((ما بقى منها ؟ )) قالت: ما بقى منها إلا كتفها . قال: ((بقى كلُّها غير كتفها ))

سیدہ عائشہ میں شہر میں ہے کہ انہوں (گھر کے آدمیوں نے یا صحابہ کرام میں اُنڈیم) نے ایک بکری ذرج کی تو نبی سائی آئی نے ا فر مایا کہ (کتنا گوشت تقسیم ہو چکا ہے اور) کتنا (گوشت) باقی بچاہے؟ سیدہ عائشہ جھ شائنہ باقی صرف ایک شانہ باقی رہ گیا ہے تو رسول اللہ سکا ٹیا ئے نے فر مایا شانے کے سواباتی سب پچھ کی گیا۔ ( یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا وہ ہی تو باقی بچایعنی اللہ کے ہاں ذخیرہ ہوا)۔ [صحیح ۔ صحیح الترمذی : 2470]

467 من ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه وانها له من مالی ، وانها له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنی، أو لُبس فأبلی ، أو أعطی فاقتنی ، وما سوی ذلک فهو ذاهب وتار كه للناس )> سيدنا ابو بريره رُثانَّهُ سے روايت ہے كه رسول الله مَثَانِيْمَ نے ارشاد فر مایا: بنده كهتا ہے ميرا مال مير ومال ، حقيقت ميں اس كے راصلی ) مال بے تين حصے ہیں۔ ① جو كھا كرختم كرديا ② جو بهن كر بوسيده كرديا ③ (الله تعالی كی راه میں ) خرچ كر كے (اصلی ) مال بے تين حصے ہیں۔ ① جو كھا كرختم كرديا ② جو بهن كر بوسيده كرديا ③ والا ہے۔ (آخرت كے ليے چھوڑ كرجانے والا ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم:2959]

[صحيح \_ صحيح البخارى: 6442 ، سنن النسائي: 3612]

469 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه عن أبي هريرة رضي الأرض ، فسمع

#### صدقات كابيان مدقات كابيان

صوتاً في سحابة: اسقِ حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماء ه في حَرَّةٍ ، فاذا شُرُجَةٌ من تلك الشِراج قد استوعبتُ ذلك الماء كلَّه ، فتتبع الماء ،فإذا رجل قائم في حديقة يُحَوِّل الماء بمسحاتِه ، فقال [له]: يا عبدالله! ما اسمك؟: قَالَ فلان ، لِلاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبدالله! لم سألتني عن اسمى ؟ قال: [إني] سمعتُ [صوتاً] في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقِ حديقة فلان؛ لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلتَ هذا ، فإنّي أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدَّقُ بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثاً ، وأرد فيها ثلثه ))

سیدنا ابو ہر پرہ ڈٹائٹوا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹوئی نے فر مایا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص چیٹیل میدان میں تھا اس نے بادل میں سے بیآ واز بی کہ فلال شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ چنا نچہ بادل ایک طرف چلا اور چھر لیلی زمین میں خوب بارش بری اوروہ سارا پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلنے لگا۔ چنا نچہ و شخص (جس نے آ واز سی تھی ) اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ (کیاد کھتا ہے ) کہ وہاں ایک شخص سے کھڑا آپ بیلی سے باغ میں اس (بارثی ) پانی کو پھیر رہ ہے۔ اس نے بوچھا اے اللہ کے بندے تیرانام کیا ہے ؟ وہ کہنے لگا کہ میرانام فلاں ہے یہ وہی نام تھا جواس نے بادل میں سے ساتھا۔ (باغ کا مالک) کہنے لگا اے اللہ کے بندے! تو نے میرانام کلال شخص کے باغ کو پانی پلاؤ (سیراب کرو) آپ بتا کیں کہ آواز سی تھی (جس کا یہ بیانی تیرے باغ میں آر ہا ہے ) کہ فلال شخص کے باغ کو پانی پلاؤ (سیراب کرو) آپ بتا کیں کہ اس باغ کی المان کی جائزہ لیتا ہوں اور اس (کی آمدن) سے ایک تہائی صدقہ دیتا ہوں۔ ایک تہائی میں اور میر سے اہل وعیال کھاتے ہیں (یعنی ہم اپنے اخراجات اس سے پورے کرتے ہیں) اور ایک تہائی پھر سے اس باغ (کی ضروریات) پرلگادیتا ہوں۔ [صحیح۔ صحیح مسلم 1993]

470 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أحد إلا سيكلمُه الله ، ليس بينه وبينه ترجُمان، فينظر أيمنَ منه، فلا يرى إلا ما قدم ، فينظر أشأم منه، فلا يرى إلا ما قدم ، فينظر بين يديه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشِقِ تمرة )) وفي رواية: ((من استطاع منكم أنُ يَستَتِر من النار ولو بشق تمرة؛ فليفعل ))

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### مدقات كايان عدقات كايان عدقات كالمحال المحال المحال

سیدناعدی بن حاتم و افتا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مظافیظ کوفر ماتے ہوئے سناتم میں سے ہرایک سے اللہ تعالیٰ (براہِ راست) عنقریب بات کرے گا۔ اللہ اور بندہ کے درمیان کوئی (واسطہ) تر جمان نہ ہوگا۔ جب بندہ اپنے دائیں طرف دیکھے تو اسے وہ بی اعمال نظر آئیں گے جواس نے آگے بھیجے۔ پھروہ اپنی بائیں جانب دیکھے تو اسے وہ بی اعمال نظر آئیں کے جواس نے آگے بھیجے کے وہ سامنے دیکھے گا تو اسے اپنے سامنے سوائے آگ کے اور پھے نظر نہ آگے کہ اللہ نظر آئیں کے جواس نے آگے بھیجے کے وہ کہ کہ تو اسے اپنے سامنے سوائے آگ کے اور پھے نظر نہ آگے کہ اللہ نظر آئیں کے جواس نے آگے بھیجے کے وہ کہ کہ کہ کہ کہ دو جہنم کی آگ سے بچاؤاگر چہ کھور کے ایک مکر سے جب کہ کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کھور کے نکڑ سے کے (صدیح کے سامنے وہ کہ کی ساتھ کے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنا بچاؤ کھور کے نکڑ سے حسلم : 1016]

471 عن حابر رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله تَنْ يقول لكعب ابن عُجُرةً: ((يا كعب بنَ عُجُرة ! الصلاةُ قُرُبانٌ ، والصيام جنةٌ ، والصدقةُ تُطفىءُ الخطيئة كما يُطفىءُ الماءُ النارُ ، يا كعب بنَ عُجُرَة! الناسُ غاذيان : فبائعٌ نفسَه فمُوبِقٌ رَقبته ، ومبتاع نفسه فمُعْتِقٌ رقبته )).

سیدنا جابر بخاتین سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ منائین کو کوسیدنا کعب بن عجر ہ بخاتین سے بچاؤ کا ذریعہ ہوئے سا۔اے کعب بن عجر ہ بخاتین نماز (اللہ کے) قرب کا ذریعہ اور روزہ ڈ ھال ہے (گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے) اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔اے کعب بن عجر ہ بخاتین الوگ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ بچھا پی جان کو (اللہ کی نافر مانی کرکے) ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور بچھ (اللہ تعالی کی فرما نبرداری کرکے) السے آپ کو (اللہ تعالی کی فرما نبرداری کرکے) ایسے آپ کو (اللہ تعالی کے) عذاب سے بچالیتے ہیں۔ [صحیح ۔ مسند آبی یعلی الموصلی : 1999/3]

472 هن معاذ بن حبل قال: كنت مع النبي الشيئة في سفر ..... فذكر الحديث إلى أن قال فيه: ثم قال يعني النبي الشيئة ( ألا أدلك على أبوابِ الخير؟ ) قلت: بلى يا رسول الله! قال: ( ( الصوم مُجنة ، والصدقة تطفىءُ الخطيئة كما تطفىءُ الماءُ النارَ )).

سیدنا معاذبن جبل رہائٹؤ سے مروی ہے کہ میں نبی مَنْ اللَّهِ کے ساتھ سفر میں تھا پھر کمبی حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ نبی مَنْ اللّٰهِ نِهِ فرمایا کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہ بتا وَل؟ میں نے عرض کی میون نہیں اے اللّٰہ تعالیٰ کے رسول مَنْ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ

#### صدقات كابيان كالمستحال ( 337 )

رسول مَنْ يَنْ مَ نَهُ مَا يَارُوزُه وْ حَالَ ( يَعِنَ كَنَامُونَ سِي بِهَا تَا ) ہے۔ اور صدقہ خطا وَں كواس طرح مثا ديتا ہے جے پانى آگ كو بجھا ديتا ہے۔ [صحيح - حامع الترمذي : 2615]

473 هن عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: أنّه سمع رسول الله يَقول: ((ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، قال: ما نقص مالُ عبدٍ من صدقة ، ولا ظُلمَ عبدٌ مظلمة صبر عليها؛ إلا زاده الله عزاً ، ولا فتح عبدٌ باب مسألةٍ ؛ إلا فتح الله عليه باب فقرٍ \_ أو كلمة نحوها \_ وأحدثكم حديثاً فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نَفَرٍ : عبدٌ رزقه الله مالا وعلماً ، فهو يتقي فيه ربه ، ويصل فيه رحِمَه ، ويعلمُ لله فيه حقاً ، فهذا بافضل المنازل. وعبدٌ رزقه الله علماً ، ولم يرزقه مالاً فهو صادقُ النية : يقول: لو أنّ لي مالاً لعمِلتُ بعملِ فلان، فهو بنيته ، فأجرهما سواء . وعبد رزقه الله مالاً ، ولم يرزقه علماً ؛ يخبِط في ماله بغير علم ، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصِلُ فيه رجمه ، ولا يعلم لله فيه حقاً . فهذا بأخبث المنازل . وعبدٌ لم يرزقه الله مالاً ولا علماً ، فهو يقول: لو أنّ لي مالا لعملتُ بعملِ فلان، فهو بنيته ، فوزهما سواء )

سیدنا ابو کبشہ انماری بی تیز سے دوایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سائی مجم کو ماتے ہوئے ساتین چیزوں پر میں قسم انھا تا ہوں اور ایک اہم صدیث (بات) تمہیں بتلا تا ہوں اس کوخوب اچھی طرح یاد کرلو۔ وہ تین باتیں جن پر میں قسم کھا تا ہوں وہ یہ ہیں۔ ﴿ صدقہ کرنے سے بند ہے کا مال کم نہیں ہوتا ﴿ جس شخص پِظلم وزیاد تی گی گی اور اس نے اس پرصبر کیا تو اللہ عزوجاں اس صبر کے سبب اس کی عزت بڑھا دیتا ہے ﴿ جس شخص نے (بغیر ضرورت کے) لوگوں کے ساسنے ما تکھے کا دروازہ کھولا تو اللہ عزوجال اس پر فقر (سنگدتی) کا دروازہ کھولا دیتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک (اور) حدیث (بات) بتا تا ہوں اسے بھی خوب اچھی طرح یا دکرلو۔ و نیا میں چاوتسم کے لوگ ہوتے ہیں ﴿ وَہُ حَصْ کہ جے اللہ تعالیٰ نے مال اور ملم عطا فرمایا اور وہ (اپنے علم کے سبب) اپنے مال میں اللہ تعالیٰ کے ڈرتا ہے (اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خرج نہیں کرتا بلکہ) اس رمال کے ساتھ صلدرمی کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس مال میں دینے والے اللہ تعالیٰ کا حق ہے (زکو ہ وغیرہ) سیکسن مال نہیں دیا گئی میں ہے اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ تو نو از السیکن مال نہیں دیا گئیں وہ نیت کا سیا ہے ، اور وہ تمنا کرتا ہے اگر میر بے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اسے نیک کسیکن مال نہیں دیا گئیں وہ نیت کا سیا ہے ، اور وہ تمنا کرتا ہے اگر میر سے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اسے نیک کسیکسن مال نہیں دیا گئیں وہ نیت کا سیا ہے ، اور وہ تمنا کرتا ہے اگر میر سے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح اسے نیک

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 

کاموں میں خرچ کرتا تو اس کواللہ تعالی اس کی نیت کی وجہ ہے وہی تو اب عطا کرتا ہے جو پہلے (شخص) کا ہے لہذا ہے دونوں اجرو تو اب میں برابر ہو جاتے ہیں ﴿ وَهُ خُصُ جِے اللّٰہ تعالی نے مال تو دیا مگراہے علم نددیا وہ اپنے مال کو بے جا صرف کرتا ہے نہ تو اس میں اللّٰہ کا خوف کرتا ہے ، نہ اس سے صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس سے اللّٰہ تعالیٰ کاحق اوا کرتا ہے ۔ بیشخص سب سے بدترین درجہ میں ہے۔ ﴿ وَهُ خُصُ کہ جے اللّٰہ تعالیٰ نے نہ تو مال دیا اور نہ ہی علم وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے باس مال ہوتا تو میں اس طرح بے جا اپنا مال صرف کرتا تو اس کواس بری نیت کا گناہ ہوگا۔ اور و بال میں بید ونوں برابر ہوجا کیں مالے ہوتا تو میں اس طرح بے جامع الترمذی : 2325 ، سنن ابن ماجہ : 4228

474 الله عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله عنه أهلها حر القبور ، وإنما يستظِلُ المؤمنُ يومَ القيامةِ في ظل صدقته )

سيدنا عقبه بن عامر وللنَّوْت موايت م كدرسول الله مَنْ يَوْم في مايا: ب شك صدقه صاحب صدقه كوقبر كي كرم سے بچائے گااورمومن روز قيامت اپنصد قے كسايد تلے ہوگا۔ [حسن \_ طبراني في الكبير: 788 ، بيهةي في الشعب: 3347]

475 عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي الله قال: ((إنَّ الله إذا استُودع شيئاً حفظه)) سيدنا عبدالله بن عمر «للطفيات روايت ہے كه نبى طَلَقْيَا في ارشاد فر مايا: جو چيز بھى الله تعالىٰ كے سپر دكى جائے وہ اس كى حفاظت فرماتے ہيں۔ [صحيح - صحيح ابن حبان: 2693]

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

باغ جس كانام'' بيرهاء' تهاوه انبيس اپنه مال ميس سے سب سے زياده پندتھا۔ يہ باغ مسجد نبوى كے بالكل سامنے تھا۔ رسول الله عَلَيْمُ اكثر اس باغ ميں جاتے اوراس كا بهترين پانى نوش فرما يا كرتے ہے۔ جب بيآيت نازل ہوئی: ﴿ لَنُ الله عَنَالُوا اللّٰهِ عَتَى تَنْفِقُو ا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ [آلعران]' اے مسلمانو! تم نيك كو حاصل نه كرسكو كے يہاں تك كداس چيزكو الله كَن كو حاصل نه كرسكو كے يہاں تك كداس چيزكو الله كَن كو موسميں بہت زياده پند ہے۔' تو ابوطلحہ وَ الله عَن وَ الله عَن الله

[صحيح \_ صحيح البخاري: 1461 ، صحيح مسلم: 998، جامع الترمذي: 2997]

عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن أبي عبدالله اليَزَني: (( أنّه كان أولَ أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخلاً المسجد قَطُّ إلا في كُمّه صدقة ، إمّا فلوس ، وإمّا خُبُرٌ وإمّا قمح . قال: حتى ربما رأيت البصلَ يحمله ، قال: فأقول: يا أبا الخير! إنَّ هذا يُنتِنُ ثيابَك. قال: فيقول: يا ابنَ أبي حبيب! أمّا إني لم أجدُ في البيتِ شيئاً أتصدق به غيره ، إنّه حدثني رجلٌ من أصحاب رسول الله عَلَيْهِ ؟ أنَّ رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا القيامة صدقتُه )>.

یزید بن ابی حبیب بینی کے مرثد بن ابی عبداللہ الیزنی بینی مصریوں میں سب سے پہلے متجد میں آیا کرتے سے جب بھی میں نے انہیں متجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا توان کی آسین میں صدقہ ضرور ہوتا تھا، یا تو بیسے ہوتے یاروئی اسین میں صدقہ سے لیے بیاز اُٹھائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اے ابوالخیر! بیتو آپ کے اور یا گندم ہوتی بسااوقات میں نے انہیں صدقہ کے لیے بیاز اُٹھائے ہوئے دیکھا ہے گھر میں صدقہ کرنے کے لیے بیاز کے علاوہ کے کپڑوں کو بد بودار کردے گا۔ تو وہ کہتے اے ابن ابی حبیب بھی نے گھر میں صدقہ کرنے کے لیے بیاز کے علاوہ اور کوئی چیز نہلی۔ مجھے رسول اللہ من الله من ا

#### صدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

478 عن الحارث الأشعري رضى الله عنه: أن رسول الله عنى الله عنه الله عنه الله الله الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلماتٍ أنُ يعملَ بهن، ويأمرَ بني اسرائيل أن يعملوا بهن ». فذكر الحديث إلى أن قال فيه:

(﴿ و آمُر کم بالصدقة ، و مَثُلُ ذلک کمثل رجل أَسُره العدوُ ، فأو ثقوا يده إلى عنقه ، وقَرَّبوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لکم أنُ أفدي نفسي منکم؟ وجعلَ يعطي القليلَ والکئيرَ ، حتى فدى نفسه ﴾ المحديث. سيدنا حارث اشعرى والتُونَّ وايت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَمُ كُلُولُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

[صحيح \_ جامع الترمذي : 286 ، صحيح ابن خزيمة : 1895، صحيح ابن حبان :6260 ، مستدرك حاكم :236/1]

479 (عن ابى ذر قال:) سألت رسول الله على: ماذا يُنجى العبد من النار؟ قال: ((الإيمان بالله)). قلت: يا نبي الله! مع الإيمان عمل؟ قال: ((أنُ ترضعَ مما خوَّلک الله ، وترضع مما رزقک الله )) قلت: يا نبي الله! فان كان فقيراً لا يجد ما يرضع؟ قال: ((يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر )). قلت: إنُ كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر؟ قال: ((فليُعِنِ الأخرق )). قلت: يا رسول الله! أر أيت، إنُ كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: ((فليُعِنُ مظلوماً )). قلت: يا نبي الله! أر أيت إنُ كان ضعيفاً لا يستطيع أن يُعين مظلوماً ؟ قال: ما تُريد أنُ تَتُركَ لصاحبك من خير؟ ليُمُسكُ أذاه عن الناس )). قلت: يا رسول الله! أر أيت إنُ فعل هذا يُدخِله الجنة؟ قال: ((ما مِن مؤمنِ يطلبُ خصلةً من هذه الخصال؛ إلا أخذتُ بيده حتى تدخله الجنة ))

سیدنا ابوذر «لِنَقَدْ ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلْقِیْرُ اِ کونی می چیز بندے کو دوزخ کی آگ ہے

صدقات كابيان على المستحدد المس

480 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تَنَظِيَّ: (( من جمعَ مالاً حراماً ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر ، وكان اصرهُ عليه )>.

سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیَۃ نے ارشا دفر مایا: جس نے حرام کا مال جمع کیا پھراس کوصدقہ کر دیا تو اس کواس صدقہ کا کوئی اجرنہ ملے گا بلکہ اس پراس (حرام مال کمانے) کا وبال ہوگا۔

[حسن \_ صحيح ابن خزيمة :2471 ، صحيح ابن حبات :797، مستدرك حاكم :390/1

481 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عنه عن النبي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي الله العليا خير الصدقة ما أبقت غِنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول » تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني. ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعنى . ويقول ولدك: إلى من تكِلنًا ؟.

سیدنا ابو ہریرہ والنی سے دوایت ہے کہ نبی من الی استاد فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جو (صدقہ کرنے والے کوایے بعد) محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

غنی (مالدار) جھوڑ جائے (بالکل فقیرنہ کرجائے) اوراوپر والا ہاتھ (دینے والا) نیجے والے ہاتھ (لینے والے) سے بہت بہتر ہے۔ اور خرج کرنا ان سے شروع کرجن کی عیال داری (کفالت) تیرے ذمہ ہے۔ (ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں اس کامعنیٰ یہ ہے کہ ایسانہ ہوکہ) تیری ہوئ کہنے گئے میرا خرج اُٹھا وَیا مجھے طلاق دے دو، اور تمہارا غلام کہداُٹھے میرا خرج مجھے دویا مجھے فروخت کردو، اور تمہاری اولا دکہنے گئے کہ (اب اباجان) ہمیں کس کے سپر دکررہے ہیں؟ (کون ہمارا گذران مہیا کرے گا)۔ [صحیح و صحیح ابن حزیمہ : 2436]

482 المقبل، وابدأ بمن تعول) الله إي الصدقة أفضل؟ قال: ((جُهدُ المُمقِلِ، وابدأ بمن تعول) سيدنا ابو ہريره رفي الله عنه أنّه قال: يا رسول الله إي الصدقة الفضل ہے؟ تو سيدنا ابو ہريره رفي الله عمروی ہے كه انہول نے عرض كى اے الله كے رسول مَلَّ الله الله كون سا صدقه سب سے افضل ہے؟ تو آپ مَلَّ الله عنه فرمایا: كم مال والے كا كوشش اور محنت كر كے صدقه كرنا اور (خرج كرنا) شروع ان سے كرجن كى عيال دارى تمہارے ذمه ہے۔ وصعیع مسئول حاكم : 1677 مصعیح ابن حزیمة : 2451، مستدرك حاكم : 414/1

483 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله عنه أخذ: ((سبق درهم منة ألف درهم )) فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: ((رجل له مال كثيرٌ ، أخذ من عُرضِه منة ألف درهم تصدَّق بها، ورجل ليس له الا درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به))

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَائِیْرَ نے فرمایا ایک درہم (اجروثواب میں) ایک لاکھ درہم سے سبقت لے گیا (آگے نکل گیا)۔ایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول طَائِیْرَ ایر کیسے ہوا؟ تو آپ طَائِیْرَ نے فرمایا ایک شخص بہت مالدارتھا اس نے اپنے مالی (کثیر سے) ایک لاکھ درہم صدقہ کیا۔ (جبکہ) دوسرے آ دمی کے پاس صرف دوہی درہم تھے اس نے ایک درہم صدقہ کردیا۔ (یعنی آ دھا مال صدقہ کرکے اجروثو اب میں آگے نکل گیا)۔

[حسن \_ سنن النسائي :2528 ، صحيح ابن خزيمة :2443، صحيح ابن حبان :3336، مستدرك حاكم : 416/1]

#### صدقات كابيان على المستحدث المس

لا يولد له. قال: ‹‹إنَّ الرقوب: الرجلُ الذي له الولد، ولم يقدم منهم شيئاً ››.

مغیرہ بن عبداللہ الجعفی بڑاللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ منافیا کے ایک صحابی جس کا نام خصفۃ یا ابن خصفۃ وہ کیا کھر۔ ہم ہیں؟ وہ فرمانے کلے مجھے وہ مدیث یاد آگئ جو میں نے رسول اللہ منافیا کی میں نے عرض کی آپ اس کی طرف کیا دکھر۔ ہم ہیں؟ وہ فرمانے لگے مجھے وہ مدیث یاد آگئ جو میں نے رسول اللہ منافیا کی زبان مبارک سے نکھی آپ منافیا نے فرمایا:
کیا تم جانے ہوکہ طاقتور کیسے کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کی طاقتور تو وہ ہے جو مدمقابل کو پچھاڑ دے ہو آپ منافیا نے فرمایا:
اصلی طاقتور تو وہ ہے جو عصہ کے وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ پھر آپ منافیا کھی نے فرمایا: کیا تم جانے ہوکہ رقوب (بانجھ، بے اولا دی کون ہے؟ ہم نے عرض کی رقوب تو وہ خص ہے کہ جو بے اولا دہو، تو آپ منافیا نے نے مایا: حقیق بے اولا دتو وہ ہے کہ جس کی اولا دتو ہوئیکن مرنے کے بعدا سے ان کی طرف سے کہ جو بے اولا دہو، تو آپ منافیا نے بنچے۔

[صحيح لغيره\_ بيهقي في الشعب:3341]

نے فر مایا اگر تجھے اور کچھ بھی نہ ملے ( دینے کے لیے تو کم از کم ) جلا ہوا کھر ( پایا ) ہوتو وہی اسے دو۔

[صحيح \_ حامع الترمذي :665 ، صحيح ابن خزيمة : 2473]

486 الله عَلَيْكَ عَن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله عَلَيْكَ وبيده عصا، وقد علق رجل قِنوَ حَشَفِ، فجعل يَطعنُ في ذلك القنو، فقال: ((لو شاء ربُّ هذه الصدقة تصدق باطيب من هذا ، إنَّ ربَّ هذه الصدقة يأكل حَشَفاً يوم القيامة ))

سیدناعوف بن ما لک دلائنڈ سے روایت ہے کہ رسول الله مُلائیوًا باہرتشریف لائے آپ مُلاٹیوًا کے ہاتھ میں عصا (لاٹھی)تھی اور کسی شخص نے ناقص کھجوروں کا خوشہ لٹکا رکھا تھا ( کہ ضرورت منداس سے کھاسکیں )۔رسول الله مُلاٹیوًا اس خوشہ کولکڑی مدقات كابيان مدقات كابيان

ے چھونے لگے اور فرمایا: اگر بیصد قد کرنے والا چاہتا تو اس ہے بہتر چیز صدقد کردیتا، یقیناً نکمی (گھٹیا) کھجوری صدقہ کرنے والا قیامت کے دن کمی اور ردی کھجوری بی کھائے گا۔ [صحیح ۔ سنن النسانی: 2493، سنن أبی داؤد: 1608، سنن ابن ماجه: 1821، صحیح ابن حیان: 837]

#### exected and

# 10-مخفی (حیب کر) صدقه کرنے کی ترغیب

487 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ((سبعة يظلهم الله في ظِلّه يومَ لا ظلَّ الإمامُ العادل، وشابٌ نشأ في عبادةِ الله عزوجل، ورجلٌ قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا على ذلك، وتفرقا عليه ، ورجلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلمَ شماله ما تُنفق يمينه، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه))

[صحيح \_ صحيح البخارى :660 ، صحيح مسلم :1031]

488 عن معاویة بن حَیدة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ﴿﴿ إِنَّ صدقة السر تُطفىء غضبَ الربِ

#### مدقات كابيان مدقات كابيان

تبارك وتعالىٰ >>

سیدنا معاویہ بن حیدہ وہانٹوئے سے روایت ہے کہ نبی مُناتیوًا نے فر مایا: یقیناً پوشیدہ صدقہ رب تعالی کے غضب (کی آگ) کو بجھادیتا ہے۔ [حسن لغیرہ ۔ طبرانی فی الکبیر: 1018]

489 الله عنه أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها: (( صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خَفِياً تُطُفىء غضبَ الربِّ ، وصِلَةُ الرحم تزيد في العمر، وكلُّ معروف صدقة ، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.....))

سیدہ ام سلمۃ دی جھنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی قرامیا: نیک اعمال (انسان کو) بری موت سے بچا لیتے ہیں جھپ کرصدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب (کی آگ) کو بجھا دیتا ہے۔ اور صلہ رحمی عمر میں اضافہ کا سبب بنتی ہے اور ہرنیکی صدقہ ہے دنیا میں اور جود نیامیں نیکی کریں گے آخرت میں انہیں ہی اجر ملے گا۔ [حسن لغیرہ ۔ طبرانی فی الأو سط: 6082]

#### CONTRACTOR OF THE SECOND SECON

#### صدقات کابیان عدقات کابیان کابی

# 11-خاونداورقریبی رشته داروں پرصدقه کرنے کی ترغیب اور دوسروں کے مقابله میں انہیں (صدقه وغیرہ میں) ترجیح دینے کابیان

عمر النساء! ولو من حُلِيّكُنَّ )) قالت: فرجعتُ إلى عبدالله بن مسعود فقلت: قال رسول الله عنف ذات يا معشر النساء! ولو من حُلِيّكُنَّ )) قالت: فرجعتُ إلى عبدالله بن مسعود فقلت: إنَّك رجل خفيف ذات اليد، وإنَّ رسول الله عَلَيْتُ قد أمرنا بالصدقة ، فائته فَسله ، فانُ كان ذلك يُجزي عني ، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبدالله : بل ائته أنتِ فانطلَقتُ ، فاذا امراة من الانصار بباب رسول الله عَلَيْتُ ، حاجتها على رسول الله عَلَيْتُ قد ألقيت عليه المهابة ، فخرج علينا بلال، فقلنا له: اثتِ رسولَ الله عَلَيْتُ فأخبره أنَّ امرأتين في الباب، يسالانك: أتجزىء الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسولِ الله عَلَيْتُ فسأله ؟ فقال له رسول الله عَلَيْتُ : ((أي الزيانب؟)). قال: الله عَلَيْتُ : ((أي الزيانب؟)). قال: امرأة عبدالله بن مسعود. فقال رسول الله عَلَيْتُ : ((أي الزيانب؟)). قال: امرأة عبدالله بن مسعود. فقال رسول الله عَلَيْتُ : ((أي الزيانب؟)).

سیدہ زینب تقفیہ واٹھ جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود واٹھ کی بیوی ہیں بیان فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ منافی ہے ارشاد فر مایا:

اےعورتوں کی جماعت! صدقہ کیا کروخواہ اپنے زیورات ہے ہی کیوں نہ کروہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود وٹھ نے کہ اس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور نبی منافی ہے ۔ آپ رسول اللہ منافی ہے ۔ در یافت کر لیں کہ آپ کوصد قہ دینا کیا میرے لیے کفایت کرجائے گا؟ ورنہ میں کسی اور کوصد قہ دینا کیا میرے لیے کفایت کرجائے گا؟ ورنہ میں کسی اور کوصد قہ دے دوں ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود وٹھ نے فر مایا زینب تم خود ہی ہوچھ آؤ۔ میں ہوچھنے کے لیے گئی تو کیا دیکھا کہ ایک افساری عورت بھی رسول اللہ منافی ہے کہ دروازے پر کھڑی ہے اور یہی مسلہ ہوچھنے کے لیے آئی ہے۔ لیکن ہمیں آپ منافی ہی کہ حورت کی وجہ سے مسئلہ ہوچھنے کی ہے آئی ہیں کہ کیا وہ اپنے رسول اللہ منافی ہی کہ کہ ت نہ ہوئی۔ اسے مسیدنا بلال ڈاٹھ واں تشریف لائے ہم نے ان سے عرض کی کہ رسول اللہ منافی ہی کہ کہ تہ ہوئی۔ اسے مسیدنا بلال ڈاٹھ وار سے دریافت کرنے کے لیے آئی ہیں کہ کیا وہ اپنے خاوندوں اورا ہے زیر پرورش یتی بھوں پرصد قہ کر مکتی ہیں (زکو ق دے مکتی ہیں) لیکن ہمارے متعلق رسول اللہ منافی کو میں

#### صدقات كايان كالمحال المحال الم

نه بنان که ہم کون ہیں۔سیدنا بلال دولتو نے رسول الله مناقیا سے بید مسئلہ دریافت کیا تو آپ مناقیا نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں۔انہوں نے عرض کی ایک تو انصاری دولتون ہے اور دوسری زینب دی جنامیں۔رسول الله مناقیا نے دریافت فرمایا کوئی زینب دی جنانی عرض کی عبدالله بن مسعود دولتا نئو کی بیوی چنانچے رسول الله مناقیا نے فرمایا ان کے لیے دوگنا تو اب ہے ایک رشتہ داروں کے ساتھ صلہ حمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ [صحیح و صحیح البحاری : 1466 ، صحیح مسلم : 1000]

491 . حصر عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: أنَّ رجلاً سأل رسول الله عَلَيْتِ عن الصدقات أيها أفضل ؟ قال: ((على ذي الرحم الكاشِح))

سیدنا علیم بن حزام رہی تا نے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سکا تیج سے سوال کیا کہ بہترین صدقہ کونسا ہے؟ تو آپ سکا تیج آنے ارشاد فرمایا: اس قریبی رشتہ دار پر جو (تمہارے خلاف) دل میں بغض وعداوت چھیائے ہوئے ہو۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد:402/3]

492 هـ عن سلمان بنِ عامرٍ رضى الله عنه عن النبي سلط قال: (( الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرجم اثنتان : صدقة وصلة ))

سیدنا سلمان بن عامر و النفوائے ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا مسکین پرصدقہ کرنے ہے ایک صدقہ کا ثواب ہوگا اور رشتہ داروں پرصدقہ کرنا دوصد قے (کرنے کے برابرہے) 1 ایک صدقہ ( صلدحی ( کا جر )۔

[حسن، صحيح \_ سنن النسائي: 2582 ، جامع الترمذي: 658، صحيح ابن خزيمة: 3333]، مستدرك حاكم: [407/1



#### صدقات كابيان على المستحدد المس

12-انسان سے اس کا خدمت گزاریا قریبی رشتہ داراس کے ضرورت سے زائد مال کا سوال کرے (اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے) اور وہ اس پر بخل کرے یا انسان کے اپنے ضرورت مندغریب قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسر بے لوگوں پر انسان کے اپنے ضرورت مندغریب قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسر بے لوگوں پر صدقہ کرنے کی شخت وعید

493 هن بَهُزِ بنِ حكيم عن أبيه عن حده قال: قلت: يا رسول الله! من أبَرُّ ؟ قال: ﴿ أَمَّكَ ، ثم أَبَاك ، ثم الأقربَ فالأقربَ ﴾ وقال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ لايسال رجلٌ مولاه من فضلٍ هو عنده فيمنعه إياه ، إلا دُعي له يومَ القيامة فضلُه الذي منعه شجاعاً أقرعَ ﴾

سیدنا کھن بن کیم بڑائٹڑا پنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُؤٹٹڑ این مسب سے بڑھ کرحسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ فر مایا اپنی والدہ کے ساتھ ہار کے ساتھ کھر اپنی والدہ کے ساتھ کھر جو جتنا قر ببی رشتہ دار ہو (اس سے حسن سلوک کر) اور رسول اللہ مُؤٹٹر نے فر مایا جو خص اپنے آتا (مالک) سے اس کے زائد مال کا سوال (ضرورت کے تحت) کرے اور وہ دینے سے انکار کرد سے تواس کے اندا کہ منج سانپ کی شکل میں (اللہ کے روبرو) حاضر کیا جائے گا۔

[حسن \_ سنن أبي داؤد: 5139 ، جامع الترمذي: 1897]

494 من عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله عمه يساله من فضله، فمنعه ، منعه الله فضله يوم القيامة » .

سیدنا عبداللہ بن عمر و بین خیاسے روایت ہے کہ رسول اللہ من قیام نے فرمایا جس شخص کے پاس اس کے چپا کا بیٹا آ کراس سے (ضرورت کے تحت) اُس کی ضرورت سے زائد مال کا سوال کرے اور وہ اسے نہ دیتو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایپ فضل سے محروم کردے گا۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الصغیر :93]

#### COXXX

#### 

#### 13- قرض دینے کی ترغیب وفضیلت

495 عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((دخل رجل الجنة ، فرأى مكتوباً على بابها: الصدقةُ بعشر أمثالها، والقرضُ بثمانية عشر ))

سیدنا ابوامامۃ دالٹیو سے روایت ہے کہ نبی مَنْ اِیَّامِ نے فر مایا: ایک مخص نے جنت میں داخل ہوکر اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا ،صدقہ کرنے ہے دس گناا ورقرض دینے سے اٹھارہ گنا تو اب ہوتا ہے۔

[حسن \_ طبراني في الكبير: 7976 ، بيهقى في الشعب: 3564]

496 الله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي عَظَّ قال: ((ما من مسلم يُقرضُ مسلماً قرضاً مرتين ؛ إلا كان كصدقتها موة ))

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہی تائی سے روایت ہے کہ یقینا نبی سی تی آئی کے فرمایا: جومسلمان کسی مسلمان کو دومر تبہ قرض دیتا ہے تو اسے ایک مرتبہ صدقہ کرنے کا اجرو ثواب ملتا ہے۔

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه :2430 ، صحيح ابن حبان :5018، بيهقي في :353/5]

497 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنْكَيْ: ﴿ مِن يَسُّرِ عَلَى مُعَسِرٍ يَسَّرَ الله عليه في الدنيا و الآخرة ﴾

سیدنا ابو ہریرہ مٹائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹائیٹی نے فرمایا: جو محض دنیا میں کسی تنگ دست پرآ سانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیاوآ خرت میں آ سانیاں فرمائے گا۔

[صحيح \_ صحيح ابن حبان:5023 ، صحيح مسلم:2699، حامع الترمذي :1930، سنن ابن ماجه: 225]

#### exposers

#### صدقات كابيان عدقات كابيان

# 14- تنگدست کیلئے آسانی پیدا کرنے ،مہلت دینے اور معاف کر دینے کی ترغیب

498 عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إنِّي معسر. قال: آلله عنه: أنَّه طلب غريماً له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: إنِّي معسر. قال: آلله عن أكرَب يومِ الله عَلَيْكُ قال: ((من سره أنْ يُنجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَب يومِ القيامة ؛ فَلْيُنَفِّسُ عن مُعسرٍ ، أو يَضَعُ عنه ))

سیدنا ابوقیادہ ڈٹائیڈ فرماتے ہیں انہوں نے ایک مقروض کو (بہت) تلاش کیا اور وہ ان سے چھپتار ہا آخر کار وہ انہیں مل گیا مقروض کہنے لگا میں تنگدست ہوں، سیدنا قیادہ ڈٹائیڈ نے پوچھا اللہ کوشم واقعی (تو تنگدست ہے)؟ اس نے کہا اللہ کوشم میں تنگدست ہوں، سیدنا قیادہ ڈٹائیڈ نے فرمایا: یقینا میں نے رسول اللہ مُٹائیڈ کوفر ماتے ہوئے سنا جو شخص یہ پند کرتا ہو کہ میں تنگدست ہوں، سیدنا قیادہ ڈٹائیڈ نے فرمایا: یقینا میں نے رسول اللہ مُٹائیڈ کوفر ماتے ہوئے سنا جو شخص یہ پند کرتا ہو کہ اللہ تعالی اس کوقیا مت کے دن کی تختیوں سے نجات دے اس کو چاہے کہ تنگدست (مقروض) کومہلت دے دے یا اس کو قرض معاف کردے۔ [صحیح مسلم: 1563]

499 . حَدَّ اللَّهُ مَن كُرَبِ يومِ القيامةِ وأن يُظِلَّهُ عَلَيْهِ ﴿ مَن سَرَّهُ أَن يُنجيَهُ اللَّهُ مَن كُرَبِ يومِ القيامةِ وأن يُظِلَّهُ تحت عرشِه ؛ فليُنْظِرُ مُعسرًا ﴾

ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے فر مایا جو محف یہ پسند کرتا ہو کہ الله تعالیٰ اس کو قیامت کی نختیوں سے نجات دے کرایے عرش کا سابیہ عطا کرے اس کو چاہے کہ تنگدست (مقروض) کومہلت دے۔

[صحيح لغيره ـ طبراني في الأوسط:4589]

500 الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ الله عَنْ الملائكةُ رُوحَ رجلٍ ممن كان قبلكم، فقالوا: عَمِلُتَ من الخير شيئاً ؟ قال: لا، قالوا: تذكّرُ ، قال: كنت أداين الناسَ فآمر فتياني أنُ يُنظِروا المعسرَ، ويتجوّزوا عن الموسرِ ، قال الله: تجاوزوا عنه)

سیدنا حذیفہ رہ انٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طُالِیْمِ نے فرمایا: تم سے پہلے کسی امت کے ایک آدمی کی روح فرشتوں نے قبض کی اور اس سے پوچھا تو نے بھی کوئی نیکی بھی کی ہے؟ اس نے کہانہیں فرشتے کہنے لگے یاد کر، اس نے کہا (ایک نیکی فرمن میں آتی ہے ) میں لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے ملازموں وغیرہ کوکہا کرتا تھا کہ تنگدست کومہلت دے دیا کرواور مالدار

#### صدقات كابيان على المستحدث المس

ے چٹم پوشی کیا کرو( کم یا ناقص مال بھی واپس کریں تو لے لیا کرو) اللہ تعالی نے فر مایا (اے میرے فرشتو!) اس سے درگزر کرو(میں نے اس کومعاف کیا)۔ [صحیح - صحیح البخاری: 2077 ، صحیح مسلم: 1560]

سیدنا ہذیفہ ڈٹائٹوئے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹوئم کوفر ماتے ہوئے سناتم سے پہلے کسی امت کے ایک آدمی کی
روح تبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا اور کہنے لگا۔ کیا تونے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہایا ذہیں پڑتا، کہا گیا سوچ و بچار کرلو، وہ
کہنے لگا مجھے تو صرف یہ یاد پڑتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ دنیا میں تجارتی معاملات کرتا تھا میں مالدار سے چشم پوشی کرتا اور
شنگدست سے درگز رکرتا (معاف کردیتا)، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کردیا۔

[صحيح \_ صحيح البخارى:3451 ، صحيح مسلم:1560]

502 من عقبة بن عامر وأبى مسعود الانصارى رضى الله عنهما قالا هكذَا سَمِعُنَا مِنُ فى رسول الله عنهما قالا هكذَا سَمِعُنَا مِنُ فى رسول الله عَنْ أَتِيَ الله بعبدٍ من عباده آتاه الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدنيا قال: ﴿ ولا يكتمون الله حديثاً ﴾ . قال: يا رب! آتيتني مالاً ، فكنت أبايعُ الناسَ ، وكان من خُلُقي الْجَوازُ ، فكنت أيسِّرُ على الموسِرِ ، وأنظِر المُعسرَ . فقال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي .

سیدنا عقبہ بن عامر و ان اور ابومسعود انصاری و ان کے ساللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سکا کے اس اللہ تعالیٰ کے باس ایک ایسے محف کولایا گیا جے اللہ تعالیٰ نے مال عطاکیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فر مایا: تو دنیا میں کیا عمل کرتا رہا، (اور وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھیانہ سکیں گے) وہ کہا اے میرے پروردگار! تو نے مجھے مال عطاکیا میں لوگوں سے تجارتی معاملات کرتا اور میری طبیعت تھی کہ میں درگز رسے کام لیا کرتا، میں مالدار سے چشم پوشی کیا کرتا اور شکا سے کومہلت دے دیتا اللہ تعالیٰ نے فر مایا میں درگز رکر نے کا تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں (اے فرشتو!) میرے بندے سے درگز رکر و۔

[صحيح \_ صحيح مسلم:1560

#### صدقات كابيان على المستوات المس

صدقة) ثم سمعته يقول: ﴿ مَن أنظر معسراً ؛ فله كل يوم مثليه صدقة › فقلت: يا رسول الله! سمعتك تقول: ﴿ مِن أنظر معسراً ؛ فله كل يوم مثليه صدقة › فقلت: يا رسول الله! سمعتك تقول: ﴿ مِن أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة › ثم سمعتك تقول: ﴿ مِن أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة › ثم سمعتك تقول: ﴿ مِن أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة › صدقة › فله كل يوم مثليه صدقة › صدقة › سيدنابريده في تُنظرت روايت عب كمانهول نے رسول الله تُنظِيمًا كوفر ماتے ہوئے سا: جوكى تنگدست كومهلت دي تواس كو مردن اس قرض كر برابرصدقد كا ثواب عب بھر ميں نے آپ تُنظیمًا كوفر ماتے ہوئے سا: جس نے كى تنگدست كومهلت دى تواس كو مردن اس قرض كے برابر دوگنا صدقہ كرنے كا ثواب على گا۔ ميں نے عرض كى اے الله كر رسول تنگیم الله تنگدست كومهلت دے اے اس قرض كے برابرصدقد كا ثواب مولى الله تنگدست كومهلت دے اے اس قرض كے برابرصدقد كا ثواب ہوگا ، پھر ميں نے آپ تُنظیمُ كوفر ماتے ہوئے ساجس نے كئ تنگدست كومهلت دى تواسے مردن اس قرض كے برابرصدقد كا ثواب ہوگا ، پھر ميں نے آپ تنظیمُ خور ماتے ہوئے ساجس نے كئ تنگدست كومهلت دى تواسے مردن اس قرض كے برابر دوگنا صدقہ كر نے كا ثواب اس وقت برابر دوگنا صدقہ كر نے كا ثواب اس وقت برابر دوگنا صدقہ كر نے كا ثواب اس ملے گا ؟ تو آپ تنظیمُ نے فر مایا: مردن اس قرض كى مدت پورى نہ ہوئى ہو ، اور مدت پورى ہونے كے بعد مقروض كومهلت دينے پر مردن قرض كے برابر دوگنا صدقہ كا ثواب ہوتا ہے۔

504 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عنه عن النبي الله عنه عن مسلم كُربة من كُرَبِ الدنيا ؟ نَفَّس الله عنه كُربة من كُرَبِ يوم القيامة ، ومن يسَّر على معسِرٍ في الدنيا: يَسَّرَ الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ؟ ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخِيه )>.

سیدنا ابو ہریرہ ڈی ٹیڈ سے روایت ہے کہ بی سالی بھر نے فر مایا: جو شخص کسی مومن ہے دنیا کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ تعالی اس سے قیامت کی مصیبتوں کو دور کرے گا ، اور جس نے دنیا میں کسی سنگدست (مقروض) کو مہلت دی اللہ تعالی اس پر دنیا و آخرت پر دنیا و آخرت میں آسانیاں فر مادے گا ، اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کی پر دہ پوشی کی تو اللہ تعالی اس پر دنیا و آخرت میں پر دہ پوشی کرے گا ، اور اللہ تعالی بند کے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔
میں پر دہ پوشی کرے گا ، اور اللہ تعالی بند کے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔
میں پر دہ پوشی کرے گا ، اور اللہ تعالی بند کے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔

#### صدقات كابيان كالمتحافظ المتحافظ المتحاف

505 من أنظر مُعسِراً أو وضع له ؛ أظله الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: (( من أنظر مُعسِراً أو وضع له ؛ أظله الله عنه الله الله عنه عنه أو وضع له ؛ أظله الله عنه القيامة تحت ظل عرشه ، يوم الظل إلا ظله )>

سیدنا ابو ہریرہ بھائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئی نے فر مایا جس نے کسی تنگدست کومہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سامیہ عطا کرے گا جس دن اس کے عرش کے سواکوئی دوسرا سامیہ نہ موگا۔ [صحیح ۔ صحیح النومذی: 1306]

506 و الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه عن غريمه ، أو محا عنه عن غريمه ، أو محا عنه؛ كان في ظل العرش يوم القيامة )).

سیدنا ابوقیا دہ بڑاٹھڑ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیٹیم کوفر ماتے ہوئے سنا: جس نے اپنے مقروض پر آسانی کی یا اسے معاف کردیا تو پیخص قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سابیہ تلے ہوگا۔

[صحيح \_ مسند أحمد: 300/5، سنن الدارمي: 262، شرح السنة : 2143 ، جامع الصغير : 9065]



#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

# 15- نیکی کے کاموں میں فراخد لی کے ساتھ خرچ کرنے کی ترغیب اور بخل اور کنجوسی پر وعید

507 و الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه إلاّ ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقاً خَلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً )).

سیدنا ابو ہربرہ رہ انٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے فرمایا: ہر روزضیح کے وقت آسان سے دوفر شتے نازل ہوتے میں۔ایک دعا کرتا ہے اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس کا (بہترین) نعم البدل عطا فرما۔اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! (مال کو) رو کے رکھنے (بخل کرنے) والے کو بربادی ہے دوجا رکر۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1442 ، صحيح مسلم: 1010]

508 هُوَكُونَ أَبِي هُرِيرة رضى الله تعالىٰ عنه قَالَ : قَالَ رسول اللهُ اللهُ عَلَى أَبَابٍ مِن أَبُوابِ اللهُ اللهُ عَلَى أَبُولِ اللهُ عَلَى أَبُولِ اللهُ عَلَى أَبُولِ اللهُ عَلَى أَبُولُ عَلَى أَبُولُ عَلَى أَبُولُ عَلَى أَبُولُ عَلَى أَبُولُ عَلَى أَبُولُ عَلَى اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(سیدنا ابو ہریرہ بی تی تین سے ایک درواز سے ) کہرسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا جنت کے درواز وں میں سے ایک درواز سے پر فرشتہ اعلان کرتا ہے جو آج قرض دے (اللہ کی راہ میں خرج کرنے کل (آخرت میں )اس کو بدلہ دیا جائے گا اور دوسرے درواز ہے پر ایک فرشتہ کھڑ ادعا کرتا ہے اسلاخرچ کرنے والے کواس (صدقہ ، ، مم البدل عطافر ما اور رو کے رکھنے والے (بخل کرنے والے) کوتا ہی سے دوجیار کر۔ [صحیح سے صحیح ہیں حیان : 3323]

509 عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله شنة : ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتنها مَلكان يناديان نداءً يسمعه ما خلق الله كلهم غيرُ الثقلين: ((يا أيها الناس هَلُموا إلى ربكم: فانً ما قَلَّ وكفى، خيرٌ مما كثر وألهى )). ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها مَلكان يناديان نداءً يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: (( اللهم أعطِ منفقاً خلفاً ، وأعط ممسكاً تلفاً)) وأنزل الله في ذلك قرآنا

#### صدقات كابيان المجتل المحال 355

في قول المُلكين: (( با أيها الناس هلموا إلى ربكم)) في سورة ﴿يونس﴾ : ﴿ والله يدعو إلى دارالسلام ويَهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم﴾ ، وأنزل في قولهما : ((اللهم أعطِ منفقاً خلفاً ، وأعطِ ممسكاً تلفاً)) : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. وَمَا خَلْقَ الذَّكُو وَالْانثِي ﴾ . إلى قوله: ﴿للعسري﴾ . ابودرد ء بيانتوا ہے روايت ہے كەرسول الله ملائيوا نے فر مايا: جب بھى سورج طلوع ہوتا ہے تواس كے دونو ل طرف دوفر شتے اعلان کرتے ہیں جس کوجنوں اور انسانوں کے سوا ہاتی سب (مخلوق) سنتے ہیں۔ (فرشتے کہتے ہیں) اے لوگو! اپنے رب کی طرف چلوتھوڑی چیز جو کفایت کر سکے اس زیادہ مقدار والی چیز ہے بہت بہتر ہے جواللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کردے۔اور جب سورج غروب ہوتا ہے تواس کے دونوں طرف دوفر شتے دعا کرتے ہیں جس کوجن وانس کے سواسب نتے ہیں۔اےاللہ! خرچ کرنے والے (صدقہ کرنے والے) کواس (صدقہ ) کا بہترین نعم البدل عطا فرما ادر بخل کرنے والے (شخوس) کے مال کو ہر باد کر دے القد تعالیٰ نے فرشتوں کی اس فریا د واعلان کے متعلق قرآن مجید میں سورہ یونس مین فرمایا ( اورالله بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف اور جس کو جا ہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور فرشتوں کی دعا کہ''اےاللہ خرچ کرنے والے کو بہترین نعم البدل عطا فر مااور بخل کرنے دالے کے مال کو برباد کر'' کے متعلق قرآن میں بیآیات نازل کیں''قشم ہےرات کی جب وہ چھاجائے اور دن کی جب وہ روشن ہو،اوراس کی جواس نے پیدا کیا نراور مادہ۔تمہاری کوشش کئی طرح کی ہے جس نے خرج کیا (صدقہ کیا )اور (اللہ ہے ) ڈر گیا اور حق بات کو بچ جانا تو اس کو ہم انتہائی آ سانی وراحت میں پہنچادیں گے اورجس نے نہ دیا (صدقہ وغیرہ) اور بے پرواہ رہااور جھوٹ جاناحق بات کوتواس كوآبة مآبت البياني في الشعب : على المنافق على الشعب : 3412]

510 حتى تأتي قَبرَك ، وأمَّا خليلٌ فيقول: قال رسول الله عنه فال أعضت الأخلاء ثلاثة : فأمَّا خليلٌ فيقول: أنا معند حتى تأتي قَبرَك ، وأمَّا خليلٌ فيقول: لك ما أعطيت ، وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك ، وأمَّا خليلٌ فيقول: أنا معك حيث دخلُت ، وحيث خرجُت، فذلك عمله ، فيقول: والله لقد كنتَ من أهون الثلاثة عليً )).

سیدناانس پڑھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹیوا نے فرمایا: دوست تین قتم کے میں ﴿ ایک دوست کہتا ہے میں تیرے ساتھ صرف قبر تک ہوں۔ (بیابل وعیال اور رشتہ داروغیرہ ہیں )۔ ﴿ دوسرا کہتا ہے جتنا تونے صدقہ کر دیاوہ تیراہے اور

#### صدقات كابيان عند المحالية المح

جتنا تونے رو کے رکھاوہ تیرانہیں وہ تیرامال ہے۔ ③ تیسرادوست کہتا ہے تو جہاں بھی جائے گا، جہاں سے بھی نکلے گامیں ہر جگہ تمھارے ساتھ ہوں۔ بیانسان کاعمل ہے انسان کہتا ہے اللہ کی قتم (اے عمل) تم تینوں دوستوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پرآسانی کرنے والے ہو۔ [صحیح ۔ مستدر ک حاکم: 74/1]

512 هذا يا بلال ؟ )) قال: أُعِدُ ذلك لأضيافك. قال: دخل النبي ألله على بلالٍ وعنده صُبُرةٌ من تمر، فقال: ((ما هذا يا بلال ؟ )) قال: أُعِدُ ذلك لأضيافك. قال: ((أما تخشى أنُ يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلالُ! ولا تخش من ذي العرش إقلالا ))

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہا تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْم سیدنا بلال رہا تھا کے پاس گئے تو ان کے پاس کھجوروں کا و هیر تھا۔ فرمایا: بزل رہا تھا تھا ہے؟ عرض کی مید میں نے آپ ملا تھا تھا کے مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے فرمایا: کیا تم ڈرتے نہیں کہ جہنم کی آگ کا دھوال تمہیں گئے؟ بلال رہا تھا تھ خرج کردو، عرش والے ہے کی (وقلت) کا اندیشہ نہ رکھو۔

[صحيح لغيره\_ مسند البزار :3653، طبراني في الكبير: 1030]

513 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله عَلَيْ: (( لا تُوكي فيوكي عليكِ) وفي رواية : (( أنفقي أو انفَحي أو انضَحي ، ولا تُحصي فيحصي الله عليكِ، ولا تُوعي فيوعي الله عليكِ)

سیدہ اساء بنت ابی بکر جانبۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خانیم نے مجھ سے فرمایا (اے اساء!)تم (اپنی تھیلی کا) منہ بند

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### صدقات كابيان على المحال المحال

کر کے نہ رکھو ور نہ اللہ اپنافضل وکرم بچھ سے روک لے گا۔ ایک روایت میں ہے خرچ کرواور گن گن کر نہ رکھواللہ تعالی تمہیں بھی گن گن کردے گا جمع کر کے نہ رکھو ور نہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے اپنی نعمتیں روک لے گا۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1433 ، صحيح مسلم: 1029، سنن أبي داؤد: 1699]

514 مالاً ؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً ؟ فسلَّطَه على هَلَكَتهِ في الحق، ورجل آتاه الله حكمة ؛ فهو يقضي بها ويُعلَّمها )) وفي رواية: (( لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن ؛ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا؛ فهو يُنفقه آناء الليل وآناء النهار).

سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑھٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُناٹیٹر نے ارشادفر مایا: صرف دوآ دمیوں پررشک کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور اسے مال کو جائز جگہ پرخرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ اور دوسراو ہفض جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی سے نوازا وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رشک صرف دوآ دمیوں پر جائز ہے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا (حفظ کرنے کی توفیق دی) وہ اس قرآن کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے۔ (عبادت کرتا ہے) اور دوسراو ہفض کہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اسے (اللہ کی راہ میں) رات اور دن خرچ کرتا ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى:73 ، صحيح مسلم:815,816]

515 عن مالك الدار: أنَّ عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ أربعَمئة دينار ، فجعلها في صُرةٍ، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراحِ ، ثم تَلَةً في البيتِ ساعةً ؛ تنظر ما يصنع ؟ فذهب بها الغلام إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتِك. فقال: وصَلَهُ الله ورحمَهُ ، ثم قال: تعالى يا جارية ! اذهبي بهذه السبعة إلى فلان ، وبهذه الخمسة إلى فلان، حتى أنفذها ، ورجعَ الغلامُ إلى عمر ، فأخبره ، فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جبل ، فقال: اذهب بها إلى معاذِ بن جبل، وتَلَةً في البيت الساعة على حتى تنظر ما يصنع ؟ فذهب بها إليه ، فقال: يقولُ لك أميرُ المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال رحمه الله و وصله، تعالى يا جارية! اذهبي إلى بيت فلان بكذا ، اذهبي إلى بيت فلان بكذا ،

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

اذهبي إلى بيت فلان بكذا ، فاطلعت امرأةُ معاذ وقالت: نحن واللُّه مساكينُ ؛ فأعطنا، فلم يبقَ في الخرقةِ إلا ديناران، فدحي بهما إليها، ورجع الغلامُ إلى عمرَ فأخبره ، فسُرَّ بذلك، فقال: إنهم إخوة، بعضهم من بعض. ما لک الدار بٹرانشنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ڈلٹٹؤ نے جارسووینار تھیکی میں رکھ کراینے غلام کو تکم ویا کہ پیتھیلی سیدنا ابوعبیدہ بن جراح ڈلٹٹو کودے آؤ۔ پھر کچھ دیر بہانے ہے گھر میں کیا جانا اور دیکھنا کہ وہ اس مال ہے کیا کرتے ہیں؟ غلام و تھیلی لیکر روانہ ہوا اور سیدنا ابوعبیدہ ڈاٹٹؤ سے عرض کی کہ بیامیر المونین نے دیئے ہیں اور کہا ہے کہ اس سے اپنی چند ' ضروریات کو بورا کرلیں ۔سیدنا ابوعبیدہ ڈائٹؤ فریانے لگے! اللّٰہ تعالٰی امیر المومنین پر رحمت کرے اور رحمت ہے انہیں ملا وے بھراینی لونڈی کو بلایا اور فر مایا پیسات وینار فلال کودے آئیہ یا نجے دینار فلال کودے آئے۔ اور بیہ یانجے فلال کودے آئیبہال تک کے سارا مال خرج کر ڈالا (تقسیم کردیا)۔ غلام نے واپس آ کرسیدناعمر ڈیٹٹٹ کوسارا واقعہ بیان فرمایا: حضرت عمر ڈیٹٹٹز نے اس جیسی تھیلی سیدنا معاذ بن جبل بڑائٹڑ کے لیے بھی تیار کر رکھی تھی اور غلام کو تکم دیا پیسیدنا معاذ بن جبل بڑائٹڑ کو دے آؤاور کچھ دیر د ہاں تھہر کر دیکھنا کہ وہ اس مال کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔غلام تھیلی لے کرسیدنا معاذ ڈاٹٹؤنے یاس پہنچاا ورعرض کی کہ پیھیلی مال سے بھری آپ کے لیے امیر المونین نے بھیجی ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے اپنی بعض ضروریات پوری کرلیں ۔سیدنا معاذ ڈٹاٹنڈ نے فر مایا اللہ امیر المومنین بررحمت کر ہےاور رحمت سے انہیں ملا دے۔ پھراین لونڈی کو بلایا اور تحكم ديا كهاتنے اتنے دينار لے جاكرفلال فلال كے گھر دے آ ؤاوراتنے اتنے فلال كودے آ ؤ۔اتنے ميں دينارمعاذ بن جبل ڈٹائٹؤ کی بیوی نے اندر سے جھا نکا اور فر مایا اللہ کی قتم! ہم تو خودمسکین ہیں ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ان کے کیڑے میں صرف دودینار ہی بیچے تھےوہ دودیناران کی طرف بھینک دیئے اور کہا بیلو: غلام سیدناعمر ڈلٹنڈ کے پاس واپس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔سیدنا عمر بھائٹڈ میرس کر بہت خوش ہوئے اور فر مایا میہ (سیدنا ابوعبیدہ ڈھٹٹڈ اورسیدنا معاذ بھٹٹڈ اور ان جیسے ووسر \_ )سب ایک جیسے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ [حسن موقوف \_ طبرانی فی الکبیر:64، 30/20]

516 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله على سبعة دنانير وضعها عند عائشة، فلما كان عند مرضه قال: يا عائشة! ابعني بالذهب إلى عَلِيّ . ثم أغمي عليه ، وشَغَلَ عائشة مابه ، حتى قال ذلك مراراً ، كلَّ ذلك يُغمى على رسول الله عَلَيْ ، ويَشْغَلُ عائشة مابه ، فبعث إلى علي ، فتصدق بها ، وأمسى رسول الله عَلَيْ له الاثنين في جديد الموت ، فأرسلت عائشة بمصباح لها إلى

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

امرأة من نسائها ، فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عُكَّتِك السمنَ ، فإنَّ رسول الله عَلَيْكَ أمسى في جديد الموت.

517 من عبدالله بن الصامت قال: كنتُ مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه ، ومعه جارية له، قال: فجعلتُ تقضي حوائجَه ، ففضل معها سبعة ، فأمرها أنُ تشتري به فلوساً. قال: قلت: لو أُخرتُه للحاجة تَنُوبُك، أو للضيف ينزل بك؟ قال: إنَّ خليلي عَهِد إليَّ: أيما ذهبٍ أو فضةٍ أُوكِي عليه، فهو جمرٌ على صاحبه حتى يُفرغَه في سبيل الله عزوجل.

عبدالله بن صامت رفائن سے روایت ہے کہ میں سید نا ابوذر رفائن کے ساتھ تھا۔ سید نا ابوذر رفائن کا وظیفہ (بیت المال ہے) نکلا اور ان کے ساتھ ان کی لونڈی تھی وہ ان کی ضرور تیں بوری رہی تھی سات اشر فیاں نج گئیں تو انہوں نے لونڈی ہے کہا ان (سونے کی ) سات اشر فیوں سے بیسے خریدلو (تا کہ ہم صدقہ کردیں)۔ میں نے عرض کی اگر آپ انہیں ابنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے اور جب ضرورت برقی تو خرچ کر لیتے یا مہمان کی مہمان نوازی پرخرچ کر لیتے تو سید نا ابوذر رفائن نے فر مایا ہے شک مجھ سے میر نے لیل (محمد سول الله من قرچ) نے فر مایا تھا۔ جو بھی سونا اور چاندی (بخل کرتے ہوئے) روکے رکھا جائے وہ جہنم کا نگارہ ہوگا۔ یہاں تک کہ انسان اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کردے۔ [صحیح ۔ مسند احمد : 156/5]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com



518 عن انس قال: كان رسول الله عَلَيْكُ لا يدَّخِر شيئاً لغد.

سیدناانس دانش صروایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْم نے بھی کوئی چیز کل کے لیے بچا کرنہیں رکھی۔

[صحيح \_ صحيح ابن حبان :6322,6344 ]

519 عن قيس بن أبي حازم قال: دخلتُ على سعد بن مسعود نعوده ، فقال: ((ما أدري ما يقولون؟ ولكنُ ليت ما في تابوتي هذا جمر! )) فلما مات نظروا ، فاذا فيه ألف أو ألفان.

قیس بن ابی حازم رشان کہتے ہیں میں سعد بن مسعود رفائظ کی بیار پرسی کرنے کے لیے گیاانہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا کہلوگ کیا کہیں گے؟ کاش میرے اس صندوق میں جہنم کے انگارے نہ ہوتے۔ جب وہ فوت ہوئے تولوگوں نے دیکھا کہان کے صندوق میں ایک ہزاریا دو ہزار (درہم یادینار) موجود تھے۔ اصحیح ۔ طبرانی فی الکبیر: 5408، 8008]



# مدقات کابیان مدقات کابیان مدقات کابیان مدقات کابیان مدقات کابیان کے مال سے صدقہ کرنے کی مرغیب اور شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرنے پروعید

520 من عن عائشة رضى الله عنها: أنَّ النبي تَنَافِق قال: ((إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها غيرَ مُفسِدةٍ ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم من أجر بعض شيئاً ».

سیدہ عائشہ بھاتھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگر آئے فرمایا: جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے صدقہ کرے اور کرے ہی اس طرح کہ اس میں اسراف نہ ہوتو اسے خرچ کرنے کا تواب ملے گا۔ اور خاوندکو (رزقِ حلال) کمانے کے سبب اجرو ثواب ملے گا اور خازن (انظام واہتمام کرنے والے) کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور ان تینوں میں سے ایک کے ثواب کی وجہ سے دوسرے کے اجرو ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری: 1425 ، صحیح مسلم: 1024، سنن أبی داؤد: 1685، سنن ماجہ: 2294، حامع الترمذی: 671، سنن النسائی: 2539، صحیح ابن حیان: 3347

521 من أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله تَنَظِيمُ قال: (( لا يحل للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهد الا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ( وما أنفَقَتُ من نفقةٍ عن غير أمرِه ، فانه يؤ دى إليه شطرُه ) ».

سیدنا ابو ہریرہ دخاتۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیڈ کے فرمایا بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگ میں اس کی اجازت کے بغیر (نفلی) روز ہ رکھے اور خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے دے۔ اور اگرعورت نے اس کے حکم کے بغیر کچھ صدقہ کیا تو اسے (خاوند کو) اس کا آ دھا اجر ملے گا۔

[صحيح \_ صحيح البخارى :5195 ، صحيح مسلم :1026، سنن أبي دِاؤد: 2458]

522 هن عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أدَّ رسول الله تَنَظِيَّ قال: ((لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا باذن زوجِها ))

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص والنو اسے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ نے ارشاد فر مایا : کسی عورت کے لیے (اپنے خاوند

## صدقات كابيان مدقات كابيان

کے مال سے )اس کی اجازت کے بغیرعطیہ دینا جائز نہیں۔ [حسن، صحیح۔ سنن أبی داؤد: 3547]

523 . تَحَكَّرُهُ عَن أَسماء رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسولَ الله! مالي مالٌ إلا ما أدخلَه عليَّ الزبيرُ ، أفأتصدقُ؟ قال: ((تصدقى ولا تُوعى؛ فَيوعى عليك)

سیدہ اساء دی بھیا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُناتِیَّا ایمیرے پاس اس مال کے سوااور بھی ہیں جو مجھے میرے خاوند حضرت زبیر دلائٹیُّن دیتے ہیں۔ کیا میں اس مال سے صدقہ کر علق ہوں؟ تو آپ مُنَاتِّیْا نے فر مایا: صدقہ کیا کرو(مال کو تھیلیوں میں ) باندھ کرندر کھا کروورنہ تم سے بھی (مال) روک لیا جائے گا۔

[صحيح \_ صحيح البخاري :2590 ، صحيح مسلم :1029,1030 ، سنن أبي داؤد : 1699 ، جامع الترمذي : 1960

﴿﴿ لَا تُنفِقُ امرأَةٌ شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنِ زوجها ﴾›. قيل: يا رسول اللَّه! ولا الطعام؟ قال: ﴿﴿ ذلكُ أفضل أموالِنا ﴾﴾.

سیدنا ابوا مامة بی نشخ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ملاقیق کوخطبہ ججۃ الوداع میں فرماتے ہوئے سنا کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے (مال) اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔عرض کی گئی اے الله تعالیٰ کے رسول مُلاقیق ایکی کھا نا بھی کی واجازت کے بغیر نہ دے؟ تو آپ مُلاقیق نے فرمایا: بیتو ہمار اافضل مال ہے۔ [حسن ۔ حامع الترمذی: 670]

#### CONTRACTOR VIEW

## صدقات كابيان كالمستخاصة على المستخاصة المستحد المستخاصة المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد

## 17- کھانا کھلانے اور یانی پلانے کی ترغیب اور اسے رو کئے پروعید

525 من عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ زجلاً سأَل رسولَ الله علي قال: أيُّ الإسلامِ خيرٌ ؟ قال: ((تُطعمُ الطعامَ، وتقرأُ السلام على من عرفتَ ، وَمن لم تعرِف).

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص جلائل سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله مناتیج سے سوال کیا اسلام کی کونی خصلت بہتر ہے؟ تو آپ مناتیج نے ارشاد فرمایا: یہ کہ تو کھانا کھلائے اور ہرشخص کوسلام کرے خواہ تو اسے جانتا ہویا اس سے ناوانف ہو۔ [صحیح - صحیح البحاری: 12 ، صحیح مسلم: 39]

526 من عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه: (( اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ، وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنة بسلام )).

سید ناعبداللہ بن عمر و جلائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹائیٹی نے ارشادفر مایا: رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ،اورسلام کو عام کروتو تم جنت میں سلامتی ہے داخل ہو جاؤگے۔ [صحیح لغیرہ۔ حامع الترمذی :1855]

527 منه أيضا عن رسول الله قط قال: ﴿ إِن في الجنة عُرفاً يُرى ظاهرها من باطنِها ، وباطنُها من ظاهرِها» فقال أبو مالك الأشعري: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وبات قائماً والناس نيام.

سیدنا عبداللہ بن عمرو رہا تھی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سی تی ارشاد فر مایا: بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ ابو ما لک اشعری رہا تی نے عرض کی بیکس کے لیے ہوگا اے اللہ کے رسول سی تی تھی آپ سی تھی ایک اس می ماور کھانا کھلا یا اور رات کوجس اللہ کے رسول سی تھی آپ سی تھی اس نے قر مایا: اس شخص کے لیے جس نے عمد د ( نرم ) کلام کی ، اور کھانا کھلا یا اور رات کوجس وقت اوگ سور ہے تھے اس نے قیام کیا۔ [صحیح ۔ مستدر کے حاکم: 80/1]

528 . عَدَّ اللَّهِ عَنْ حَمْرَةَ بَنْ صَهِيبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَمْرَ لَصَهِيبِ: فَيك سَرَفَ في الطعام! فقال:إني سمعت رسول اللَّهُ يُنْجَةً يِتَوْلَ: ﴿ خِيارُكُمْ مَنْ أَطْعَمُ الطعامُ ﴾﴾

#### صدقات كابيان مدقات كابيان مدقات كابيان

حزہ بن صہیب اپنے والدسیدناصہیب والنیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ ان سے سیدنا عمر والنیؤ نے کہا کھانا کھلانے میں آپ بہت اسراف سے کام لیتے ہیں تو سیدناصہیب والنیؤ نے فر مایا: کہ میں نے رسول الله مَثَاثِیْزِم کوفر ماتے ہوئے ساتم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلائے۔ [حسن ۔ مسند أحمد :23926]

529 عن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: أولُ ما قدمَ رسولَ الله عَلَيْكُ المدينة انجفل الناس إليه فكنتُ فيمن جاء ه فَلَمَّا تأملتُ وجهه واستَثُبَتُه ، علمتُ أنَّ وَجهه ليس بوجهِ كذّابٍ، قال: وكان أولُ ما سمعتُ من كلامه أنُ قال: (( أيها الناس! أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصَلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسَلام )).

سیدنا عبداللہ بن سلام بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل جب رسول اللہ مُٹاٹیڈ المہ یہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ مُٹاٹیڈ کی طرف لیکے اور میں بھی ان میں سے تھا جو آپ مُٹاٹیڈ کے پاس حاضر ہوئے تو جب میں نے غور سے آپ مُٹاٹیڈ کے چرے کو دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہوسکتا اور جوسب سے پہلی بات میں نے آپ مُٹاٹیڈ کی جہرے کو دیکھا تو مجھے یقین ہوگیا کہ یہ چہرہ کو عام کرو، کھانا کھلا یا کرو، اور جب لوگ رات کو سور ہے ہوں تو اُٹھ کر نماز برھا کرو (اس طرح) تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤگے۔

[صحيح \_ جامع الترمذي : 2885 ، سنن ابن ماجه :3251، مستدرك حاكم : 13/3]

530 الله عن عائشة عن رسول الله تَنْ قال: ﴿ إِنَّ الله ليُرَبِّي لأحدِكم التمرةَ واللقمةَ كما يُرَبِّي احدُكم فُلُوه أو فصيلَه ، حتى يكون مثل أُحد ››

سیدہ عاکشہ می شخا سے روایت ہے کہ رسول الله مُن الله مُن الله مُن الله مَن الله مَن الله تعالیٰ تمہارے صدقہ کئے ہوئے ایک لقے اور مجبور کی اس طرح افز اکثر کرتا ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنا اونٹ یا گائے کے بیچ کی پرورش کرتا ہے تی کہ وہ (لقمہ اور مجبور) اُحد پہاڑ کے برابر ہوجاتا ہے۔ [صحیح ۔ صحیح ابن حیان :3306]

531 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله مَلْكِلَيْه ، فقال: يا رسولَ الله! علمني عملاً يدخلني الجنة، قال: ﴿ إِنْ كُنتَ أَقْصَرُتَ الخطبة؛ لقد أعرضتَ المسألة، أعتقِ النسمةَ ،

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

وفُكُّ الرقبةَ ، فانُ لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن >> .

سیدنا براء بن عازب و النفواسے روایت ہے کہ ایک دیباتی نے رسول اللہ منافیق کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ منافیق ہے کہ ایک دیا ہے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ منافیق نے منایا بتم نے مختصر بات کر کے ایک بڑا مسئلہ پیش کیا ہے۔ (ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے) گردن آزاد کر، اگر اس کی طاقت نہ ہوتو مجھو کے کوکھانا کھلا اور پیاسے کو پانی بلا (جنت میں داخلہ نصیب ہوگا)۔

[صحيح \_ مسند أحمد :299/4 ، صحيح ابن حبان :375 ، بيهقي في السنن الكبراي : 273/10

532 هن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال بسول الله عنه الله عنه الله عنه قال: قال عنه قال: قال عنه قال: أمّا علمتَ أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أمّا علمت أنّك لو عُدتَه لو جدتني عنده؟

يا ابن آدم! استطعمتُكَ فلم تطعمنى. قال: يا رب! كيف أطعمُكَ وأنتَ ربُّ العالمين؟ قال: أما علمت أنَّه استطعمك عبدي فلانٌ فلم تطعمُه ، أما علمت أنَّك لو أطعمتَه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيتُك فلم تَسقني؟ قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت ربُّ العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم نسقه ، أمَا انَّك لو سقيتَه لوجدتَ ذلك عندي ».

سیدن ابو ہریہ دلائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائٹوئی نے فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فر مانے گا اے آدم کے بیٹے! میں بیار ہواتھا تو نے میری بیار پری نہی۔ وہ کہے گا اللہ! میں آپی عیادت کیے کرتا آپ تو رب العالمین ہیں (اور آپ کو بیاری سے کیاواسط) اللہ تعالیٰ فر مائے گا: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میر افلاں بندہ بیار تھا تو نے اس کی عیادت نہی کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ فر مائے گا اے آدم کے بیٹ ایس نے تجھ سے کھا نا ما نگا کیکن تو نے مجھے کھا نا نہ کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ! میں آپ کو کیے کھا نا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالیٰ فر مائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میر نے فلاں بندے نے تجھ سے کھا نا ما نگا مگر تو نے اسے نہ کھلایا۔ اگر تو اس کو کھا نا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی پلاتا؟ اللہ مانگا کیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا وہ کہے گا اے اللہ! آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں میں آپ کو کیے پانی پلاتا؟ اللہ مانگا کیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا وہ کہے گا اے اللہ! آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں میں آپ کو کیے پانی پلاتا؟ اللہ مانگا کیکن تو نے مجھے پانی نہ پلایا وہ کہے گا اے اللہ! آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں میں آپ کو کیے پانی پلاتا؟ اللہ

## صدقات كابيان عدقات كابيان

تعالی فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلال بندے نے تجھے پانی مانگا مگرتو نے اسے پانی نہ پلایا اگرتو اسے پانی پلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2569]

533 الله عنه: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ فقال أبوبكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم صائماً؟. فقال أبوبكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم مسكيناً؟ فقال أبوبكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبوبكر: أنا، فقال رسول الله مسكيناً؟ ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل (في يوم) الا دخل الجنة.

سیدنا ابو ہریرہ بڑائٹؤ ہے روایت ہے کہ بی سڑاٹیڈ نے دریافت فرمایا آج تم میں ہے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بر نے عرض کی میں نے بھر دریافت فرمایا کہ آج مسکین کو کس نے کھا نا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر بڑائٹؤ نے عرض کی میں نے ۔ پھر دریافت فرمایا آج تم میں سے جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ سیدنا ابو بکر بڑائٹؤ نے عرض کی میں نے پڑھا تھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے بیار کی بیار پر تھا کی؟ سیدنا ابو بکر بڑائٹؤ نے عرض کی میں نے تورسول اللہ مٹرائیو ہے نے فرمایا جس آ دمی میں بھی خصلتیں جمع ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ [صحیح ۔ صحیح ابن حزیمة : 2131]

534 الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عليه: أي الأعمال أفضلُ؟ قال: الدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعتَ جَوْعَتَة ، أو كسوتَ عَوْرَتَه ، أو قضيتَ له حاجة )).

سیدناعمر بن خطاب بڑا تُنْوَیْت روایت ہے کہ رسول اللّد مَنْ تَنْوَا ہے سوال کیا گیا کہ کو نسے اعمال افضل ہیں؟ تو آپ سوٹیو ہے فر مایا (افضل اعمال میہ ہیں کہ) تو اپنے مومن بھائی ہے خندہ بیشانی کے ساتھ ملے (اسے خوش رکھے) ، اسے کھانا کھلائے ، یااسے مہیا کرے یااس کی کسی ضرورت کو پورا کردے۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 8891،5081]

سیدنا عبداللہ بنعمر و ڈائٹڑا سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ ماٹیا آج کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کرنے لگا کہ میں

#### صدقات كابيان على المستحدث على المستحدث المستحدث

( کنوے وغیرہ ہے) پانی تھینچ کراپنے اونٹول کو پلانے کے لیے اپنے حوض میں جمع کرلیتا ہوں۔ کسی دوسرے کا اونٹ بھی آجائے تو میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں کیا مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تورسول اللہ شن تیزم نے فر مایا ہر جاندار کے ساتھ ہمدر دی کرنے میں اجروثواب ہے۔[مسند أحمد:222/2]

536 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عنه المحلّ يمشي بطريق اشتدَّ عليه الحرُّ، فوج لا بنراً، فنزلَ فيها، فشرب ثم خرج، فاذا كلبٌ يلهتُ؛ يأكل الثَّرى من العطش، فقال الرجلُ: لقد بلغَ هذا الكلب من العطشِ مثلُ الذي كان بلغَ مني، فنزل البئر، فملاً خُفَّه، ثم أمسَكه بفيه حتى رَقِيَ ، فسقى الكلب ؛ فشكر الله له ؛ فَغفرَله ».قالوا: يا رسول الله! إنَّ لنا في البهائم أجراً ؟ فقال: ((في كل كبدٍ رَطبة أجرٌ ») وفي رواية : فشكر الله له، فأدخله الجنة.

سیدنا بو ہریرہ بڑائٹنے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیم نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی راستے میں جارہا تھا کہ اسے خت پیاس سے گی (راستہ میں) اسے ایک کنوال ملاوہ اس میں اتر ااور پانی پی کر باہر نکالہ اور کیا دیکتا ہے کہ ایک کماشدت پیاس سے بربان نکالے کھڑ ااور کیچڑ چائے رہا ہے۔ اس شخص نے (اپنے دل میں) کہا بھینا اسے بھی ولی بی بیاس لگی ہے جیسی مجھے گی تھی۔ چنا نچہ وہ دوبارہ کنویں میں اتر انجر چرڑے کے موزے میں پانی بھر کرا ہے منہ میں پکڑ لیا اور اوپر چڑ ھا اور اس گی تھی ۔ چنا نچہ وہ دوبارہ کنویں میں اتر انجر چرڑے کے موئے اس کی مغفرت فرمادی۔ صحابہ کرام بڑائی ہم طرک کرنے لگے: اللہ تعلق کی کہا تھا اور اس کا تی تی کی قدر کرتے ہوئے اس کی معفرت فرمادی۔ صحابہ کرام بڑائی ہم کی قدر کی اللہ تعلق کے دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی فرمایا: ہر زندہ چیز (کے ساتھ بمدردی کرنے) میں اجر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی جانچہ للہ تعالی نے اس کی نیکی کی قدر کی سحیح البحاری : 2363 مصحبح البحاری : 2363 مصحبح مسلم: 2244 مسن آبی داؤ د: 2550 مصحبح اس حیان : 545]

537 وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال) رسول الله ينظين: سبع تجري للعبد بعد موتِه ، وهو في قبره : من علم علمًا، أو كرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرسَ نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورّت مصحفاً ، أو تركّ ولداً يستغفرُله بعد موتِه .

#### صدقات كابيان عدقات كابيان عدقات كابيان

سیدنا انس بن ما لک واٹھ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ مکاٹھ کے ارشاد فر مایا: سات چیز وں کا اجرانسان کو قبر میں بھی اس کی موت کے بعد ملتار ہتا ہے۔ ﴿ کسی کوعلم سکھایا ۞ نبر کھدائی ۞ کنواں بنوایا ﴿ تھجور کا درخت لگایا ۞ مبحد بنائی ﴿ قَرْ آن کا وارث بنایا (پڑھایا یا کسی کو لے کر دیا) ۞ نیک اولا دجواس کے لیے اس کی موت کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسند البزار: 149]

538 المس صدقة اعظم أجراً من ماء )> سيدنا ابو بريره راي عن الله عنه عن النبي مَنَظَّ قال: ((ليس صدقة اعظم أجراً من ماء )> سيدنا ابو بريره رُقَاتُوْ سروايت ہے كه نبى مَنَاقِمُ نے ارشاد فرمايا: اجركے لحاظ سے پانى (كے صدقه ) سے بڑھ كركوكى صدقه نبيل ۔ [حسن لغيره مديده عني الشعب: 3378]

539 ﴿ عَن أَنِس رَضَي الله عنه: أنَّ سِعداً أتى النبيَّ عَلَيْكُ فقال: يا رسولَ الله! إنَّ أُمِّيُ تُوُفِّيَتُ ولم تُوصِ، أَفَيَنُفَعُهَا أَنُ أَتَصدقَ عنها؟ قال: ﴿ نعم، وعليك بالماء ﴾

سیدنا انس جانتو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سعد جانتو ہی خارمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے گے اے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ منافیز الم میں والدہ فوت ہو چکی ہیں لیکن انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس صدقہ کا نفع (ثواب) میری والدہ کو سطے گا تو آپ منافیز انے فرمایا: ضرور ملے گا اور تم پانی کا صدقہ کرو۔

[صحيح \_ طبراني في الأوسط: 12605،8061]

540 . عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسولَ الله! إنَّ أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((الماء )) فحفر بنراً وقال: هذه لأم سعد.

سیدنا سعد بن عبادہ بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ میں رسول الله منگیؤ سے عرض کی کہ میری والدہ فوت ہوگئیں ہیں (ان کی طرف سے کیا گیا) کونسا صدقہ افضل ہوگا؟ رسول الله منگیؤ نے فرمایا: پانی کا صدقہ چنانچے سیدنا سعد بڑاٹیؤ نے کنوال بنوایا اور کہا کہ بیام سعد رہا تھا کے لیے (بطور) صدقہ (جاربہ) ہے۔

[حسن لغيرم \_ سنن أبي داؤد: 1681 ، سنن ابن ماجه: 3684، صحيح ابن خزيمة: 2497]

541 ہے۔ حکومتا عن جابر رضی اللہ عنہ ؛ أنَّ رسول الله مَنْ قال: ﴿ من حفرماء لم یشرب منہ کَبِدٌ حرّی مِن جن محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### صدقات كابيان كالمحال المحال ال

ولا إنس ولا طائر؛ إلا اجره الله يوم القيامة >>

سیدنا جابر رہائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ارشاد فرمایا: جس نے کنواں بنایا اور اس سے جنوں ، انسانوں اور پرندوں میں ہے کسی بھی جاندارنے یانی بیاتو اللہ تعالیٰ اسے اس (صدقہ ) کا اجر قیامت کے دن عطا کرےگا۔

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :1292]

عبد الله وعالجه بأنواع المعالجة، فلم يذهب، وبقي فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الامام أبا عثمان الصابوني وعالجه بأنواع المعالجة، فلم يذهب، وبقي فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الامام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعاله، وأكثر الناسُ التأمينَ ، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبدالله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله الله الله الله الله الله يقول لها: قولي لأبي عبدالله يوسع الماء على المسلمين. فجنت بالرقعة إلى الحاكم، فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها، أمر بصب الماء فيها، وطرح الجَمْد في الماء ، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ماكان، وعاش بعد ذلك سنين »

اماً می بی برائن فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذا ما م ابوعبداللہ برائن کے چہرے پر پھنسیاں نکل آ کمیں۔ ہرطرح کا علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اور وہ ایک سال تک اس بیاری میں مبتلا رہے۔ ایک روز انہوں نے اپنے استاذ ابوعثان الصابونی برائنے کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ جعہ کے دن ان کے لیے دعافر ما کمیں۔ ان کے استاذ نے دعا کروائی اور تمام کو گول نے آمین کہی۔ آئندہ جعہ ایک خاتون نے ابوعثان برائنے کی مجلس میں عورتوں کی طرف سے ایک پر چہ بھیجا جس میں تحریقی کہ میں گزشتہ جعہ گھر واپس گی اور حاکم ابی عبداللہ برائنے کے لیے رات کو دعا کی اس رات مجھے خواب میں رسول میں ترشقہ جعہ گھر واپس گی اور حاکم ابی عبداللہ برائنے کے لیے رات کو دعا کی اس رات مجھے خواب میں رسول اللہ مثالی نے ناز ابوعبداللہ برائنے کے پاس پہنچا۔ انہوں نے رقعہ د کھتے کر ے۔ امام بہتی برائنے فرماتے ہیں کہ میں بیر قعہ لے کراپنے استاذ ابوعبداللہ برائنے کے پاس پہنچا۔ انہوں نے رقعہ د کھتے ہی اپنے گھر کے سامنے ہیں قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب ہیں تیار ہوگئی تو اس میں پانی ڈالا گیا اور برف بھی ڈالی گئی اور لوگ وہاں سے یانی یہنے گئے۔ امام بہتی برائنے فرماتے ہیں کہ ایک بھتہ بھی نہیں گزراتھا کہ ان کی صحت بحال ہونا شروع ہوگئی اور وہاں سے یانی یہنے گئے۔ امام بہتی برائنے فرماتے ہیں کہ ایک بھتہ بھی نہیں گزراتھا کہ ان کی صحت بحال ہونا شروع ہوگئی اور وہاں سے یانی یہنے گئے۔ امام بہتی برائنے فرماتے ہیں کہ ایک بھتہ بھی نہیں گزراتھا کہ ان کی صحت بحال ہونا شروع ہوگئی اور

#### مدقات کابیان کارگری کارگری

وہ پھنسیاں وغیرہ ختم ہوگئیں اوراُن کا چبرہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگیا اوراس کے بعدوہ کئی سال تک زندہ رہے۔ [مقطوع، صحیح - بیہقی فی الشعب: 3381]

544 الله عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي عَنِي قال: غزوت مع رسولِ الله عَلَيْتُ ثلاثاً أسمعه يقول: ((المسلمون شركاء في ثلاثٍ ؛ في الكلأ ، والماء، والنار ))

مہاجرین صحابہ کرام بی اُنٹی میں سے ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُناٹی آئی کے ساتھ تین غزووں میں شرکت کی اور آپ مُناٹی کی فرماتے ہوئے سا۔ تمام مسلمان تین چیزوں میں (برابر کے) شریک ہیں۔ ① گھاس ② پانی ③ آگ۔ [صحیح - سنن ابی داؤد: 3477]



#### صدقات كابيان كالمستحال ( 371 )

## 18-احسان کی شکرگز اری اور محسن کواحسان کا بدلہ دینے اور اس کے لیے دعا کرنے کے احسان کی شکر گز اری نہ کرنے پروعید

545 ومن عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعيذوه، ومن سالكم بالله فأعطوه ، ومن استجار بالله فأجيروه، ومَن أتى اليكم معروفاً فكافئوه ، فان لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافاتموه )> .

سیدناعبداللہ بن عمر دل فیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مل فیز آئے نے ارشاد فرمایا: جواللہ تعالیٰ کے نام کی پناہ طلب کرے اُسے پناہ دے دیا دے دیا کرو،اور جواللہ تعالیٰ کے نام پرامن طلب کرے اس کوامن دے دیا کرو،اور جواللہ تعالیٰ کے نام پرامن طلب کرے اس کوامن دے دیا کرو،اور جو تم پراحسان کرے اُسے اس فیکر کا بدلہ دیا کرو،اگر بدلہ میں دینے کو پچھنہ ہوتو اس کے لیے اس فیدر دعا کرتے رہو یہاں تک کتم ہیں غالب گمان ہوجائے کہتم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔

[صحيح \_ سنن أبي داؤد :1672 ، سنن النسائي :2567، صحيح ابن حبان : 3400، مستدرك حاكم : 412/1]

546 الله عن حابر رضي الله عن النبي عَنْ قال: ((مَن أُعطي عطاءُ فوجد فليَجُزِبه ، فانُ لم يجد فلُيثُنِ ، فإنَّ من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر ، ومن تَحَلَّى بما لم يُعطَ ؛ كان كلابس ثَوُبَي زور )).

سیدنا جابر برنائن سے روایت ہے کہ بی منائی آئے نے فر مایا: جمش مخص کو (اپنے بھائی کی طرف سے) کچھ عطیہ دیا گیا اوراس کے بدلہ میں وہ کچھ دینے کی گنجائش نہ ہوتو اس بدلہ دینے بدلہ میں وہ کچھ دینے کی گنجائش نہ ہوتو اس بدلہ دینے والے کی تعریف ( کے کہ خاموثی والے کی تعریف ( کر کیا اور جس نے ( لے کر خاموثی سے) چھپالیا اس نے ناشکری کی اور وہ آدمی جس نے ایسی چیز ظاہر کی اور لوگوں کو بتلائی جواسے نہیں دی گئی وہ تو ایسے ہے جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا ہے ( کمل جھوٹا ہے)۔

[حسن لغيره \_ حامع الترمذي : 2034 ، سنن أبي داؤد :4814,4813، صحيح ابن حبان : 3406]

547 . المحاصي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَنْ الله معروت ، فقال لفاعله:

## مرقات كابيان على المستحدث و 372 على المستحدث و 372

(جزاك الله خيراً) ؛ فقد أبلغ في الثناء )).

سیدنااسامہ بن زید میں نیونی نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ارشادفر مایا: جس کے ساتھ کئی نے کوئی بھلائی کی اوراس نے بھلائی کرنے والے سے کہد یا'' جزاک اللہ خیرا''اللہ تعالیٰ تجھے (اس بھلائی کا) بہترین بدلہ دیتو اس نے اس کی تعریف (شکریہ) کاحق اداکر دیا۔ [صحیح ۔ جامع الترمذی :2035]

سیدنا اشعث بن قیس دلائن سے روایت ہے کہ رسول الله مُناتیز آنے فرمایا: جولوگوں کا شکریہ ادانہیں کرتا وہ الله تعالیٰ کا بھی شکریہا دانہیں کرتا۔ [صحیح \_ مسند أحمد :212/5]

549 الله عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه والقليل: لم يشكر القليل: لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس: لم يشكر الله ، والتحدث بنعمة الله شُكرٌ، وتَرُكُها كُفُرٌ ، والجماعة رحمة ، والفُرقة عذاب )).

سیدنا نعمان بن بشیر دلائڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملائیلم نے فرمایا: جس نے تھوڑی (نعمت اور تھوڑ ہے احسان) کا شکر بیادا نہ کیا تو وہ زیادہ احسان کا بھی شکر بیادائبیں کرتا،اور جولوگوں کا شکر بیاوائبیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ (اپنے او پر ہونیوالی) نعمتوں کو بیان کرنا بھی شکر جبکہ بیان نہ کرنا ناشکری ہے، ۱۰ر جماعت کا (اتفاق واتحاد) رحمت جبکہ فرقہ بندی عذاب ہے۔

[حسن، صحيح \_ مسند احمد: 278/4، عبدالله بن احمد في زوائده : 278/4، ابن ابي الدنيا: 78]·

550 عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يارسول الله! ذهب الأنصار بالأجر كله! ما رأينا قوماً أحسن بَذلاً لكثير ، ولا أحسن مواساة في قليل منهم ، ولقد كفونا المؤنة، قال: ((أليس تُثنون عليهم، وتدعون لهم؟)) قالوا: بلى. قال: ((فذاك بذلك)).

سیدنا انس جائٹیز سے روایت ہے کہ مہاجرین نے عرض کی اے اللہ تعالی کے رسول مُلَّ تَیْرُمُ! سارا کا سارا اجرتو انصار صحابہ

#### مدقات كابيان على المستحدث و 373 على

کرام بی اُنتی کے ۔زیادہ احسان پراچھابدلہ دینے والے اور تھوڑے پراچھی مددکرنے والے ان سے بہتر ہم نے پہلے کھی نہیں دیکھے اور مشقت کے کام میں خودلگ کر ہمارے لیے کافی ہو گئے تو آپ سُلَیّا ہِ نے فر مایا : کیاتم ان کے احسان پر ان کاشکر میا دانہیں کرتے اور کیا ان کے لیے دعانہیں کرتے ؟ تو مہاجرین نے عرض کی کیوں نہیں (ہم ایسا کرتے ہیں)۔ تو آپ سُلَیْتی نے ارشاد فر مایا تمہار اشکر میا وردعا احسان کا بدلہ ہے۔

[صحيح \_ سنن أبي داؤد :4182 ، نسائي في عمل اليوم والليلة :181]



www.KitaboSunnat.com

#### روزوں کا بیان کے کہ کا کہ ک

## روزے کی فضیلت ،ترغیب واحکام

لفظ''صیام''باب صَامَ یَصُوُمُ ہے مصدر ہے اس کامعنیٰ رک جانا ہے یعنی کھانے پینے، جماع اور فسق و فجور سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک رُکے رہنا۔

روزہ اسلام کے بنیا دی ارکان میں سے ایک اہم رکن اور مسلمانوں پرفرض ہے۔روزہ حصول تقویٰ کا بنیا دی ذریعہ اور دخول جنت کا باعث ہے۔فرضیت صیام کی حکمت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حصولِ تقویٰ ومحرمات سے اجتناب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحت، ان کے تزکیۂ نفس اور انہیں اپنا قرب عطا کرنے کی غرض سے رمضان

کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ روزے میں اجتماعی فوائد بھی ہیں مثلاً: امت مسلمہ میں امت وحدت ہونے کا شعورا جا گر ہوتا میں میں ایک مقتصر میں کہ استان ایک ہی روت میں کہ استان جراع میں کر میتر ہیں

ہے،سبایک وقت میں کھاتے اور ایک ہی وقت میں کھانے پینے اور جماع سے رکے رہتے ہیں۔

روزہ مسلمان میں مخل اور برداشت کا مادہ پیدا کر کے اسے ایک نرم مزاج اور رقیق القلب مؤمن بننے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ روزہ حرام اشیاء سے اجتناب کا ذریعہ ہے کیونکہ جب مسلمان رضائے الہی کی خاطر ایک مخصوص وقت میں حلال اشیاء کوترک کردیتا ہے تو حرام اشیاء کاترک کردینا اس کے لیے بالاولی آسان ہوجاتا ہے۔

#### فرضيت روزه:

روزے دو ہجری میں فرض کیے گئے اور نبی سُ الیّنِ اپنی حیاتِ مبارکہ میں نو برس ماہ رمضان کے روزے رکھے۔[المحموع للنووی: 250/6]

#### رمضان اورروزون کی فضیلت:

(۱) روز ہ دار کے لئے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے:

''سیدنا ابوامامہ ڈائٹن سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی''یارسول عَلَیْ اِ دلنی علی عمل ادخل به الجنة قال : علیک بالصوم فإنّه لا مِثْلَ له. اے اللہ کے رسول مَالیّۃ امیری کی الدخل به الجنة قال : علیک بالصوم فإنّه لا مِثْلَ له. اے اللہ کے رسول مَالیّۃ امیری کی السے عمل پرراہنمائی فرمایے جس پرعمل کر کے میں جنت میں داخل ہوجاؤں۔ آپ مَالیّۃ ارشاد محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## روزوں کا بیان کے کہ کا کہ ک

فرمایا: تو روزے کولازم پکڑ کیونکہ اس کی مثل اور کوئی بھی (عمل) نہیں۔ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ ابوامامہ بھٹنڈ کے گھر دن میں صرف اس وقت دھواں اُٹھتا دکھائی دیتا جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا۔ (وگرند ابوامامہ بھٹنڈ اور ان کے گھر والے تو کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے سے کھے )۔'' [صحیح۔ صحیح ابن حیان: 3416]

#### (٢) روزه گناموں كومٹادينے والاعمل:

''سیرنا ابو ہریرہ و وات ہے کہ نی مُلَیّرًا نے ارشاد فرمایا: ''من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذبه و من صام رمضان ایمانا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذبه و من صام رمضان ایمانا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذبه . " جس نے ایمان کے ساتھ اور حصولِ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے سابقہ تمام (صغیرہ) گنا ہوں کو معاف کردیا جائے گا، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور حصولِ ثواب کی نیت سے رمضان کے روز سے رکھے اس کے (بھی) سابقہ تمام (صغیرہ) گنا ہوں کو معاف کردیا جائے گا۔ " [صحیح مصلح : 1372، سنن أبی داؤد: 1372، سنن أبی داؤد: 1372 سنن ابن ماجه: 1641]

#### (۳)روز ه اور شفاعت:

"سيدنا عبرالله بن عمر و بي النبس روايت به كدرسول الله المي أنه في ارشاد فرمايا: "الصيام والقرآن يشفعنى يشفعنى للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام :أى رَبِّ منعتُه الطعام والشهوة ، فشفِعنى فيه ، ويقول القرآن : منعتُه النوم بالليل ، فشفعنى فيه ، قال : فَيُشَفّعان . " قرآن اور روزه قيامت كدن بندك شفاعت كريل كدروزه كها الله! ميل في السكاف الورشهوت سروك ركم البنداس كوت ميل ميرى شفاعت قبول فرما - أورقرآن كها الله! ميل ميرى شفاعت قبول فرما - أورقرآن كها الله! ميل ميرى شفاعت قبول فرما ميرى شفاعت قبول فرما رسول الله مؤينًا في فرمايا: چناني ان دونول كي شفاعت قبول كرلى جائ كي-"

[حسن، صحيح \_ مسند أحمد :174/2 ، مستدرك حاكم :554/1 [

#### روزوں کا بیان کے کہاں گائی کا کہاں کا کہاں کا کہاں کا کہاں کا کہا کہ کہاں کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ ک

#### (۴)روزه گناہوں سے بچنے کاذر بعہ:

#### (۵)جہنم سے آزادی:

''سیدنا ابوسعید خدری بن افزات روایت ہے کہ رسول الله طَافِیْم نے ارشاد فرمایا:''اِنَّ للّه تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلة بعنی فی رمضان۔ واِنَّ لکلّ مسلم فی کلّ یوم ولیلة دعوة مستجابة " بشک رمضان کے ہردن اور اس کی ہررات میں الله تعالی جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما تا ہے۔ اور بے شک رمضان کے ہردن اور ہررات میں ہر مسلمان کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔' [صحیح لغیرہ۔ مسند البزار: 962]

#### (۲) روز ہ داروں کے لئے مخصوص جنتی دروازہ:

#### 

وه مشروبِ جنت پیئے گااورجس نے مشروبِ جنت پی لیادوبار ہ اُسے بھی بیاس نہ لگے گی۔''

[صحيح \_ صحيح البخاري :1896 ، صحيح مسلم :1152، صحيح ابن خزيمة: 1902]

#### (4)روزه دارروز قیامت صدیقین اور شهداء کے ساتھ ہوگا:

[صحيح \_ مسند البزار :25 ، صحيح ابن حبان :3429، صحيح ابن خزيمة: 2212]

#### (٨)روزه داركي دعا قبول كي جاتى ہے:

''سیدنا ابوسعید خدری رہائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهٔ استاد فرمایا: ''إنَّ لله تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلة یعنی فی رمضان۔ وإنَّ لکلٌ مسلم فی کلّ یوم ولیلة دعوة مستجابة. " بشک رمضان کے ہردن اور اس کی ہررات میں اللہ تعالی جہم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فرما تا ہے۔ اور بے شک رمضان کے ہردن اور ہررات میں ہر سلمان کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔' [صحبح لغیرہ۔ مسند البزار: 962]

#### روزوں کا بیان کے کہاں کا کھیاں کا کھیا

#### (9) رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر:

#### (۱۰) افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ روزہ داروں کوجہنم ہے آزاد فرما تاہے:

سیدنا جابر دخانیٔ سے روایت ہے کہ رسول الله مُناتینی نے ارشا دفر مایا: یقیناً الله تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت لوگوں کو (جہنم سے ) آزاد فرما تا ہے اور ایسا ہررات بھی ہوتا ہے۔

[حسن، صحيح\_ سنن ابن ماجه: 1332، مسند احمد: 256/5]

#### روز ه اورنیت:

فرض روزے کی نیت رات کو فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔سیدہ هفصہ چھنٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مُلَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا:

( مَنُ لَّمُ يُجُمِعِ الصِّيَامَ قَبُلَ الْفَجُرِ فَلا صِيَامَ لَهُ ))

"جس نے فجر (صبح صادق) سے پہلے پختنیت ندگی اس کاروز نہیں۔"

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 2143، جامع الترمذي: 830، سنن ابن ماجه: 1700]

ایک روایت میں

( ألا صِيَامَ لِمَنُ لَمُ يَفُرِضُهُ مِنَ اللَّيُلِ )) "الشَّخْصَ كاكونَى روزه بين جس نے رات سے اس كى نيت نه كى ـ"

[صحيح\_ سنن ابن ماجه: 1379، إرواء الغليل: 914]

#### نيت ِروز ه اورمر وّجه الفاظ:

نیت کامقام دل ہے لہذا نیت صرف دل کے ارادے کا بی نام ہے لہذا زبان سے (( وَبِصَوُم غَدِ نُویُتُ مِنُ شَهُرِ رَمَضَانَ )) کہنا ہے الفاظ کی بھی صحیح صدیث سے ثابت نہیں۔



#### سحری کا وقت:

صبح سحری کے لیے بیدار ہوجانے سے لے کرمبع صادق کے خوب نمایاں ہوجانے تک سحری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآئِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ آنَتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ آنَتُمْ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ آنَتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَ آنَتُمْ تَخْتَانُونَ آنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمُ ۖ فَالْنَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ صَلَّحُهُ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَطُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجْرِ مُنَ الْفَجْرِ مُنَ الْفَجْرِ مُنَ الْفَجْرِ مُنَ الْفَجْرِ مُنَ الْفَجْرِ مَنَ الْفَجْرِ مَنَ اللهُ اللهِ فَي الْمَسْجِدِ لَمْ تِلْكَ حُدُّولُ لَهُ اللهِ فَلَا تَقُرُبُوهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ فَي الْمَسْجِدِ لَا تَعْلَى حُدُّولُ لَا يَتُعْمُ اللهِ فَلَى اللهِ فَي الْمَسْجِدِ اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهِ فَا اللهُ الل

"روزے کی راتوں میں اپنی ہیویوں سے ملنا تمہارے لئے طلال کیا گیا، وہ تمہار الباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے، اس نے تمہاری تو بہ قبول فر ماکر تم سے درگزر فر مالیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی کھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پہتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا گہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کر واور عور توں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم معجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہاللہ تعالیٰ کی حددد ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آ یتیں لوگوں کے لئے بیان فر ما تا ہے تا کہ وہ بچیں۔"

#### افطاري كاوقت:

جب سورج غروب ہوجائے تو افطاری کرلینی جا ہے اس کے لیے اذان اور دیگر اعلانات کا انتظار نہیں کرتے رہنا جا ہے کیونکہ افطاری کے لیے صرف غروب آفتاب شرط ہے۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 1954، صحيح مسلم: 1100]



#### افطاری کس چیز ہے؟

"سیدنا انس النظائ سے روایت ہے کہ ((کان رسولُ الله علی فطرُ قبل أن یصلی علی رُطبَات ، فبانُ لم تکن تَمَرات حسا حَسَوَاتٍ من رُطبَات ، فبانُ لم تکن تَمَرات حسا حَسَوَاتٍ من مآء)). رسول الله من الله علی کر صف سے پہلے تر مجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر تر مجوری میسرنہ ہوتیں تو خشک مجوروں سے اور اگر خشک مجوری بھی نہ ہوتیں تو چند محون پائی نوش فرمالیا کرتے۔" [حسن ۔ سن أبی داؤد: 2356، حامع النرمذی : 696]

#### افطاری کی دعا:

(۱) (( اَللَّهُمَّ إِنِّى لَكَ صُمُتُ وَعَلَى دِ زُقِكَ أَفُطَرُتُ ))
"اللَّهُمَّ إِنِّى لَكَ صُمُتُ وَعَلَى دِ زُقِكَ أَفُطَرُتُ ))
"احالله! میں نے تیرے لیے روز ہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردِہ رزق پر افطار کیا۔"

[سنن أبي داؤد: :2358، ارواء الغليل: 919]

فوت: ال دعامين كيا كيال ضافه وَبكَ آمَنتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلتُ سَيْحِ حديث عابت نبيل.

(٢) عبدالله بن عمر جالفناسے روایت ہے کہ رسول الله ملاقیق افطاری کے وقت بید عا پڑھتے:

(( ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابُتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ ثَبَتَ الْأَجُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ))

'' پیاس ختم ہوگئی، رکیس تر ہوگئیں اور روز سے کا اجران شاء اللہ ثابت ہو گیا۔''

[حسن\_ سنن أبي داؤد:2066]

#### افطاری کروانے والے کودی جانے والی دعا:

رسول الله مَنَّ الْقَيْمَ فِي سيدنا سعد بن معاذين الله على المروزه افطار كيا اور پھريدهادى: ((أَفُطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ اَكَلَ طَعَامُكُمُ الْآبُوارُ وَ صَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ) ''روزه دارتم ہارے ہاں افطارى كريں، نيك لوگ تم ہارا كھانا كھا كيں اور فرشتے تم ہارے ليے دعا كرتے رئيں۔' [صحيح۔ سنن ابن ماجه: 1418، سنن أبي داؤد: 3854]

#### روزوں کا بیان کے کہاں گائی کا کھیاں کے کہاں کا کہاں کا کہاں کہ کا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ

#### روزه دار کے لئے جائز امور:

(۱) مبالغے کے بغیر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔

[صحيح\_ سبن أبي داؤد: 2089، مسند احمد: 21/1، مستدرك حاكم: 431/1

(٢) گرمي كي وجب عسل كرنا-[صحيح\_ ستن أبي داؤد: 2072، مسند احمد: 475/3]

(٣) حالتِ جنابت ميں روز ہ رکھنااور بعد ميں عسل کرنا۔

[صحيح\_ صحيح بخارى:1926، صحيح مسلم: 1109، سنن أبي داؤد: 3854]

(4) بیوی سے بوس و کنار کرنا بشرطیکنفس پر کنٹرول رکھتا ہو یعنی بیوی کے ساتھ لیٹنا اورجسم مس کرنالیکن جماع اور ہم

بسترى مركز جائز بين \_ [صحيح صحيح البحارى:1927، صحيح مسلم: 1106، سنن ابن ماجه: 1687]

#### روزه دارك كيرام كام:

(۱) مسلسل روزے رکھتے چلے جانا کہ رات کو کچھ کھائے اور نہ ہی دن میں اسے ''وصال'' کہا جاتا ہے۔

[صحيح صحيح البخارى: 1961، مسند أحمد: 170/3]

(٢) حجوف، فيبت، چغلى اورار ائى جھرا\_[صحيح\_صحيح البحارى:1965، صحيحمسلم: 1102]

(m) فخش كلامى اورجا بلانه طرز مل \_ [صحيح صحيح البحارى: 1894، صحيح مسلم: 1151]

(س) ناك ميس مبالغه على إلى حرفه الله [صحيح سنن ابن ماجه: 328، جامع الترمذي: 788]

#### روز ه تو ژ دینے والی چیزیں:

(۱) جان بوجه كركهانا بينا۔ الله تعالى كافرمان ہے:

أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَّ اللَّي نِسَآيُكُمُ \* هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَ اَنَّتُمُ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمُ كُنتُمُ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَ عَفَا عَنْكُمُ \* فَالْنُنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ كُنتُمُ وَ كُلُونُ وَ كُلُونُ وَ اللهَ عُلُولُ اللهَ عَلَيْكُمُ وَ عَفَا عَنْكُمُ الْحَيْطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُرِ مُنَ اللهَ عُلُولُ وَ السُّرَبُولُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبُيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْآسُودِ مِنَ الْفَجُرِ مُنَ اللهَ عُلُولُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيْكُمُ حُلُولُهُ اللهُ الله

#### 

اللهِ فَلَا تَقُرَ بُوهَا ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥ [البقره: 187]

''روزے کی راتوں میں اپنی ہو یوں سے ملنا تہمارے لئے حلال کیا گیا، وہ تہمارالباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، تہماری پوشیدہ خیا نتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تہماری تو بقبول فر ما کرتم سے درگزر فر مالیا، اب تہمیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے چیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھا کہ سیاہ دھا گے سے ظاہر ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کر واور عور توں سے اس وقت مباشرت نہ کروجب کہ تم مجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہاللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ای طرح اللہ تعالیٰ اپنی آ بیتیں لوگوں کے لئے بیان فرما تا ہے تا کہ وہ بچیں۔''

- (٢) جماع كرنا\_[صحيح\_سنن ابن ماجه:671، مسند احمد: 208/2]
- (س) جان بوجه كرا\_ق كرنا\_[صحيع\_ سنن أبي داؤد:2084، حامع الترمذي: 716]
- (۴) 'نیض دنفاس آنے سے بھی روز ہٹوٹ جاتا ہے۔ بید دونوں یاک ہوکرروز ہے رکھیں گے۔

[صحيح صحيح البخارى:1951]

#### روز و'ں کی قضاء:

(۱) مسافر، حاملہ، دودھ پلانے والی عورت کے لیے رمضان کے روزہ کی رخصت ہے بعد میں اس کی قضا دے دیں۔ [حسن، صحیح۔ سنن أبی داؤد: 2107، مسند أحمد: 347/4]

(۲) میت کے ورثاءمیت کے قضائی روز رکھیں گے۔[صحیع۔ صحیح البخاری:1952، صحیح مسلم: 1147]

(m) جو بڑھا ہے کی وجہ سے روز ہ ندر کھ سکتا ہووہ ہر دن کے بدلے ایک مسکیین کو کھانا کھلا دے۔

[صحيح\_ سنن الدارقطني:205/2، مستدرك حاكم: 404/4]

#### ممنوع ایام کے روزے:

(۱) عيدين كاروز وركه ناممنوع ب-[صحيح- صحيح البحارى: 1991، صحيح مسلم: 1138]



(٢) ايام تشريق (١٢،١٣ ، ١١ أوى الحبر) كاروز وركهناممنوع بـ [صحيع سن أبي داؤد: 2113]

(۳)رمضان ہےایک یادودن قبل استقبال رمضان کےروز ےرکھنا۔

[صحيح صحيح البخارى:1914، صحيح مسلم: 1082]

(۴) شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کانفلی روز ہ رکھناممنوع ہے۔

[صحيح صحيح البخارى:5195، صحيح مسلم: 1026]

(۵) مسلسل نفلی روز رکھتے چلے جانا ناغہ نہ کرنا یعنی وصال بھی ممنوع ہے۔[صحیح۔ صحیح ابن ماجہ:1384]

(٢) كيلي جمعه كاروز وركه نا-[صحيح-صحيح البخارى:1975، صحيح مسلم: 1144]

(۷) فرض روزے کے علاوہ صرف ہفتے کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔

[صحيح يسنن أبي داؤد:2116، جامع الترمذي: 744]

(٨) مشكوك دن (ليني چا ندنظر آنے كا پخته علم نه ہونا) كاروز ه ركھنا بھي ممنوع ہے۔

[صحيح بخارى تعليقا قبل الحديث:1906، سنن أبي داؤد: 1334]



## 1-روزے کی ترغیب وفضیلت

551 الله عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عنه الله عزوجل: كل عملِ ابن آدمَ له الا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به ، والصيامُ جُنَّة ، فإذا كان يوم صومِ أحدِكم فلا يَرفُتُ ، ولا يَضْخَبُ ، فإنُ سابَّه أحد أو قاتله فليقل: إنّى صائم ، إنّى صائم ، والذى نفسُ محمد بيده لَخُلُوف فمِ الصائمِ أطيب عند الله من ريح المسك ، كلصائِم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقى ربّه فرح بصومه ».

''سید تا ابو ہریرہ بھاتھ سے کہ رسول اللہ من تھی ہے۔ اور میں خود ہی اس کی جزادوں گا اور روزہ تو ایک لیے ہے۔ سوائے روزے کے کیونکہ وہ صرف میرے لیے ہی ہے۔ اور میں خود ہی اس کی جزادوں گا اور روزہ تو ایک دُھال ہے۔ البنداجبتم میں ہے کی کاروزہ ہوتو وہ بے ہودہ با تیں نہ کرے اور نہ ہی شور وغل کرے۔ اورا گرکوئی اے گا لی دے یا سے لڑائی جھکڑا کر ہے تو وہ کہد دے میں تو روزہ دار ہوں ، میں تو روزہ دار ہوں۔ اور تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد من تا تی جا کہ منہ ہے نکنے والی سانس اللہ تعالیٰ کے نزد کی کستوری کی خوشبو ہے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزہ دار کے منہ ہے نکنے والی سانس اللہ تعالیٰ کے نزد کی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دوخوش کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ کھو لئے سے خوش ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا (تو روزے کی جزاد کھ کر) اپنے روزہ کھو گئے۔ صحبے البحاری : 1904 ، صحبے مسلم : 1513]

#### روزوں کا بیان کا کھیاں کا کھی

کے لیے خوشی کے دومواقع ہیں ① جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو روزہ کھولنے سے خوشی محسوس کرتا ہے ② دوسری خوشی اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگا۔''[صحبع ۔ صحبع ابن حزیمة :1900]

553 هن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إنَّ في الجنةِ بابًا يقال له: (الريَّان) يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرُهم فإذا دخلوا أُغلق ، فلم يدخل منه أحد . وفي رواية: فإذا دخل آخرُهم أُغلق ، مَنُ دخلَ شَرِبَ ومن شرب لمَ يظمأ أبدًا .

''سیدناسہل بن سعد رفائن سے روایت ہے کہ نبی مُلَا تَیْنَا نے بیان فر مایا: جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام''الریان' ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دارہی جنت میں داخل ہو میں داخل ہو میں داخل ہو کی اور داخل نہیں ہو سکے گا، چنا نبچہ روزہ داروں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کردیا جائے گا، پھر اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آخری روزہ داراس دروازے سے جنت میں داخل ہوجائے گاتو بیدروازہ بند کردیا جائے گا۔ اور جو جنت میں داخل ہوگیاوہ مشروب جنت بینے گااور جس نے مشروب جنت پی لیا دوبارہ اسے بھی بیاس نہ گی گا۔ ورجو جنت میں داخل ہوگیاوہ مشروب جنت بینے گااور جس نے مشروب جنت بی لیا دوبارہ اسے بھی بیاس نہ گی گا۔'' [صحیح۔ صحیح البحاری: 1890ء صحیح مسلم: 1152ء صحیح ابن حزیمہ: 1902

554 من معاذ بن حبل رضى الله عنه ؛ أن النبي ﷺ قال له ؛ ألا أذُّلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلي يا رسولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الصومُ جنةٌ ، والصدقةُ تطفىءُ الخطيئةَ كما يطفىءُ الماءُ النارَ .

## روزوں کا بیان کے کہا کہ کا کھیاں ک

''سیدنا معاذبن جبل والثون سے روایت ہے بقینا رسول الله مَنْ تَنْفِر نے مجھے ارشاد فر مایا۔ کیا میں نیکی کے دروازوں کی طرف تمہاری راہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول مُناتِقِر ا آپ مَنْ تَنْفِر نے فر مایا: روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گنا ہوں کو اس طرح مثادیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھادیتا ہے۔'' [صحیح لغیرہ۔ حامع الترمذی: 2616]

555 هذه عن عبدِ الله بن عمرٍو رضى الله تعالى عنهما أنَّ رسول تَنَظِيَّ قال: الصيامُ والقرآنُ يشفعانِ للعبدِ يومَ القيامةِ ، يقول الصيامُ : أي رَبِّ منعتُه الطعامَ والشهوةَ ، فشفِّعنى فيه ، ويقول القرآنُ : منعتُه النومَ بالليل ، فشفعنى فيه ، قال : فَيُشَفَّعان .

''سیدنا عبداللہ بن عمرو دل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی آئے ارشاد فریایا! قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کیے گا اے اللہ! میں نے اسے کھانے اور شہوت سے رو کے رکھا لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کیے گا اے اللہ! میں نے اسے رات کوسونے سے رو کے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ مُا اِنْ اِنْ مَا اِنْ اِنْ مُا اِنْ اِنْ اِنْ مُا اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ مُا اِنْ اِنْ مُا اِنْ اِنْ مُا اِنْ اِنْ مُا اِنْ اِنْ اِنْ مُنْ اِنْ اِنْ مِنْ مِی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔'

[حسن، صحيح \_ مسند أحمد: 174/2 ، مستدرك حاكم: 554/1]

556 عن حذيفة رضى الله عنه قال: أسندتُ النبيَّ عَلَيْكُ إلى صدرى فقال: من قال لا إله إلا الله ؛ خُتم له بها ، دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خُتم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله خُتم له بها دخل الجنة.

''سیدنا حذیفہ دلی فیز فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مُؤینِ کے سامنے بیضا ہوا تھا۔ آپ مُؤینِ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے آپ الله (صدق دل) سے کہااور اس کا خاتمہ اس پر ہواوہ جنت میں داخل ہو گیا،اور جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کاروزہ رکھااور اس کا خاتمہ اس حال میں کردیا گیاوہ جنت میں داخل ہو گیا،اور جس نے اللہ تعالیٰ کے رضا ماسل کرنے کے لیے صدقہ کیا اور اس کا خاتمہ اس پر ہواوہ جنت میں داخل ہو گیا۔'' [صحیح ۔ مسد احمد: 391/5]

557 عن أبى أمامةً رضى الله تعالى عنه قال: قلت يارسول عَلَيْكَ الله على عمل أدخلُ به الجنةَ قال: على على عمل أدخلُ به الجنةَ قال: عليك بالصوم فإنَّه لا مِثْلَ له. قال وكان أبو أمامة لايُرى في بيته الدخان نهارًا إلا إذا نزل بهم ضيف.

#### روزوں کا بیان کے کہا کہ کا کھیاں کے کہا کہ کا کھیاں کے کہا کہا کہ کہ

''سیدنا ابوامامہ بڑائن سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائیز امیری کسی ایسے عمل پر راہنمائی فرمائ جس پڑمل کر کے میں جنت میں واخل ہوجاؤں۔ آپ ٹائیز نے نے ارشاوفر مایا: تو روز ہے کولازم بکڑ کیونکہ اس کی مثل اور کوئی بھی (عمل) نہیں۔ حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ ابوا مامہ بڑائنڈ کے گھر دن میں صرف ای وقت دھواں اُٹھتا دکھائی ویتا جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا۔ (وگر نہ ابوا مامہ بڑائنڈ اور ان کے گھر والے تو کثر ت سے نفلی روز وں کا اہتمام کیا کرتے ہے۔'' [صحیح۔ صحیح ابن حیان 3416]

558 من عمرو بن عبسة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عليه من صام يومًا في سبيلِ الله ؟ بعدت منه النارُ مسيرة منة عام .

''سیدناعمرو بن عبسة و الله عن الله عنه ال

559 عن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله نَشِين : من صام يومًا في سبيل الله ؛ جعل الله بينه وبين النار خندقًا كما بين السماء والأرض.

''سید نا ابو در داء جلائیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ کم نے فر مایا: جس شخص نے ایک دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں روز ہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین آسان کے خلاء کے ما نند خندق بنادیتا ہے۔''

[حسن ـ طبراني في الأوسط :3598]



## روزوں کا بیان کے کہاں کا کھا کہ ان کا کھا کہ کا کھ

## 2- حصولِ ثواب کی نیت سے رمضان کے روز وں اور قیامِ رمضان خصوصاً لیلۃ القدر کے قیام کی ترغیب اوراس کی فضیلت کا بیان

560 و الله عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى على قال : من قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا واحتسابًا غُفرله ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفرله ما تقدم من ذنبه.

''سیدنا ہو ہریرہ ٹیائٹیز سے روایت ہے کہ نبی مٹائٹیز نے ارشادفر مایا جس نے ایمان کے ساتھ اور حصول تو اب کی نیت سے لیلة القدر کا قیام کیااس کے سابقہ تمام (صغیرہ) گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا،اور جس نے ایمان کے ساتھ اور حصول تو اب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے (بھی) سابقہ تمام (صغیرہ) گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔''

[صحيح \_ صحيح البخاري :1901 ، صحيح مسلم :759، سنن أبي داؤد: 1372، سنن ابن ماجه : 1641]

''سیدنا ابو ہریرہ بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاتیز آئے نے ارشاد فر مایا: پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں سرز دہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔'' [صحیح ۔ صحیح مسلم: 574]

562 عن كعب بن عُجرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عنه أحضروا المنبر؛ فحضرنا فلما ارتفى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله عَلَيْهُ القد سمعنا منك اليوم شيئًا ماكنا نسمعه ، قال: إنَّ جبريل عرض لي فقال: بَعُدَ من أدرك رمضان فلم يُغفرله. قلت (آمين) فلما رَقِيت الثانية قال بَعُدَ من ذُكرتَ عنده فلم يصلِّ عليك فقلت (آمين). فلما رقيت الثالثة قال ، بَعُدَ من أدرك أبويه الكبرُ عنده أو أحدَهُما. فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين

''سیدنا کعب بن عجر ہ بڑائٹیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹَیٹِ نے ارشا دفر مایا! منبر لاؤ۔ چنانچہ ہم منبر لائے تو جب

## روزوں کا بیان کے کہاں کا کھیاں کا کھیا

آپ سُلُونِیْمُ (منبرک) بہلی سیرهی پر چڑھے تو فر مایا (آمین)۔ اس طرح دوسری اور تیسری سیرهی پر چڑھے اور (آمین)

ہما۔ جب (منبرے) نیجے اترے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول سُلُونِمُ اِ آئی ہم نے آپ سُلُونِمُ سے ایک ایس چیز سن ہے جو پہلے بھی ہم نے نہیں سنی ۔ تو آپ سُلُونِمُ نے ارشاد فر مایا: بلا شبہ جبر یل سُلِیْمَ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا:
وہ خض (اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے) دور ہوگیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر (گناہوں کی معافی نہ ما نگنے کے سبب) اسے معاف نہ کیا گیا۔ میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسری سیرهی پر چڑھا تو جبر یل مُلِیْنَ نے کہا! وہ خض (بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے) دور ہوگیا جس کے پاس آپ سُلُونِمُ کانام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا میں نے کہا آمین ۔ پھر جب میں تیسری سیرهی پر چڑھا تو جبر یل مُلِیْنَ نے کہا آمین ۔ پھر جب میں واضل نہ ہوسکا میں اس کے تسری سیری سیرہی پر چڑھا تو جبر یل مُلِیْنَ نے کہا آمین ۔ پھر جب میں واضل نہ ہوسکا میں نے کہا والدین میں ہے کوئی ایک یا دونوں بڑھا ہے کہا! وہ خض (بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے) دور ہوگیا جس کے پاس اس کے والدین میں ہے کوئی ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پنچے پھروہ (ان کی خدمت کرکے) جنت میں داخل نہ ہوسکا میں نے کہا آمین ۔ ' صحیح لغیرہ۔ مستدر ک حاکم: 153/4]

563 . حَدَّ اللهِ عَن أَبِي هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عَنْ قال : إذا جاءَ رَمضانُ ، فَتِحَتُ أَبُوابُ الجنة ، وتُحَلِّقَت أَبُوابُ النار ، وصُفِّدت الشياطين .

''سیدنا ابو ہریرہ وہانٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیو کا ارشاد فر مایا: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے درواز سے بند کردیئے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔''

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1898 ، صحيح مسلم: 1079]

564 الله عنى أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : أتاكم شهرُ رمضانَ ، شهرٌ مبارك ، فرض الله عليكم صيامَه ، وتُعَلَّ فيه مرَدة الرض الله عليكم صيامَه ، وتُعَلَّ فيه أبوابُ السماءِ ، وتغلقُ فيه أبوابُ الجحيمِ ، وتُعَلَّ فيه مرَدة الشياطين، لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شهرٍ، من حُرم خيرها ، فقد حرم .

''سیدنا ابو ہریرہ ڈلائڈ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلاہُؤ انے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس رمضان کا انتہائی بابرکت مہینہ آیا ہے، رمضان کے روز وں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوقید کردیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے لیے ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے جو تحص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہاوہ (ہرفتم کی خیر سے ) محروم

#### روزوں کا بیان کی کھی کا کھی

موكيا\_'' [صحيح لغيره\_ نسائي في الكبراي :2416]

565 هن أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة دعوة مستجابة .

''سیدنا ابوسعیدخدری دانشو سے روایت ہے کہ رسول الله مناتیق نے ارشادفر مایا: بے شک رمضان کے ہردن اور اس کی ہر رات میں الله تعالی جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد فر ماتا ہے۔ اور بے شک رمضان کے ہردن اور ہرزات میں ہر مسلمان کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے۔' [صحیح لغیرہ۔ مسند البزار: 962]

566 هن عن عمرو بن مُرة الجهني رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُمْ ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت إن شهدتُ أن لا إله إلا الله، وأنَّك رسولُ الله ، وصليت الصلواتِ الخمسَ ، وأدَّيتُ الزكاة ، وصمتَ رمضان ، وقمته ، فممن أنا ؟ قال : من الصديقين والشهداء .

''سیدناعمرو بن مرة الجھنی دانش سے روایت ہے کہ ایک تخص رسول الله مَنْ اَنْتُمْ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے ایک تعدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ تعالیٰ کے ایک اس بات کی گوا ہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور یقینا آپ مَنْ اللہ تعالیٰ کے سے رسول مَنْ اِنْتُمْ ہیں۔ اور پانچ وقت کی (فرض) نماز پڑھوں اور رکوۃ ادا کروں اور رمضان کے روز ہے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام بھی کروں تو میرا شارکن میں ہوگا؟ آپ مَنْ اَنْتُمْ نِنْ اور شھداء میں ہوگا۔'' فرمایا: (پُمِرَتو تیراشار) صدیقین اور شھداء میں ہوگا۔''

[صحيح \_ مسند البزار:25 ، صحيح ابن حبان:3429، صحيح ابن خزيمة: 2212]



## 3-بغیرکسی شرعی عذر کے افطاری کے وقت سے بل روز ہ افطار کرنے پر وعید

567 و أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أنا نائم أتاني وحلان ، فأخذا بضبعي ، فأتيابي جبلاً وعراً ، فقالا: اصعد ، فقلت: إنّي لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك ، فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصواتٍ شديدة . قلت: ماهذه الأصوات؟ قالوا: هذا عُواء أهل النار. ثم انطلق بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دماً. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تَجِلة صومهم .

''سیدنا ابوامامہ باہلی ڈائٹونسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُٹائینِم کوفر ماتے ہوا سنا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دوآ دمی آئے انہوں نے مجھے میرے کندھے سے بکڑا اور ایک بلندو بالا پہاڑ کے پاس لاکر کہنے گے اس پر چڑھیئے۔ میں نے کہا میں تواس پہاڑ برنہیں چڑھ سکتا۔ وہ کہنے گئے ہم اس پر چڑھنا آپ سُٹائینِم کے لیے آسان بنادیں گے میں اس پہاڑ پر چڑھا یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا تو وہاں بخت جیخ و پکارتھی۔ میں نے بو چھا یہ سی میں اس پہاڑ پر چڑھا یہاں تک کہ جب میں پہنچا جنہیں آ وازیں ہیں؟ وہ کہنے گئے یہ جنہیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے مزید آگے لے جایا گیا میں الی تو م کے پاس پہنچا جنہیں الٹالٹکایا گیا تھا۔ ان کی با چھیں چیری ہوئی تھیں اور ان سے خون بہدر ہا تھا۔ میں نے کہا! یہکون (بدنصیب) ہیں؟ وہ کہنے گئے یہ وفطاری کے وقت سے قبل ہی روز ہ افطار کر لیا کرتے تھے۔''

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :1986 ، صحيح ابن حبان :7448]





## 4- شوال کے چھروز وں کی ترغیب

568 من عن ثوبان مولى رسول الله عن أعن رسول الله عن عن من صام ستة أيام بعد الفطر ؛ كان تمام السنة ﴿ من جاء بالحسنة فله عشرُ أمثالها ﴾

''سیدنا ثوبان رفی نوزے روایت ہے کہ رسول الله طالیّتی نے ارشاد فرمایا: جس نے عید الفطر کے بعد (شوال میں) چھ روزے رکھے توبید (عمل) سارے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوگا ( کیونکہ اللّٰہ کا فرمان ہے) جو نیکی کرے اسے اس کادس گناا جرماتا ہے۔''[صحیح ۔ سنن ابن ماجہ: 1715]

569 هن عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله عنه عنه منه و مضان بعشرة أشهر ، وصيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين ، فذلك صيام السنة.

''سیدنا تُوبان بڑائٹوُ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ سُلَیْٹِیَم نے ارشاد فر مایا: ( رمضان کے ) مہینے کا تُواب دس مہینوں کے برابر (ملے گا)اور (شوال کے ) چھروزے دوماہ کے برابرتو اس طرح بیسال بھر کے روز وں کی مانند ہو گیا۔''

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :2115]



#### 

## 5-جوشخص میدانِ عرفہ میں نہ ہواس کے لیے یوم عرفہ کاروز ہ رکھنے کی ترغیب

''سیدنا ابوقیادہ جھٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلِیَّئِے سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارہ میں پوچھا گیا تو آپ مَلَیْئِے اللہ مِلِی اللہ مَلِیْئِے اللہ مِلِی اللہ مِلِی کے استعادہ میں بوجھا گیا تو آپ مَلَیْئِے ارشاد فر مایا: بیگز شتہ اورآئندہ سال کے گنا ہوں کومٹادیتا ہے۔''[صحیح ۔ صحیح مسلم: 1162]

571 من صام يَوم عَرفة ؛ غفرله عنه قال: قال رسول الله عَنْ عَلَى عَرفة ؛ غفرله سنة أمامه وسنة خلفه ، ومن صام عاشوراء ؛ غفرله سنة أمامه وسنة خلفه ، ومن صام عاشوراء ؛ غفرله سنة ».

''سیدنا ابوسعیدخدری دخانیئئے سے روایت ہے کہ رسول الله مُکاٹیئی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے عرفہ کے دن کاروز ہ رکھااس کے ایک سال آئندہ اور ایک سال گزشتہ کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اور جس نے عاشورا کاروز ہ رکھااس کے ایک سال کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔''[صحبح لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 15677]

572 من سعيد بن حبير قال : سال رجل عبدالله بن عمر عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : ((كنا ونحن مع رسول الله عُلَيْكُ نعدله بصوم سنتين )) .

''سعید بن جبیر دلانٹوئے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر دلائٹوئاسے عرفہ کے دن کے روزے کے (ثواب) کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ مٹاٹیو کم کا معیت میں تھے اور اس (روز ہے) کو دوسال کے روزوں کے برابرشار کرتے تھے۔'' [حسن لغیرہ - طبرانی فی الأوسط: 751]

#### CHANGE YA

## روزوں کا بیان کی کھی کا کھی

# 6-الله تعالیٰ کے (بابرکت) مہینے محرم کے روزے کی ترغیب

573 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : ﴿ أفضلُ الصيامِ بعدَ رمضانَ شهرُ الله المحرمُ، وأفضلُ الصلاةِ بعدَ الفريضةِ صلاةُ الليل ›› .

'' بو ہریرہ دخائفہٰ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنائینہُ نے ارشاد فر مایا: رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے (بابرکت) مبینے محرم کا ہے۔اور فرض نماز کے بعدسب سے افضل نماز رات کی نماز (تہجد) ہے۔'' [صحیح ۔ صحیح مسلم: 1163]

#### execute of the second

## 7- یوم عاشوراء کے روزے کی ترغیب

''سیدنا ابوقتادہ بھٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤٹِرُم سے یوم عاشورا کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مُؤٹِرِم نے فرمایا: بیگزشته ایک سال کے گناموں کومٹادیتا ہے۔'' [صحبع - صحبح مسلم: 1162]

#### 



## 8- شعبان کے روز وں کی ترغیب اور اس مہینہ میں رسول الله مَثَالِیَّا ِمِمُ کا ( بکثر ت ) روز ہے رکھنے کا بیان

575 عن أسامة بن زيدٍ رضى الله عنهما قال : قلت : يا رسول الله ! لَمُ أَرَكَ تصوم من شهرٍ من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ قال : (( ذاك شهرٌ تغفلُ الناسُ فيه عنه ، بين رجبَ ورمضان ، وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمالُ إلى ربَّ العالمين ، وأحب أنُ يرفع عملي وأنا صائم )) .

''سیدنااسامة بن زیر برانتخاب روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلْقِیْمُ! کیا وجہ ہے میں نے آپ مُلْقِیْمُ کو شعبان کے مہینے سے بڑھ کرکسی دوسرے مہینے میں (نفلی) روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو رسول اللہ مُلْقِیْمُ نے فرمایا: (شعبان) رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے جس ہے لوگوں (کی اکثریت) غفلت کا شکار ہے، اسی مہینے میں اعمال اللہ تعالی کے باس پیش کے اعمال اللہ تعالی کے باس پیش کے جائے جائے جائے جائے ہیں اور مجھے یہ بات انتہائی پسند ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالی کے باس پیش کے جائے میں ہوں۔'' [حسن ۔ نسانی فی الکبری : 2666]



## روزوں کا بیان کے کہاں گائے کہاں کا کہان کے کہاں کہا کہ کہا کہا کہ کہ

# 9- ہر ماہ تین دن خصوصاً ایام بیض (چاند کی تیرہ، چودہ اور پندرہ تاریخ) کے روزوں کی ترغیب

576 عن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ كُلُّ شَهْرٍ، ورمضانُ إلى رمضان ، فهذا صيامُ الدهر كلَّه ﴾ .

"سیدنا ابوقاده بن نوزے روایت ہے کہ رسول الله مؤلیّن نے ارشادفر مایا: برمینے تین روزے اور ایک رمضان ہے رمضان تک ساری زندگی روزے رکھنے کے برابرہے۔" [صحیح ۔ صحیح مسلم: 1162 ، سنز أبی داؤد: 2425]

577 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿ أَو صَانِي خَلَيْكِي عَلَيْتُ بِثَلَاثٍ [لا أَدْعَهُن حَتَى أَمُوت] : صيامِ ثلاثة [أيام] من كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبلَ أن أنام ››.

''سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹوئٹ روایت ہے کہ مجھے میر نے طیل (محمد مناقبہ آ) نے تین باتوں کی وصیت فر مائی اور مرتے وم تک میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ① ہر مہینے تین دن کے روز ہے ﴿ چاشت کی دور کعت پڑھنا ﴿ اور یہ کہ میں سونے سے پہلے وتر اداکر لیا کروں۔''[صحیح ۔ صحیح البحاری: 1981 ، صحیح مسلم: 721، نسائی فی الکیزی: 476]

578 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عنه : (( صومُ شهرِ الصبرِ وثلاثةِ أيامٍ من كُلُّ شهرِ الصبرِ وثلاثةِ أيامٍ من كُلُّ شهرِ ؛ يذهبن وَحَرَ الصدرِ )).

''سیدنا عبداللّٰہ بن عباس جل ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَنْظِیَّا نے فر مایا۔صبر (بعنی رمضان) کے مہینے کے روزے اور ہرماہ تین دن کے روزے رکھنا میہ سینے کے کینے کوختم کردیتے ہیں۔'' [حسن، صحیح۔ مسند البزار: 1057]

#### exposition of



## 10-سومواراورجمعرات كاروز ه ركھنے كى ترغيب

579 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ تُعرَضُ الأعمالُ في كلّ [يوم] اثنين وخميس، فَيغفرُ الله عزوجل في ذلك اليوم لكل امرىء لا يشرك بالله شيئاً، إلا امراً كانت بينه وبين أخيه شَحناء، فيقول: اتركُوا هذين حتى يصطلحا)».

''سیدنا ابو ہریرہ بھانٹیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹانٹیا نے فرمایا سوموار اور جعرات کو (اللہ کے ہاں) اعمال پیش کئے جاتے ہیں ،اس دن اللہ تعالی ہراس شخص کومعاف فرما دیتا ہے جواللہ کے ساتھ کی بھی چیز کوشر یک نہ تھہرا تا ہو،سوائے ان کے کہ جن کے درمیان عداوت ہو (انہیں معاف نہیں کرتے) ،اللہ تعالی فرما تا ہے: ان کو (اس حال میں) چھوڑ دو یہاں کا کہ بیآ ہیں میں سلم کرلیں۔'' [صحیح مسلم: 2565]

580 عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسولَ الله! إنَّك تصومُ حتى لا تكادَ تفطرُ ، وتفطرُ حتى لا تكادَ تفطرُ ، وتفطرُ حتى لا تكاد تصومُ ، إلا يومين إنُ دخلا في صيامك ، وإلا صمتَهما قال: ((أي يومين؟)) قلت: يوم الاثنين والخميسَ. قال: ((ذانك يومان تعرض فيهما الأعمالُ على ربَّ العالمين ، فأحبُ أن يُعرض عملي وأنا صائم)).

[حسن، صحيح \_ سنن أبي داؤد :2436 ، نسائي في الكبرى : 2667]



## روزوں کا بیان کے کہا تھا کہ اور 399

## 11-بدھ،جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روزے کی ترغیب اور خاص (اکیلے) جمعہ یا ہفتہ کے روزے کی ممانعت

''سیدنا ابو ہریرہ خانفؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فر مایا را توں میں سے جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ اور دنوں میں سے جمعہ کے دن کوروز ہے ساتھ خاص نہ کرو، سوائے اس کے کہ جمعہ کا دن ایسے دن میں آ جائے اس میں تم میں سے کوئی (پہلے سے ہی)روزہ رکھتا ہو۔''[صحیح ۔ صحیح مسلم: 1144، نسانی فی الکبری: 2751]

582 ... عن أبى هريرة رضى الله عنه : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (( لا يصومُ أحدكم يومَ الجمعة ، إلا أنُ يصومَ يومَ الجمعة ، إلا أنُ يصومَ يوماً بعده )).

''سیدنا ابو ہریرہ دلائٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُٹائٹؤ کوفر ماتے ہوئے سانتم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن ' روزہ ندر کھے،علاوہ اس کے کہ جمعہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعدروز ہر کھے۔''

[صحيح ـ صحيح البخاري :1985 ، صحيح مسلم :1144، جامع الترمذي: 732، سنن ابن ماجه : 1723]

583 الله عن عبدالله بن بُسُر عن أحته الصَّماء رضي الله عنها ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ لا تصوموا يومَ السبت إلا فيما افتُرض عليكم ، فإنُ لم يجدُ أحدُكم إلا لِحاءَ عِنبَةٍ ، أو عود شجرةٍ فليمضَغُهُ ﴾.

''سیدناعبداللہ بن بُمر اپنی بہن صماء بھا گئیا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُظَافِیْرا نے ارشادفر مایا: ہفتے کے دن روزہ نہ رکھوسوائے فرض روزے کے اگرتم میں سے کوئی انگور کا چھلکا یا کسی درخت کی لکڑی ہی تنایا ئے تو جا ہیے کہ (ہفتے کے دن کے اکیے روزے کوتو ڑنے کے لیے ) ای کو کھالے۔''

[صحيح\_ حامع الترمذي :744 ، نسائي في الكبراي:2759، صحيح ابن خزيمة: 2163، سنن أبي داؤد :2423]



## روزوں کا بیان کے کہاں کہاں کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہ کہاں کہ کہا

# 12-ایک دن نفلی روز ہ رکھنے اور ایک دن جھوڑنے کی ترغیب اوریہی داؤد ملیّا کے روزوں کامعمول تھا

584 الله عَنْ عبدالله بن عَمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال لى رسول الله عَنْ : (( إنَّك لتصومُ النهارَ ، وتقومُ الليلَ )) قلت : نعم. قال : (( إنَّك إذا فعلتَ ذلك هَجَمَتُ له العين ، ونَفِهَتُ لَه النفس ، لا صيامَ من صامَ الأبَد ، صومُ ثلاثة أيام من الشَهر، صَومُ الشهر كله )) قلت : فإنِّي أطيق أكثر من ذلك . قال : (فضُمُ صومَ داؤد ، كان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً ، ولا يَفِرُ إذا لا قى ))

''سیدنا عبدالله بن عمر و بن العاص ولائن سے روایت ہے کہ مجھے رسول الله مُلَاثِیْم نے ارشادفر مایا: (مجھے خبر ملی ہے کہ ) آپ دن کوروز ہ رکھتے ہیں اور رات (بھر) قیام کرتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں: تو رسول الله مُلَاثِیْم نے فر مایا: تمہارے اس طرح کرنے ہے آ نکھ کمزور ہوجائے گی اورجسم تھکا وٹ کا شکار ہوجائے گی ، جس نے مسلسل نفلی روز ہے (ہمیشدر کھے ) اس کاروز ہ ہے ، یہ نہیں ہر ماہ تمین روز ہے رکھنا سارے مہینے کے روز وں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کی میں اس سے بڑھ کر اوز ہ رکھنے کی ) طاقت رکھنا ہوں تو آپ مُلِیَّا نے فر مایا: تم اللہ کے نبی داؤ د ملیُلا کے روز ہے رکھو وہ ایک دن روز ہ رکھتے اور جب وہ وثمن سے ملتے تو راہ فرارا فتیار نہ کرتے (بلکہ وثمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ایک دن روز ہ جب وہ وثمن سے ملتے تو راہ فرارا فتیار نہ کرتے (بلکہ وثمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہے )۔'' [صحیح ۔ صحیح البحاری: 1980 ، صحیح مسلم: 1159]

585 الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَنَا : (( أحبُّ الصيام إلى الله صيامُ داود ، وأحبُّ الصلاةِ إلى اللهِ صلاةُ داود : كان ينام نصفَ الليلِ ، ويقوم ثُلثَه ، وينام سُدُسَه، وكان يُفطر يوماً ، ويصوم يوما ))

''سیدناعبدالله بن عمرون تخبیا سے روایت ہے کہ رسول الله منگاتی آئے ارشا وفر مایا: الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب روز سے سیدنا داود علیا آئے کے روز سے بیں اورسب سے زیادہ محبوب نماز داود علیا آئی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے تھے رات کا تیسرا حصہ عبادت کرتے اور رات کے چھٹے جھے میں پھر سوجاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ندر کھتے۔''

[صحيح \_ صحيح البخاري :3420 ، صحيح مسلم :1159، سنن أبي داؤد: 2448، سنن ابن ماجه : 1712]

#### روزوں کا بیان کی کھی اور کی اور کا بیان کی کھی کا کھی کی کھی کی گھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی

''سیدنا عبداللہ بن عمرہ بن عاص بھ تھنا سے روایت ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھتا اور ہررات قرآن مکمل پڑھا کرتا تھا،
نی ناٹیٹی کے پاس میری پی خصلت ذکری گئ تو آپ ٹاٹیٹی نے پیغام بھیج کر جھے بلوایا میں حاضر ہواتو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا:
کیا جھے نہیں بتایا گیا کہ تو دن کوروزہ رکھتا ہے اوررات کو تلاوت قرآن کرتا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے
رسول ناٹیٹی الیکن میرااارادہ اس ممل کے ساتھ صرف فیر (کی طلب) ہی کا ہے، تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: تیرے لیے اتناہی
کافی ہے کہ تو ہر ماہ تین روزے رکھ لیا کرو ۔ میں نے عرض کی میں اے افضل کی طاقت رکھتا ہوں ۔ تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: تم اللہ
تیری بیوی کا بچھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے اور تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے پھر آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: تم اللہ
کے بی داؤ دعلیا کے روزے رکھو کیونکہ داؤ دعلیا کو اول میں سے سب سے زیادہ عبادت گز ارتھے میں نے عرض کی داود علیا کے روز وں کا معمول کیا تھا؟ تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور تو ہم
مہینہ میں ایک مرتبہ قرآن ( مکمل ) پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کرمیں نے عرض کی میں اس سے بھی افضا کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹی نے فرمایا: پھر میں دن میں پڑھ لیا کی میں اس سے بھی افسال کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹر کیا گائی تو تو تا کیا گائی دون دونے کیا گائی ان کی میں اس سے بھی افسال کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ٹاٹیٹر کیا گائی کیا گیٹر کیا گائی کے دونے کی میں اس سے تو تائی کیا تو تائی کی کو تو تائی کی کی کا تو تائی کی کرن کی کی کرمیا کی کرمی کی کرن



دس دن میں پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی مَثَاثِیْمَ میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں آپ مَثَاثِیْمَ نے فر مایا: پھرتو سات دن میں پڑھ لیا کراوراس سے زیادہ جلدی نہ کرنا کیونکہ تیری بیوی، تیرے مہمان اور تیرے جسم کا بھی تو تجھ پر حق ہے۔'' [صحیح ۔ صحیح مسلم: 1159]

#### 

## 13-خاوند کی اجازت کے بغیرعورت کے لیے فلی روز بے رکھنے کی ممانعت

587 ... عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى نَكُ : ﴿ لا تصم المرأة وزوجها شاهدٌ يوماً من غيرِ شهر رمضان إلا بإذنه ﴾).

''سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا:عورت رمضان کے علاوہ نفلی روزے اپنے خاوند کی موجودگی میں اس کی اچازت کے بغیر نہ رکھے۔''

[صحيح \_ جامع الترمذي :782 ، صحيح ابن خزيمة :2168، صحيح ابن حبان : 3564]



## روزوں کا بیان کے کہ کا کہ ک

## 14- جس مسافر کے لیے حالتِ سفر میں روز ہ رکھنا تکلیف دہ ہواس کیلئے روز ہ کی ممانعت اور روز ہ جھوڑ دینے کی ترغیب

عن حابر رضى الله عنه: أنَّ رسول الله عنه: أنَّ رسول الله على مكة في رمضان ، فصام ، حتى بلغ (كُراع الغميم) وصام الناسُ ، ثم دعا بقدح من مآء ، فوفعه حتى نظر الناسُ إليه ، ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إنَّ بعض الناسِ قد صام فقال : ﴿ أُولئك العصاةُ ، أُولئك العصاةُ ) . وفي رواية : ﴿ فقيل له : إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ ، وإنما ينظرون فيما فعلتَ . فدعا بقدح من ماء بعد العصر » فقيل له : إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ ، وإنما ينظرون فيما فعلتَ . فدعا بقدح من ماء بعد العصر » . مراع بعد العصر » . مراع بغير العرائ والله من المراع والله على اللهم الصيامُ ، وإنما ينظرون فيما فعلتَ . فدعا بقدح من ماء بعد العصر » . المعمول الله من المعمول الله من المعمول اللهم على اللهم منام پر پنجو آب من اللهم الله على اللهم الله على اللهم الل

589 من حابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما: أنَّ رسول الله عَلَيْهُ مَرَّ على رجلٍ في ظلَّ شجرةٍ يُرشُّ عليه الماء ، فقال : (( إنَّه ليس من البرَّ أنُ يُرشُّ عليه الماء ، فقال : (( إنَّه ليس من البرَّ أنُ تصوموا في السفر ، وعليكم برخصةِ الله التي رخَّص لكم ، فاقبلوها »).

''سیدنا جابر بڑگائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤیّن ورخت کے سابیہ تلے لیٹے ہوئے ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جس پرلوگ پانی کے چھینٹے مارر ہے تھے تو آپ مُؤیّن نے فرمایا :تمہارے ساتھی کا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مُؤیّن ایروز و دار ہے، آپ مُؤیّن نے فرمایا نیکی بینیں ہے کہ تم سفر میں روز و رکھو، اللہ تعالی نے جورخصت تمہیں عطا فرمائی ہے اسے قبول کرو'' [صحبح - سنن نسانی: 2257]

590 من ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن النبي ﷺ قال : ﴿ إِن اللَّه تبارك وتعالى يُحبُّ أن تؤتى

## روزوں کا بیان کے کہ کا کہ ک

رُخصُه، كما يكره أن تُؤْتي معصيتُه )).

"سیدنا عبدالله بن عمر ولات است و ایت ہے کہ نبی مُلَّقَیْنَ نے ارشاد فر مایا: بے شک الله تبارک وتعالیٰ اس بات کو پیند فر ماتا ہے کہ اس کی (عطا کردہ) رخصتوں کو قبول کیا جائے ، جس طرح وہ اس بات کونا پیند کرتا ہے کہ اس کی نافر مانی کی جائے۔'' [حسن، صحیح ۔ مسند أحمد: 71/2]

591 عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبيَّ عَلَيْتُ في السفر فمنا الصائم ، ومنا المفطرُ ، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حارّ، أكثرنا ظلاً صاحبُ الكساء ، ومنا من يتَّقي الشمسَ بيده ، قال: فسقط الصُّوامُ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية ، وسَقَوُا الرَّكاب ، فقال رسول الله عَلَيْتُ : (( ذهب المفطرون اليومَ بالأجر )).

''سیدناانس ڈٹائیؤ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ مٹائیڈ کے ساتھ سفر میں سے ہم میں سے بچھلوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا
اور پچھ بغیر روز ہے کے سے ہخت گرم دن تھا ہم نے ایک جگہ پڑاؤڈالا اور جس کے پاس چا درتھی اس کے پاس گویا
سب سے زیادہ سایہ تھا، پچھلوگ اپنے ہاتھ ہی سے سورج کی گرمی سے اپنے آپ کو بچار ہے سے ،لیکن ہوا یہ کہ (گرمی
کی تاب نہ لاتے ہوئے) روزہ دارگرنے گے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ اٹھے اور انہوں نے فیمے لگائے
اور سواریوں کو یانی پلایا تورسول اللہ مٹائیڈ ہے نے مایا: آج توروزہ نہر کھنے والے زیادہ اجرلے گئے۔''

[صحيح \_ صحيح مسلم:1119]



## روزوں کا بیان کی کھی کا کھی

# 15- سحری کھانے کی ترغیب خصوصاً کھجور کے ساتھ

592 . حد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ البركة في ثلاثة: في الجماعة ، والثويد، والسحور ﴾.

''سیدنا سلمان بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلُٹیوُ ہے ارشاد فر مایا: تین چیزیں بابر کت ہیں۔ ① جماعت ( کی زندگ) ۞ ثرید (شور بے کا سالن جس میں روٹی بھگوئی گئی ہو) ۞ سحری ( کھانے ) میں۔''

[حسن لغيره \_ طبراني في الكبير :6127]

593 هن عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ [ أن رسول الله تَنْظُنَا قال : ﴿ فَصُلُ مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلةُ السحر ﴾ .

''سیدناعمرو بن العاص دلی نشخاہے روایت ہے کہ رسول اللہ مثاقیظ نے ارشاد فرمایا: ہمارے اور اہل کتاب کے روز وں میں فرق بحری کا کھانا ہے۔ (اہل کتاب بحری نہیں کھاتے جبکہ ہم کھاتے ہیں )۔''

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1096 ، سنن أبي داؤد: 2343، جامع الترمذي: 708، صحيح ابن خزيمة: 1940]

''سیدنا ابوسعید خدری دلانو سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فر مایا بسحری کھانا بہت ہی بابر کت ہے لہذا اسے نہ چھوڑ و۔خواہ تم میں سے کوئی (بطور سحری) بانی کا گھونٹ ہی بی لے کیونکہ الله تعالیٰ کے فر شتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور الله تعالیٰ رحمت ناز ل فر ما تا ہے سحری کھانے والوں پر۔' [حسن لغیرہ ۔ مسند أحمد: 44/3]

595 من أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله عَلَيَّ قال : ( نِعمَ سحورُ المؤمنِ التمرُ ) » .

''سیدناابو ہریرہ دی اٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناقیا میں نے لیا مومن کے لیے سحری تھجور کیساتھ کرنانہایت عمدہ ہے۔''

[صحيح \_ سنن أبي داؤد: 2345 ، صحيح ابن حبان: 2366]

#### exectly of the second

#### روزوں کا بیان کی کھی کا کھی

## 16-افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کی ترغیب

596 . هن عن سهل بن سعد رضى الله عنه : أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿ لا يَزَالُ النَّاسُ بَحْيَرٍ ؟ مَا عَجُّلُوا الفطر﴾ .

''سیدناسہل بن سعد رہائٹیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹیزِام نے ارشاد فر مایا: جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریئے (بیعنی وقت پرافطاری کریئےاوراسے موخرنہیں کریں گے ) تب تک خیر کے ساتھ رہیں گے۔''

[صحيح \_ صحيح البخاري: 1957 ، صحيح مسلم: 1098، جامع الترمذي: 699]

597 من أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله تَنتَ قال : ﴿ لا يَزَالَ الدِينُ ظَاهِرًا مَا عَجُّلَ النَّاسُ الفَطَرَ؛ لأنَّ اليهود والنصارى يؤخرون ﴾ .

''سیدناابو ہر مرہ وٹائنزے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیز کے ارشاد فر مایا: دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہودونصار کی افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔''

[حسن \_ سنن أبي داؤد: 2353 ، سنن ابن ماجه: 1698، صحيح ابن خزيمة: 2058]

#### 

# 17-افطاری تھجور کے ساتھ کرنے کی ترغیب اگرمیسرنہ آئے تو یانی کے ساتھ

598 عن أنس رضى الله عنه قال: ((كان رسولُ الله عَنْكَ يُفطرُ قبل أن يصلي عَلى رُطَبَات، فإنُ لم تكن رُطَبات فَتَمَرات، فإنُ لم تكن رُطَبات فَتَمَرات، فإنُ لم تكن تَمَرات حسا حَسَوَاتٍ من مآء )).

''سیدناانس برانتی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عنیم نمازِ (مغرب) پڑھنے سے پہلے تر تھجوروں سے روز ہ افطار کیا کرتے تھے، اگر تر تھجوری میسر نہ ہوتیں تو خشک تھجوروں سے اور اگر خشک تھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی نوش فرمالیا ' کرتے۔'' إحسن ۔ سنن أبی داؤد: 2356، جامع الترمذي: 696]

#### 



## 18-روز ہ دار کو کھا نا کھلانے کی ترغیب

259 عن زید بن حالدِ الحهنی رضی الله تعالی عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ من جهز غازیاً ، أوجهز حاجاً ، أوجهز حاجاً ، أوخلفه في أهله ، أو فَطَر صائماً ؛ كان له مثل أجورهم ، من غیر أن ینقص من أجورهم شيء ﴾.

''سیدنازید بن خالد جهنی بی فی شیخ سے روایت ہے کہ رسول الله سی فی آرشاد فر مایا: جو کسی غازی کو تیار کرے گایا کسی حاجی کو اسامان سفر جج دے کر) تیار کرے گایا اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل کی خبر گیری کرے گا، یا روزہ دار کو افطاری کرو کے گاتواس کے لیان کے اجر کے برابراجروثواب بوگا اوران کے اجر میں کوئی کی نہ کی جائے گی۔'

[صحيح \_ نسائي في الكبري :3330]



## 19-روز ہ دار کے لیے نیبت ہخش گفتگوا ورجھوٹ وغیر ہ پر وعید

600 . حَصَوَ عَنَ أَبِي هُرِيرة رضي الله عنه قال : قال النبي نَتَكِ : ﴿ مَنْ لَمْ يَدَعُ قُولَ الزور والعملَ به ؛ فليس للهِ حاجة في أنْ يَدَعَ طعامَه وشرابَه ﴾).

''سیدنا ابو ہر رہ وٹائٹڑنے روایت ہے کہ نبی سُاٹیٹِ نے ارشاد فرمایا: جس نے (روزہ رکھ کربھی) جھوٹی بات کہنا اوراس پر عمل کرنا نہ چھوڑ اتو اللّٰد کوکوئی ضرورت نہیں اس بارہ میں کہ وہ اپنا کھانا اور بینا چھوڑے۔(بینی اللّٰد کواس کے عمل کی کوئی پرواہ بیس یااس کاعمل اللّٰہ کے ہاں قابل قبول نہیں)۔''

[صحيح \_ صحيح البخاري :1903 ، سنن أبي داؤ د :2362 ، سنن ابن ماجه : 1689]

601 من أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنُ صِيَامِهِ النَّهُو ) صِيَامِهِ النَّهُو عُ وَالْعَطْشُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ )

''سیدنا ابو ہریرہ رفاتظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَائِم نے ارشاد فر مایا: بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں اپنے روز سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور پھھ حاصل نہیں ہوتا ، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں اپنے قیام میں سوائے بیداری کے اور پچھ حاصل نہیں ہوتا۔'' [حسن، صحیح ۔ مستدر ک حاکم: 431/1]

602 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه على السيامُ من الأكلِ والشربِ ، إن السيامُ من الأكلِ والشربِ ، إنها الصيامُ من اللغوِ والرفث ، فإنُ سابًك أحدٌ أو جهل عليك ، فقل : إنّي صائم ، إنّي صائم )).

''سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹوئے سے روایت ہے گہ رسول اللہ مُٹائٹوئم نے فر مایا: روزہ کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغو بات اور فخش گفتگو سے حقیقت میں رکنا ہے بھراگر (روزے کی حالت میں ) تجھے کوئی گالی دے یا تیرے ساتھ جاہلانہ طرزعمل اختیار کریتو کہددے میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔''

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :1996 ، صحيح ابن حبان :3470 ، مستدرك حاكم : 430/1



## روزوں کا بیان کے کہا تھا کہ کا کہا تھا کہ کا کہا تھا کہ کا کہا تھا کہ کا کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا

## 20-صدقہ فطر کی ترغیب اور اس کے وجوب کی تاکید

603 هُمَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ فرضَ رسولُ الله عَلَيْهُ صدقةَ الفطرِ طُهرةُ للصائمِ من اللغو والرفث ، طُعمةُ للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة ؛ فهي زكاةٌ مقبولة ، ومن أداها بعد الصَّلاةِ ؛ فهي صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ ﴾.

"سیدنا عبدالله بن عباس بی شینے سے روایت ہے کہ رسول الله من شیخ نے صدقہ فطر (فطرانه) فرض قر اردیا (اور فرمایا:) صدقه فطر ہے ہودہ باتوں اور لغویات سے (جوروزہ دار سے سرز دہوتیں ہیں) روزہ دار کو پاک کرتا ہے (اوراس میں) مسکینوں کو کھانامل جاتا ہے جس نے صدقہ فطرنماز عید کی ادائیگ سے قبل اداکر دیا تو یہ مقبول صدقہ (فطر) ہے اور جس شخص نے نماز عید کے بعدا سے اداکیا تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔"

[حسن \_ سنن أبي داؤد :1609 ، سنن ابن ماجه :1827، مستدرك حاكم : 409/1]

604 من بُرُّ أو قمح ، على كلَّ اثنين صغيرٍ أو تعلبة بن عبد الله بن صُعير عن أبيه قال : قال رسول الله ﷺ : (( صاع من بُرُّ أو قمح ، على كلَّ اثنين صغيرٍ أو كبيرٍ ، حرَّ أو عبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى ......)).

''عبدالله بن تعلبه یا تعلبه بن عبدالله بن صعیر اپنے والد بھائنے سے روایت کرتے ہیں که رسول الله مؤلیّے ہے ارشاد فرمایا۔ (صدقة الفطرد ما جائے گا) ایک صاع (اڑھائی کلو) گندم سے ہردوسے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، آزاد ہوں یا غلام، مرد ہوں یا عورتیں۔'' [صحیح لغیرہ۔ مسند أحمد :432/5 ، سنن أبى داؤد :1619]



www.KitaboSunnat.com

#### عيدين كابيان الكري الكري

## نمازِعیدین کی اہمیت ،فضیلت وآ داب

عید کے ایام اہل اسلام کے لئے خوثی ومسرت اور تفری کے دن ہیں۔ یم شوال کو اہل ایمان رمضان المبارک میں کی گئی نیکیاں اور • اذی الحجہ کوسنت ابرا ہیمی ادا کرنے سے پہلے ان اعمال صالحہ کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوکرا پنے گنا ہوں کی معافی اور قربانی واعمال عشرہ ذی الحجہ اور رمضان المبارک کی محنت وکوشش کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے التجاء کرتے ہیں۔

عیدی حقیقی خوشیاں صرف اس شخص کے لئے ہیں کہ جس کے اعمال کو اللہ نے قبولیت سے نواز دیا، جس نے رمضان المبارک میں سچی تو ہد کی، رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لئے کوشش کی اور سنت کے مطابق صدقۃ الفطرادا کیا۔

#### سيدناعلى طالغيثا ورعيد:

عید کے دن ایک شخص سید ناعلی ڈائٹو کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ آپ خشک روٹی اور زیتون کھار ہے ہیں اس شخص نے تعجب کرتے ہوئے کہا:امیرالمؤمنین عید کے دن پیخشک روٹی ؟ تو سید ناعلی ڈائٹونے فر مایا:

((يا هذا ليس العيدُ لمن لبس الجديدَ و اكل الثريدَ ولكن العيد لمن قُبِلَ منه بالأمسِ صيامُه و قُبِلَ منه وغُفِرَله ذنبُه، و شُكِرله سعيه فهذا هو العيدُ، واليومُ لنا عيدٌ و غدا لنا عبد، وكل يوم لا نعصى اللهَ عزوجل فيه فهو عيدٌ. ))

''اے اللہ کے بندے! عیداسکی نہیں جس نے نیالباس پہنا اور عمدہ کھانا کھایا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کے روز ہے قبول ہو گئے، جس کا قیام لیل قبول ہو گیا، جس کے گناہ معاف کردیئے گئے اور جس کی جدو جہد کی قدر کی گئی، اور یہی اصل عید ہے اور ہمارے لیے آج کا،کل کا اور ہروہ دن عید ہے کہ جس دن ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہ کریں۔''

#### عيدين كابيان المحال المحال ( 412 )

#### سيدناعمر بن عبدالعزيز بطلقه فرمايا كرتے:

((ليس العيد لمن لبس الجديد، ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. ))

''عیداس کی نہیں جوعمہ ہلباس بہن لے بلکہ عیدتواس کی ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہے۔''

اس لیے ایام عید جہاں خوشی ومسرت کے دن ہیں وہاں ایک مؤمن کے لئے اعمال کی قبولیت کی فکر اور دعا

کرنے کے بھی دن ہیں کہ اللہ تعالی رمضان اورعشرہ ذوالحجہ میں کی گئی نیکیاں اور قربانی کوقبول فرمائے۔

سیدہ عاکشہ والنبان سول الله من النبار الله عنائے اس آیت مبارکہ کے بارے میں

(( وَ الَّذِيْنَ يُؤُتُونَ مَآ اتَوُا وَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ آنَّهُمُ اللَّي رَبِّهِمُ رْجِعُونَ ٢))

"اور جولوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کیکیاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے

والے بیں۔ '[المؤمنون: 60]

عرض کی کیااس سے مرادوہ لوگ ہیں جوشراب نوشی اور چوری کرتے ہیں تو آپ مُلَّاثِیمُ نے فرمایا:

(( لا يابنت الصديق و لكنهم الذين يصومون ويصلون، ويتصدقون، وهم يخافون ان لا يُقُبَلَ منهم ))

''نہیں اے صدیق کی بیٹی (جھٹا)!اس ہے مُر ادوہ نہیں بلکہ اس ہے مُر ادوہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں،نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں کیکن ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں بیعبا دات ردنہ

كردى جاكي ـ "[صحيح\_ جامع الترمذي: 3175، سنن ابن ماجه: 4198]

عید کے ایام میں تفریح جائز ہے لیکن تفریح کے نام پر فحاشی اور بے پر دگی کی اسلام کسی صورت اجازت نہیں دیتا اس لیے مسلمانوں کے لئے یہی حکم ہے کہ اپنی خوشی اسلامی حدود وقیو دمیں رہ کر منائیں۔گانے ، فلمیں ، بے حیائی ،مخلوط مجالس اور دیگر برائیوں سے اجتناب کرنالازم وفرض ہے۔

#### آ دابِعيدين:

ا ایک دوسر کوان الفاظ سے دعادی جائے۔ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْکَ.

#### عيدين كابيان عدين كابيان عيدين كابيان عدين كابيان عيدين كابيان عدين كابيان عدين كابيان عدين كابيان كالمتحال

- 🕑 عیدالفطرکے لیے بچھ کھا کرنکلنا (کھجور وغیرہ) اورعیدالانکیٰ کے دن بچھ کھائے بغیرنکلنامسنون ہے۔
  - 🗇 عيد كے ليے بيدل چل كر جانا جا ہے۔
    - 🏵 💎 ڪھلےميدان ميںعيد پڙھني جا ہيے۔
    - واپسی پرداسته تبدیل کرلینا چاہیے۔
      - المحتميرات برصة جانا جائے۔
  - صاف تھرالباس زیب تن کرنااور خوشبولگانا۔





## 1- قربانی کرنے کی ترغیب اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید

605 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَكَنَّ: (( من وجد سَعةُ لأن يضحي فلم يُضَحِّ ؟ فلا يحضُرُ مصلانا)).

سیدنا ابو ہریرہ رہائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے گنجائش کے باوجود قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھی آئے۔ [حسن مستدرك حاكم: 389/2]

erosovie

### عيدين كابيان كالمحال ( 415 )

# 2-جانورکو تکلیف دینے اور بغیر کسی مقصد کے مارنے پر وعیداور جانوروں کوخوش اسلو بی سے ذبح کرنے کی ترغیب

606 الله على على الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله على على كل الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتُم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة، وَلَيْحِدَّ أحدُكم شَفرته، ولُيُرِحُ ذبيحته). سيرنا شداد بن اوس رُث الله عن القيلة على الله عن الله عن

607 من ابن عباس رضي الله عنهما قال: مو رسول الله على رجل واضع رجله على صفحة شاة ، وهو يُحِدُّ شفرته ، وهي تلحظ إليه ببصرها ، قال : ﴿ أفلا قبل هذا ؟ أوَ تريد أنُ تميتها موتات؟! ﴾.

سيدنا عبدالله بن عباس جُنْ شِن عروايت ہے كه رسول الله عَلَيْمُ كا ايك شخص كے پاس ہے گزر ہوا جو ( ذ تح كرنے كے ليے ) بكرى كى گردن پر پاؤں ركھ اپنى چھرى كو تيز كرر ہا تھا۔ اور وہ بكرى اس كى طرف و كھر بى تھى تو آپ عَلَيْمُ في ارشاوفر مايا: تم نے (چھرى) بہلے بى كول نه تيزكر لى كيا تو أسے كى مرتبہ مارنا چا ہتا ہے۔

[صحيح \_ طبراني في الكبير: 11916، الأوسط: 3590]

608 هذه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:أمر النبي عَلَيْكُ بِعَدِ الشِّفار ، وأنْ توارى عن البهائم، وقال: ﴿ إِذَا ذَبِحَ أَحَدُكُم فَلَيْجَهِزُ ﴾.

سیدناعبداللہ بنعمر ہا تنہاہے روایت ہے کہ نبی مُناتِیم نے چھریاں تیز کرنے اور جانوروں سے انہیں چھپا کرر کھنے کا تھم دیا نیز ارشا دفر مایا: جبتم میں ہے کوئی (جانورکو) ذرج کرے تو پھرتی اور تیزی ہے ذرج کرے۔

[صحيح \_ سنن ابن ماجه : 3172]

#### عيدين كا بيان المستحد المستحد

609 عن مالك بن نضلة رضى الله عنه قال : أتيت النبي الله فقال : (( هل تُنتَجُ إبلُ قومِك صِحاحاً [آذانها]، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها، وتقول : هذه صُرم ، فتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ )). قلت : نعم . قال : (( فكلُ ما آتاك الله حِلِّ ، ساعِدُ اللهِ من ساعدِك ، وموسى الله أحَدُّ من موساك )).

سیدنا ما لک بن نصلہ فٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مُلَّالِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مُلَائیْنِ نے مجھ سے دریافت فرمایا: کیا تمہاری قوم کی اونٹنیاں صحیح وسالم بچے نہیں جنتی پھرتم اُسترے کے ساتھ اس کے کانوں کو کا نتے اور جلد کو چیرتے ہوا ور پھر کہتے ہوکہ یہ کن کٹا ہے پھرا سے اپنا اور اپنا اللہ پر حرام کر لیتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں! تو آپ سُلُیْنِ نے ارشاد فرمایا: ہروہ چیز جو تجھے اللہ نے عطاکی ہے وہ حلال ہے اللہ کی کلائی تیری کلائی سے زیادہ مضبوط اور اللہ کا اُسترا تیرے اُسترا سے کہیں زیادہ ہے )۔

[صحيح \_ صحيح ابن حبان : 5586]

610 هن ابن عمرو رضى الله عنهما ؛ أن رسول الله تَنَظِقُ قال : (( ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها ، إلا سأله الله عزوجل عنها ». قيل : يا رسولَ الله ! وما حقها ؟ قال : (( يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمى بها »).

سدنا عبدالله بن عمر و بن نیست روایت ہے کہ رسول الله من نیستی نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھی کسی چڑیا یا اس سے بڑے کسی اور (پرندے وغیرہ) کو ناحق قتل کیا تو الله تعالیٰ اس کے متعلق اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔عرض کی گئی اے الله کے رسول منافی تی گئی اے الله کے رسول منافی تی کیا ہے۔ تو آپ منافی تی ارشاد فربایا: وہ اسے ذرج کرکے کھالے نہ کہ اس کا سرکاٹ کر بھینک وے۔ [۔ سنن نسانی فی الکبری: 4860، مستدر کے حاکم: 233/4

#### exist of the second



## حج فرضيت،اقسام،فضيلت واحكام

#### جج کی تعریف:

جج کالغوی معنیٰ قصد وارادہ کرنا ہے اور شرعی تعریف میں جج مخصوص ایام میں مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص اُرکان کی اوا ئیگی اور اللّد کی رضا وخوشنو دی کے لیے بیت اللّٰہ کی زیارت کا قصد کرنا۔

#### حج کی فرضیت:

حج اسلام کاایک بنیا دی رکن ہے جو ہرصا حب استطاعت مردوعورت پرزندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔

سیدناابو ہریرہ دلائٹڑاسے روایت ہے کہ رسول الله مناتیز انے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

(( أَيُّهَا النَّاسُ، قَدُ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ))

بین کرایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُنْقِفًا! کیا ہرسال حج فرض ہے؟ آب سُنْقِعُ نے خاموثی

ا فتيار كى حتى كداس نے تين مرتبہ يہي سوال كيا پھر آپ مَنْ يَيْرُمْ نے ارشاد فرمايا:

(( لَوُ قُلُتُ نَعَمُ، لَوَ جَبَتُ، وَلَمَا اسْتَطَعُتُمُ ))

"اگرمیں ہاں کہدویتا تو ہرسال حج واجب ہوجا تا اورتم اس کی طاقت ندر کھتے۔"

[صحيح\_ صحيح مسلم: 1337]

#### فرضيت ِحج کی شروط:

فرضيت حج کي پانچ شرطيں ہيں

(۱) اسلام: - یعنی حج صرف مسلمان پرفرض ہے۔

(٢)عقل: - یعنی حج عاقل اور باشعورمسلمان پرفرض ہے جبکہ مجنون کوشر بعت میں مرفوع القلم قر اردیا گیا ہے۔

(m) بلوغت: - یعنی حج صرف بالغ مر دوعورت پرفرض ہے، البتہ بچہ حج کرسکتا ہے اوراس کا اجراس کے والدین کو ملے گا لیکن بالغ ہوکرا سے اپنا فرض حج کرنا پڑے گا۔

(( نَعَمُ وَلَكِ أَجُرٌ ))

"بال يدج كرسكتا ب اوراج شميس ملكار" وصحيح مسلم: 1336]

(۳) آ زادی: - یعنی حج آ زادمسلمان پر ہی فرض ہے غلام پڑ ہیں البتہ غلام حج کرسکتا ہے لیکن آ زاد ہوکراہے اپنا فرض حج کرنا پڑے گا۔

(۵)استطاعت: - جج صرف اس پرفرض ہے جو مالی طور پراخراجات اٹھاسکتا ہواور جسمانی طور پربھی سفر جج کے قابل ہو اور راستہ پرامن ہو۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( فِيُهِ أَيْثُ ۚ بَيِّنْتٌ مَّقَامُ اِبُرَاهِيُم ۚ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنَا ۚ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيُتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَ مَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللهَ غَنِيِّ عَنِ الْعَلَمِيْنَ))

''جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جوآ جائے امن والا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جواسکی طرف راہ پاسکتے ہوں (حج کی استطاعت ) اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ اور جوکوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ (اس سے بلکہ) تمام دنیا سے بے پر واہ ہے۔'[آل عمران: 97]

عرض کی گئی استطاعت ہے کیا مراد ہے تو آپ مُلَّیْرُ اِنے ارشاد فرمایا:

(( اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ))

"راست كافر چاورسوارى" [صحيح الترغيب والترهيب: 1131]

نوٹ: -عورت کے لئے ایک مزید شرط ہے کہ سفر حج کے لیے اسے محرم یا خاوند کا ساتھ میسر ہو۔ کیونکہ عورت کے لئے تمین دن کا سفر بغیرمحرم کے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔[صحیع۔ صحیح البحاری: 1086، صحیح مسلم: 1338]

## عليان المحاصل المحاصل

#### استطاعت ِ حج ہونے پرتا خیرنا جائز:

جس شخف میں درج ذیل شرا نطاموجود ہوں تو اسے جا ہے کہ پہلی فرصت میں حج کرے اس میں تاخیر نہ کرے۔ کیونکہ رسول اللہ طُلِّقَیْم نے ارشا دفر مایا:

(﴿ مَنُ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَنَعَجُلُ فَإِنَّهُ قَدْ يَمُرُضُ الْمَرِيْصُ ، وَتَضِلُ الضَّالَّةُ ، وَ تَعْرِضُ الْحَاجَةُ ))

''جس فخص كا حج كا اراده موتوه وجلدى كرلے كيونكه موسكتا ہے كنده يار پڑجائے ياس كى كوئى چيز كم موجائے (يعنی نقصان) يا اسے كوئى ضرورت پیش آجائے۔''

[صحيح الحامع الصغير للألباني: 6004، ارواء الغليل: 990]

#### مج کے نضائل:

#### (۱) حج مبرور کابدلہ صرف جنت ہی ہے۔

سيدنا ابو ہريره فرق الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن العمرة إلى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة )). "ايك عمر على بعد دوسراعمره الى درميانى مدت كركاموں كاكفاره موجاتا بـ اور في مرور (مسنون ومقبول في كله جنت على عرب الله عند الله الله عند الله ع

#### (۲) في گنامون كا كفاره:

سیدنا ابن شاسہ دلائن کا بیان ہے کہ ہم لوگ سیدنا عمر و بن عاص دلائن کی خدمت میں حاضر ہوئے بیان کا بالک آخری وقت تھا، وہ کا فی دیر تک روت رہاور (اپ اسلام کے ابتدائی دور کی با تیں بتات ہوئ انہوں نے ) فر مایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام (کی صدافت و بیائی کو) بٹھا دیا تو میں نبی کریم مَن الله کی خدمت میں حاضر ہوا ادر عرض کی اللہ کے رسول مَن الله کا اللہ کے رسول مَن الله کا خدمت میں حاضر ہوا ادر عرض کی اللہ کے رسول مَن الله اللہ تھے ہیں ہوئے میں بیعت کرتا جا بتا ہوں ، آپ مَن اِن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے درا ابنا ہا تھے کھنے کیا ، آپ مَن اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کا اللہ کے درا ابنا ہا تھے کہ کے اللہ آپ مَن اللہ کے اللہ اللہ کے درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ مَن اللہ کے درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ مَن اللہ کے درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ مُن اللہ کے درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ مُن اللہ کی درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ مُن اللہ کی درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ مُن اللہ کیا ہوئے کہ کیا ، آپ مُن اللہ کی درا ابنا ہا تھے کہ کیا ، آپ میا کھنے کیا کہ کیا گھنے کیا کہ کیا کہ کیا گھنے کیا کہ کیا گھنے کیا کہ کا کہ کا کھنے کی درا ابنا ہا تھی کی کیا کہ کیا کہ کیا گھنے کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا گھنے کیا کہ کا کھنے کی کر کیا گھنے کہ کیا کہ کو کہ کیا گھنے کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا

نے ارشادفر مایا عمر واکیا ہوا؟ میں نے کہا میں (اسلام) ایک شرط پر (قبول) کرتا ہوں، آپ سُلِیْمِ نے ارشادفر مایا (هما لک و شاوفر مایا وہ شرط کیا ہے؟ میں نے کہا میری مغفرت ہوجائے، آپ سُلِیْمِ نے ارشادفر مایا (( ما لک یا عمر و ؟! )). قال: أر دتُ أن أَشتر طَ. قال: (( تشتر طُ ماذا ؟ )). قال: أن یُغفر لی. قال: (( أما علمتَ یا عَمرُ و ! ان الإسلام یَهدِمُ ما کان قبله، وأن الهجرةَ تَهدِمُ ماکان قبله ، وأن الحجَّ یهدمُ ما کان قبله ؟! )). عمر واجمہیں یہ معلوم نہیں کہ (قبولِ) اسلام اپنے قبلها ، وأن الحجَّ یهدمُ ما کان قبله ؟! )). عمر واجمہیں یہ معلوم نہیں کہ (قبولِ) اسلام اپنے سب کیلے انسان سے سرز د ہونے والے تمام گناہوں کو مثا دیتا ہے اور ججرت اپنے سے پہلے سب گناہوں کومثا دیتا ہے اور ججرت اپنے سے پہلے سب گناہوں کومثا دیتا ہے اور ججرت اپنے سے پہلے سب گناہوں کومثا دیتا ہے۔

[صحيح صحيح ابن خزيمة :2515، صحيح مسلم :121]

#### (٣) جج افضل ترين جهاد:

سيده عائشه براتين سے كديل نے عرض كى اے الله كرسول مؤليم (عورتيل) جہادكو سب افضل عمل مجمعتى بين تو كيا ہم جہاد ميں شريك نه ہوجايا كرين؟ آپ مؤليم نے ارشاد فر مايا: ﴿ لَكُنَّ اَفْضِلَ الجهادِ ؛ حجّ مبرور ﴾ ونى رواية : قلت : يا رسول الله! هل على النساء من جهاد ؟ قال : ﴿ عليهن جهاد لا قتال فيه ؛ الحجُّ والعُمُرةُ ﴾ . (تمہارے ليے ) بہترين جہاد تج مبرور ہے۔ ايك روايت ميں ہے كہ سيده عائشه برات من الله على كرس كرش بين كرش ميں نے عرض كى اے الله كرسول مؤليم اكر تي ايك ورتوں پر جہاد كرنا لازم ہے؟ تو آپ مؤليم نے فر مايا عورتوں پر جہاد كرنا لازم ہے؟ تو آپ مؤليم نے فر مايا عورتوں پر جہاد ہے ليكن اس ميں لؤائى نہيں وہ جج اور عرہ ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخاري :1520 ، صحيح ابن خزيمة :3074]

#### (۴)عمررسیده، کمزوراورعورت کاجهاد حج وعمره ہے:

سيدنا ابو بريره بي النوات ب كدرسول الله من النائم في ارشاد فرمايا: ((جهاد الكبير والضعيف والممرة المحبورة العمرة )). بور هي ، كروراورعورت كاجهاد حج اورعمره ب-

[حسن لغيره\_ سنن النسائي :2626]

#### ع كا بيان المستحد المستحد المستحد المستحدد المست

#### (۵) حجاج الله کے مہمان اوران کی دعا<u>مقبول ہوتی ہے:</u>

سيدنا عبدالله بن عمر في تنظيف روايت ب، نبي سَلَقَرْم في ارشاد فرمايا: ((الغازي في سبيلِ اللّهِ) والحائج ، والمعتمرُ ؛ وفدُ اللّهِ ، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم ». "الله كاراه مين جنگ كرف والا (مجابد)، حاجى اور عمره كرف والا الله كمهمان بين -اس في أخيس بلايا تو انهول في (اس كى دوت كى ) تقيل كى -انهول في الله سے مانگاتو الله في عطافر مايا - "

[حسن \_ سنن ابن ماجه :2893 ، صحيح ابن حبان :4594]

#### (۲) یے دریے حج وعمرہ رزق کی فراوانی کا ذریعہ:

سيدنا عبدالله بن مسعود ولا الله عن الله عن الله عن الله عن التله عن التله عن الحج والله والمعمرة ، فإنه هما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبت الحديد والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثوات إلا الجنة )). بدر برا كري بعدد يكر) فج اور عمر كرت ربا كرو، كونكه يدونول تنكدى اور گنابول كواس طرح دور كردي بين جياوباريا منارى بعثى ، لو به اور سون عائدى كميل كيل كودور كردي به اور فح مبروركى جزاتو جنت كمنارى بعثى ، لو به اور سون عائدى كميل كيل كودور كردي به اور فح مبروركى جزاتو جنت كمناده اور كردي هي بين بيس علاوه اور كردي الله و المنادة و المنا

[صحيح \_ جامع الترمذي :810 ، صحيح ابن خزيمة :2512، صحيح ابن حبان : 3685]

## (٤) مسنوج جج كااج عظيم:

سیدناابو ہریرہ بڑاتئو ہیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُلَیْمُ کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: ((من حجّ فلم یَرفُتُ ، ولم یَفُسُقُ ؛ رجّع من ذنوبہ کیوم ولدتُهُ اُمُّه )). جو شخص (بیت اللّه کا) جج کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کرے وہ گناہوں سے اس طرح کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کرے وہ گناہوں سے اس طرح (پاک وصاف ہوکر) لوٹنا ہے جیسا کہ (اس دن بے گناہ تھا) جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ [صحیح صحیح البحاری: 1521، صحیح مسلم: 1350، سنن النسائی: 2627، سنن ابن ماجہ: 2889، جامع الترمذی: 1811

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# سفرج ہے بل چندآ داب

#### (۱) حج كامقصد صرف رضائے البي مو:

سيدنا انس ولانتون سے روايت ہے كه رسول الله طالبين الله على برانى كاشى اور ايك ايسے برانے بوسيده كھيس (چاور) پر جج كيا جوصرف چار درہم كى قيمت كاتھا بلكه شايد چار درہم كا بھى نہ تھا اور آپ طالبين الله على الله تا حجة لا رياءَ فيها ولا سُمْعةً )). اے الله!اس جج كودكھا وے اور معود ونمائش سے پاك كردے۔ [صحبح لغيره - حامع الترمذي :327 ، سنن ابن ماجه :2890]

#### (٢)رزق حلال:

رسول الله مَثَاثِيمُ كافر مان ب:

(( يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ))

"ا الله تعالى پاك اورصرف ياك چيز عى قبول كرتا ب

پھرآپ مَا اَیْنِ اَلَیْنِ نَا اَیک فَحْص کا ذکر فر مایا جوطویل سفر کرکے پراگندہ اور غبار آکود حالت میں (جج وعمرہ کرنے جاتا ہے) اور آسان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتا ہے۔ اے میرے دب! اے میرے دب! اے میرے دب! حالانکہ اسکا کھانا، بینا اور لباس حرام کمائی سے تھا اور اس کے جسم کی پرورش حرام رزق سے ہوئی تو ایسے خص کی دعا کیسے قبول ہوسکتی ہے؟ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1014]

- (m) محمناہوں سے سچی تو بہرے اور قرض وغیرہ ہے تو اداکرے۔
  - (٣) مج كتاب وسنت كى تعليمات كےمطابق كرے۔
  - (۵) زبان کی حفاظت اور لڑائی جھٹڑے سے اجتناب کرے۔
- (۲) رش کےمواقع طواف،صفاومروہ کی سعی، حجراسود کے قریب دوسرے مسلمانوں کا خیال رکھے۔
  - (2) خواتین پردے کا خاص اہتمام کریں۔

## CO (423) SE (423) SE

## سفر چج میں خرج کرنے کی فضیلت:

سیده عائشہ وی است میں کہ رسول اللہ می اللہ می اللہ میں میرے مرے کے متعلق فرمایا: ﴿إِنَّ لَكَ مِن الْأَجْوَ على قَدُر نَصَبِكِ و نَفَقَتِكِ ﴾. تمہیں اجرتمہاری محنت ومشقت اور فرج کے مطابق ملے گا۔ [صحیح - مستدرك حاكم: 471/1]

#### رمضان میں عمرہ کا ثواب:

عبدالله بن عباس والنه المست روایت ہے کہ ام سلیم والنه الله مقالیم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ ابوطلحہ والنه والنہ مقالیم الله علیہ الله مقالیم الله مقالیم الله مقالیم کے ساتھ کے کہ ابوطلحہ والنه والنہ مقالیم اسلیم اسلیم الله مقالیم کی کہ ابول الله مقالیم اسلیم اسلیم اسلیم الله مقالیم مقال میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ [صحیح معیی )). اے ام سلیم والنه الله مقال میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ [صحیح لفیرہ ۔ صحیح ابن حبان :3699]

#### حجراسود کااستلام کرنے کی فضیلت:

سیدنا عبدالله عباس بھا ایک سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اَنْ اِنْ اَلله علی ما کر ارشاد فر مایا ((و الله کیبعَ فَنَهُ الله یومَ القیامةِ له عینان یبصر بهما ، ولسان ینطق به ، یشهد علی من استلمه بحق)). که جمراسودکوالله تعالی قیامت کے دن ایک حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا جراس شخف کے حق میں جس نے اس کوحق کے ساتھ استلام کیا ہوگا۔ [صحیح۔ حامع الترمذی: 961، صحیح ابن حبان: 3712]

## حجاج کے لئے سرمنڈ وانے بررسول الله مَثَاثِيَام کی دعا:

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1728 ، صحيح مسلم: 1302]

#### زم زم پینے کی اہمیت:

سیدنا عبدالله بن عباس بی نفین سے روایت ہے کہ رسول الله مَن نیام نے ارشاد فرمایا: ((ماء زمزم لما شوب لله سیدنا عبدالله می بیاجائے اس میں مفید ہے۔

[حسن لغيره\_ سنن الدارقطني : 289/2، مستدرك حاكم: 473/1]

#### حج کی اقسام:

حج کی تین اقسام ہیں:

- (۱) حج تمتع: -تمتع کے لغوی معنی فائدہ اٹھانا چونکہ اس حج میں عمرہ کر کے احرام کھول کراشیاء سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور حج کے لیے دوبارہ ۞ ذی الحجہ کواحرام باند ھاجاتا ہے۔اس میں قربانی شرط ہے۔
- (۲) حج قران: قران کالغوی معنی ملانا ہے کیونکہ اس میں ایک ہی احرام میں حج وعمرہ ہوسکتا ہے ایک ہی سفر میں حج وعمرہ کرنا اورعمرہ کر کے احرام نہ کھولنا بلکہ دس ذی الحجہ کورمی جمار وغیرہ کے بعداحرام کھولنا۔ اس میں بھی قربانی شرط ہے۔ (۳) حج مفر دصرف حج کا احرام باند ھنا۔ اس میں قربانی شرط نہیں مستحب ہے۔

فضل حج:

۔ افضل حج حج تمتع ہے۔



سے کسی دوسرے کی طرف سے کیے گئے جج کو جج بدل کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جج بدل کرنے والے نے اپنا فرض جج پہلے کیا ہو۔ اور وہ جج بدل سے قبل بوقت آغازِ تلبیداس کا نام لے گاجس کی طرف سے جج کیا جا رہا ہے۔



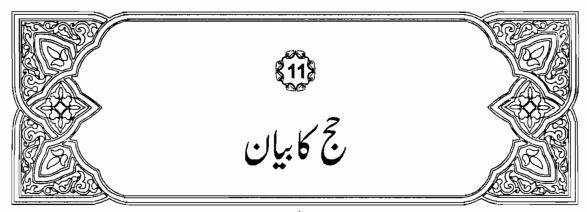

# 1-جج اورعمرے کی ترغیب اور اس شخص کی فضیلت جو حج اور عمرے کی غرض سے گھرسے نکلا اور فوت ہو گیا

611 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله عَلَيْكِيُّهُ: أيُّ العملِ أفضلُ؟ قال: (( إيمانٌ باللهِ ورسولِه )). قيل: ثم ماذا ؟ قال: (( الجهادُ في سبيل الله )). قيل: ثم ماذا ؟ قال: (( حجّ مبرور)).

سیدنا ابو ہریرہ والنو سے دوایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ الله مَنْ اللهٔ مَنْ اللهٔ مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

[صحيح \_ صحيح البخارى: 26 ، صحيح مسلم:83]

612 هـ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسولَ الله عَن عَن أبى هريرة رضى الله عَن عَن أبى من حجَّ فلم يَرفُث ، ولم يَفُسُقُ ؛ رجَع من ذنوبه كيوم ولدتُهُ أمَّه )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماٹٹیم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوشخص (بیت اللہ کا) ج کرے اور (جج کے دوران) فخش کلامی نہ کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کرے وہ گناہوں سے اس طرح (پاک وصاف ہوکر) لوٹرا ہے جبیا کہ (اس دن بے گناہ تھا) جس دن وہ پیدا ہوا تھا۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 1521، صحیح مسلم: 1350،سنن النسائی: 2627،سنن ابن ماجه: 2889، حامع الترمذی: 811]

613 هـ عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله عنه ؛ الله عنه ؛ أن رسول الله عنه عن أبى العمرة كفارة لما بينهما ، والحجُ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلا الجنة )).

سیدنا ابو ہریرہ بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْم نے ارشاد فرمایا: ''ایک عمرے کے بعد دوسراعمرہ اپنی درمیانی مدت کے عمارہ ہو جاتا ہے۔ اور جِ مبرور (مسنون ومقبول جج) کا بدلہ جنت ہی ہے۔' [صحیح۔ مالك فی المؤطا: 346/1، صحیح البحاری: 1773، صحیح مسلم: 1349، حامع الترمذی: 933، سنن النسائی: 2629، سنن البنائی: 2888]

614 من ابن شماسة قال: حَضَرُنا عَمرُو بنَ العاص وهو في سياقة الموت؛ فبكى طويلا، وقال: فلما جعل الله الإسلامَ في قلبي أتيتُ النبيَّ عَلَيْهِ فقلت: يا رسول الله! ابسُط يمينك لأبايعَك. فبسطَ يده، فقبضتُ يَدي. فقال: (( ما لكَ يا عمرو؟! )). قال: أردتُ أن أَشترطَ. قال: (( تشترطُ ماذا ؟ )). قال: أن يُغفر لي. قال: (( أما علمتَ يا عَمرُو! ان الإسلام يَهدِمُ ما كان قبله، وأن الهجرةَ تُهدِمُ ماكان قبلها، وأن الحجّ يهدمُ ما كان قبله؟!)).

سید ناابن ثاسہ ڈائٹڈ کابیان ہے کہ ہم لوگ سید ناعمر دبن عاص ڈاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیان کابالکل آخری وقت تھا، دہ کافی دیر تک روت رہے اور (اپ اسلام کے ابتدائی دور کی با تیں بتاتے ہوئے انہوں نے ) فرمایا جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام ( کی صدافت و سپائی کو ) بٹھا دیا تو میں نبی کریم ٹاٹٹے کا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کی اللہ کے رسول ٹاٹٹے کا اپنا ہاتھ تھو بڑھا ہے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ ٹاٹٹے کا نیا ہاتھ مبارک بڑھایا تو میں نے فور اُا بنا ہاتھ تھی خور اُلینا ہاتھ تھی لیا، آپ ٹاٹٹے کا انہا ہوا؟ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ ٹاٹٹے کا نیا ہاتھ مبارک بڑھایا تو میں نے فور اُلینا ہاتھ تھی فور اُلینا ہاتھ تھی خور اُلینا ہاتھ تھی کہ اُلی آپ ٹاٹٹے کی انہا کہ تا ہوں کو کہ اور آبول کی کہ امیر کی مغفرت ہو جائے، آپ ٹاٹٹے کی ارشاد فر مایا عمر و اجمہیں یہ معلوم نہیں کہ (قبول) اسلام اپ سے پہلے انسان سے سرز دہونے والے تمام گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے تمام گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے وصوبے ابن حزیمہ : 2515، صحیح مسلم : 21]

615 عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : جاء رجلٌ إلى النبي عَلَيْكُ فقال: إني جَبانٌ ، وإني

ضعيف. فقال: ﴿ هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لا شُوْكَةَ فِيه ؛ الحج ) ﴾.

سیدناحسین بن علی برانشیاسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم مُنائینِ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کی (اے اللہ کے رسول مُنائینِ اُن میں کم ہمت اور کمزور ہوں، (افسوس ہے کہ جہاد میں شرکت نہیں کرسکتا) آپ مُناثینِ اِن ارشاد فر مایا: تم ایسے جہاد کی طرف آؤجس میں کا نٹا تک نہیں چبھتا اور وہ حج ہے۔

[صحيح \_ طبراني في الأوسط: 4299 ، المصنف لعبد الرزاق: 7/2]

616 الله عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ! نرى الجهادَ أفضلَ الأعمال ، أفلا نجاهد ؟ فقال: ﴿ لَكُنَّ أفضلَ الجهادِ ؛ حجّ مبرور ﴾ وفي رواية: قلت: يا رسول الله ! هل على النساء من جهاد ؟ قال: ﴿ عليهن جهادٌ لا قتال فيه ؛ الحجُّ والعُمُرةُ ﴾.

سیدہ عاکشہ جھٹی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُؤلیّرہ ایم (عورتیں) جہاد کوسب سے افضل عمل سمجھتی ہیں تو کیا ہم جہاد میں شریک نہ ہو جایا کریں؟ آپ مُؤلیّرہ نے فرمایا (تمہارے لیے) بہترین جہاد جج مبرور ہے۔ایک روایت میں ہے کہ سیدہ عاکشہ جھٹی بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُؤلیّرہ ایک عورتوں پر جہاد کے کین اس میں لڑائی نہیں وہ جج اور عمرہ ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخاري :1520 ، صحيح ابن خزيمة :3074]

617 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال:(﴿ جَهَادُ الْكَبِيرِ وَالْضَعِيفِ وَالْمُوأَةُ الْحَجَ والعمرة ﴾).

سیدنا ابو ہریرہ والنٹوئنے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنگائیم نے ارشا دفر مایا: بوڑھے، کمز وراورعورت کا جہا دحج اورعمرہ ہے۔ [حسن لغیرہ۔ سنن النسائی: 2626]

618 هن عن ابن عمر [عن أبيه] رضي الله عنهما عن النبي مُنْكُ في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: ﴿ الإسلامُ: أَن تشهدَ أَن لا إله إلا الله ، وأَن محمدًا رسول الله ، وأَن تقيمَ الصلاةَ ، وتؤتيَ الزكاةَ ، وتحجُّ وتَعتمر ، وتغتسلَ من الجنابةِ ، وأن تُتِمَّ الوضوء ، وتصومَ رمضانَ ﴾. قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم ؟

قال: ﴿﴿نعم ﴾ . قال: صدقتَ.

سیدناعبداللہ اپنے والدسیدناعمرے بڑا ٹین کریم سائیڈ کا وہ ارشا نقل کرتے ہیں جو جبر کیل علیا نے آپ سائیڈ سے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا، پوچھا اسلام کیا ہے؟ آپ سائیڈ کے ارشاد فر مایا: اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد (سائیڈ کے ارسول ہیں اور یہ کہ نماز قائم کرو، اور زکو قادا کرو، اور جج وعمرہ کرو، اور جنابت کا عنسل کرو، اور وضوکو اجھے طریقہ سے پورا کرو اور رمضان کے روز ہے رکھو، پوچھا جب میں (یہ سب اعمال) کرلوں تو میں مسلمان ہوں؟ فر مایاباں! جبرئیل علیا نے کہا کہ آپ سائیڈ نے تیج فر مایا۔

[صحيح \_ صحيح ابن خزيمة :3065]

619 عن عبدالله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنَظَّى: ﴿ تابعوا بين الحجَّ والعمرةِ ، فإنَّهما يَنفيان الفقرَ والذنوبَ كما يَنفي الكيرُ خَبَتُ الحديدِ والذهبِ والفضةِ ، وليس للحجَّة المبرورة ثوابٌ إلا الجنةَ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہا تھ نے بوایت ہے کہ رسول اللہ مَا تَقَائِم نے ارشاد فرمایا: پے در پے (یکے بعد دیگرے) جج اور عمرے کرتے رہا کرو، کیونکہ بید دونوں تنگدی اور گناہوں کواس طرح دور کردیتے ہیں جیسے لوہاریا سنار کی بھٹی، لوہاور سونے جاندی کے میل کچیل کودور کردیتی ہے،اور جج مبرور کی جزاتو جنت کے علاوہ اور کچھ ہے،ی نہیں۔

[صحيح \_ جامع الترمذي :810 ، صحيح ابن خزيمة :2512 ، صحيح ابن حبان : 3685]

620 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي تَنَظِّ قال : (( الغازي في سبيلِ اللهِ ، والحاجُ ، والمعتمرُ؛ وفدُ اللهِ ، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم )).

سیدنا عبدالله بن عمر بی شخیاسے روایت ہے، نبی سُلُوْتِم نے ارشادفر مایا: ''الله کی راہ میں جنگ کرنے والا (مجاہد)، حاجی اور عمرہ کرنے والا الله کے مہمان ہیں۔اس نے انھیں بلایا تو انھوں نے (اس کی دعوت کی ) تعمیل کی۔انھوں نے اللہ سے مانگا تو الله نے عطافر مایا۔'' [حسن ۔ سن اہن ماجه : 2893 ، صحیح ابن حبان :4594]

621 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت جالسًا مع النبي عَلَيْكُ في مسجد مِني ، فأتاه رجلٌ من

الأنصار ورجل من تُقيف ، فسلما، ثم قالا: يا رسُّول الله إجننا نسألك . قال: ﴿﴿ إِنَّ شَنتُما أَحْبُرتُكُما بِمَا جئتما تسألاني عنه فَعَلُتُ ، وإن شئتما أن أمسِكَ وتسألاني فَعلتُ )). فقالا : أخبرُنا يا رسول الله! فقال الثقفي للأنصاري : سل. فقال: أخبرني يا رسول الله ! فقال: جئتني تسألُني عن مخرجك من بيتكَ تَؤُمُّ البيتَ الحرامَ وما لكَ فيه ، وعن ركعتيك بعد الطوافِ وما لك فيهما ، وعن طوافِك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفِك عَشِيَّة عرفة وما لك فيه ، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه ، مع الإفاضة )). فقال: والذي بعثك بالحق! لَعَنُ هذا جئتُ أسالك. قال: ( فإنك إذا خرجتَ من بيتك تَوُّمُ البيتَ الحرامَ ؛ لا تضعُ ناقتُك خُفًّا ، ولا ترفعه ؛ إلا كتبَ [اللّه] لك به حسنة ، ومحا عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف ؛ كعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما طوافُكَ بالصفا والمروة ؛ كعتق سبعين رقبة. وأما وقوفُك عشيةَ عرفة ؛ فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاؤني شُعثًا من كل فَجّ عميقٍ يَرجون رحمتي ، فلو كانت ذنوبُكم كعدد الرمل، أو كقَطُر المطر، أو كزبدِ البحرِ ؛ لغفرتها ، أفيضوا عبادي! مغفورًا لكم ، ولمن شفعتم له. وأما رميُكَ الجمارَ ؛ فلكَ بكلّ حصاةٍ رَمَيُتَها تكفيرُ كبيرةٍ من الموبقات. وأما نحرُك؛ فمدخورٌلك عند ربك. وأما حِلاقُكَ رأْسكَ ؛ فلك بلكل شعرةٍ حلقتَها حسنةٌ ، وتمحى عنك بها خطيئة . وأما طوافك بالبيت بعد ذلك ؛ فإنك تطوف ولا ذنبَ لك يأتي مَلَكٌ حتى يضعَ يديه بين كتفيك. ، فيقول: اعملُ فيما تَستقبلُ ؛ فقد غُفِرَ لك ما مضى )>.

سیدنا عبداللہ بن عمر دانشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مظالیم کی خدمت میں منی کی مبحد میں حاضر تھا کہ دو محص ایک انصاری اورایک ثقفی حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کی اے اللہ کے رسول مظالیم ہی مجھ دریا فت کرنے آئے ہیں، تو آپ مظالیم نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو میں شمصیں بتا دوں کہ تم مجھ سے کیا بوچھنے آئے ہواور اگرتم چا ہو کہ میں نہ بتاؤں بلکہ تم خود سوال کروتو میں اس طرح بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ مظالیم ہی کہ آپ مظالیم ہی ارشاد فرما دیں، ثقفی محص نے انصاری کو کہا تم بوچھو، اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول مظالیم ہی ارشاد فرمایت کرنا چا ہتا ہوں) آپ مظالیم نے ارشاد فرمایا تم جج کے متعلق دریا فت کرنے آئے ہو کہ جج کے ارادہ سے گھر سے نگلنے کا کیا ثواب ہوں اور طواف کے بعد دور کعت پڑھنے کا کیا اجراور صفام روہ کے درمیان شعی کا کیا ثواب ہوں عری کھنے میں تھم ہے اور عرفات میں تھم ہے اور

شیطان کوئنگریاں مارنے کااور قربانی کرنے کااور طواف زیارت کرنے کا کیا ٹواب ہے؟ اس نے عرض کی اس ذات کی قتم! جس نے آپ مُناتِیْم کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہی سوالات میرے ذہن میں تھے، نبی کریم مُناتِیْم نے ارشاد فر مایا کہ حج کا ارادہ کرکے گھرسے نکلنے کے بعدتمہاری (سواری) اونٹنی جوایک قدم رکھتی ہے یااٹھاتی ہےوہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے،اورایک گناہ معاف ہوتاہے،اورطواف کے بعد دورکعتوں کا ثواب ایساہے جبیںاایک بنواساعیل کے غلام کوآ زا دکیا ہو،اورصفاومروہ کے درمیان سعی کا ثواب ستر غلاموں کوآ زا دکرنے کے برابر ہے۔اورعرفات کے میدان میں وقوف (کا ثواب بیہے کہ)اللہ تعالی دنیائے آسان پرنزول فرما کرفرشتوں ہے فخر کے طور برفریا تاہے کہ میرے بندے دوردورسے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں،میری رحت کے امیدوار ہیں،اگرتم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی میں نے معاف کردیئے۔میرے بندو! جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤے تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کروان کے بھی گناہ معاف ہیں،اس کے بعد نبی کریم مُنافِیْظ نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کوکنگریاں مارنے کا حال بیہ ہے کہ ہر کنگری کے بدلہ ایک بڑا گناہ جو ہلاک کردینے والا ہومعاف ہوتا ہے اور قربانی کا بدلہ اللہ کے مال تمہارے لیے ذخیرہ ہے اور (احرام کے کھولنے کے وفت) سرمنڈانے میں ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اس کے بعد آ دمی جب طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ، اور ایک فرشتہ کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ كركهتا ہے كه أئنده از سرنوا عمال كرتيرے بچھلے سب گناه تو معاف ہو چکے۔

[حسن لغيره\_ طبراني في الكبير: 13566 ، مسند البزار: 1082]

622 هن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله سَكَ : (( من خوجَ حاجًا فمات ؛ كُتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ؛ ومن خوج غازيًا فمات ؛ كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ؛ ومن خوج غازيًا فمات ؛ كتب له أجر العاجر الغازي إلى يوم القيامة )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوروایت ہے کہ رسول اللہ شاٹٹو کی نے ارشاد فر مایا: جو جج کے لیے نکلا اور راستہ میں وفات پا گیا اس کے لیے قیا مت تک جج کا ثواب ملتارہے گا اور جوعمرہ کرنے کے لیے نکلا اور راستہ میں انتقال کر گیا اس کے لیے (بھی) قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتارہے گا اور جواللہ کی راہ میں غزوہ (جہاد) کرنے کے لیے نکلا اور راستہ میں ہی وفات یا گیا

## في كا يان المحادث المح

اسے قیامت تک مجاہر کا ثواب ملتار ہے گا۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند أبي يعلى الموصلي: 6357/11]

623 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رجل واقفٌ مع رسول الله مَلَنِّ بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فَأَقَعَصَتُهُ ، فقال رسول الله مُلَنِّ : ﴿ اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ ، وكفِّنوه بثوبيه ، ولا تُخَمِّروا رأسَه ، ولا تُحَبِّطوه ، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلَبِّياً ﴾.

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَّةَ اللهِ کَا اللهِ مَالَّةُ اللهِ کَا اللهِ مَالِیَا اللهِ کَالِیَا اللهِ مَالِیَا اللهِ کَا اللهِ مَالِیَا اللهِ کَا اللهِ مَالِیَا اللهِ کَا اللهِ مَالِیَا اللهِ مَالِیَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا الله کا نه سر و هانبواور نه خوشبولگاؤ، کیونکہ اسے قیامت کے دن (ای حالت) تلبیہ دونوں کیر ول میں اسے دفنا دو، اور اس کا نه سر و هانبواور نه خوشبولگاؤ، کیونکہ اسے قیامت کے دن (ای حالت) تلبیہ (لبیک لبیک) کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ [صحیح و صحیح البحاری: 1267 ، صحیح مسلم: 1206]

# 2-جج اورعمرے میں ( دل کھول کر ) خرچ کرنے کی ترغیب

624 من عائشة رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله على قال لها في عمرتها : (( إِنَّ لك من الأجر على عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الأَجر على قَدُر نَصَبِكِ ونَفَقَتِكِ )).

سیدہ عائشہ بھن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنگیا نے مجھ سے میرے عمرے کے متعلق فر مایا جمہیں اجرتمہاری محنت و مشقت اور خرچ کے مطابق ملے گا۔ [صحیح \_ مستدرك حاكم: 471/1]

#### exposers

## 433 TO THE COLUMN TO THE STATE OF THE STATE

## 3-رمضان المبارك ميں عمره كرنے كى ترغيب اور فضيلت

625 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاء ت أم سُلَيُم إلى رسولِ اللهِ مَلَّلِهُ فَقَالَت : حَجَّ أبو طلحة وابنه وتركاني . فقال: ((يا أمَّ سُليم ! عمرةٌ في رمضان ؛ تعدلُ حجةً معي )).

عبداللہ بن عباس دی نظیماسے روایت ہے کہ ام سلیم دی نظانے رسول اللہ مٹائیاتی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ ابوطلحہ دی نظر اوران کے بیٹے نے خودتو (آپ مٹائیلیم کے ساتھ) حج کرلیالیکن مجھے ساتھ لے کرنہ گئے۔تو رسول اللہ مٹائیلیم نے ارشاد فرمایا نا ہے ام سلیم دی نظیمان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔

[صحيح لغيرم \_ صحيح ابن حبان: 3699]

#### exection of

# 4-انبیاء ﷺ کی اقتداء کرتے ہوئے جج میں عاجزی وائکساری اور لباس وغیرہ میں سادگی کی ترغیب

626 . هُوَ اللهِ عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال : حجَّ النبيُّ عَلَيْكُ على رَحُلٍ رَبِّ ، وقطيفةٍ خَلِقةٍ تساوي أربعة دراهم ، أولا تساوي ، ثم قال : (( اللهمَّ حجةً لا رياءَ فيها ولا سُمُعةً )).

سیدناانس ڈٹائٹؤ نے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیٹے نے ایک پرانی کاٹھی اورا یک ایسے پرانے بوسیدہ کھیس (چاور ) پر جج کیا جوصرف چار در ہم کی قیمت کا تھا بلکہ شاید چار در ہم کا بھی نہ تھا اور آپ مُٹائیٹے نید وعا کر رہے تھے۔ اے اللہ! اس حج کو وکھاوے اور نمودونماکش سے پاک کروے۔ [صحبح لغیرہ۔ جامع الترمذی :327 ، سنن ابن ماجہ :2890]

627 . كَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ قدامة بن عبدالله وهو ابن عَمَار \_ قال : رأيتُ رسولَ اللَّهُ عَلَيْكُ يُومي الجمرة يومَ النحرِ على ناقةٍ صهباءً لا ضربَ ، ولا طردَ ، ولا : إليك إليك.

سیدنا قدامہ بن عبداللد دلی فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَلَ فی فی اللہ علی والے دن (۱۰ وی الحجہ کو)ری جمار کرتے

## 434 TO TO 1916 & CONTROL OF THE PARTY OF THE

( كنكرياں مارتے ) ہوئے ديكھا آپ مَنْ النَّهُمْ بھورے رنگ كى اوْمْنِي پرسوار تھے۔ نہ ماردھ كارتھى نہ ہٹو بچوتھى۔

[حسن \_ صحيح ابن خزيمة :2878]

628 الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لقد مربا ﴿ الرَّوحاءِ) سبعون نبيًا ، فيهم نبيً اللهِ موسى ، حفاةً ، عليهم العباءُ ، يَؤْمُونَ بَيتَ اللَّهِ العتيق ﴾.

سیدنا ابومویٰ بھاٹھؤے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹیؤم نے ارشاد فرمایا: مقام'' روحاء'' پر حج بیت اللہ کے لیےستر انبیاء میلیا کا پیدل گزر ہوا ہے جو چا دراوڑ ھے ہوئے تھے، ان میں اللہ کے نبی حضرت موکیٰ ملیکا بھی تھے۔

[حسن لغيره\_ مسند أبي يعلى الموصلي : 7231،4275]

629 هـ النه عند الله عنه ما : أن رجلا قال لرسول الله عنها : مَنِ الحائج ؟ .... قال : فأي الحج أفضل ؟ قال : ((الزادُ والراحلةُ)) الحج أفضل ؟ قال : ((الغرَّ والراحلةُ)) سيدنا عبدالله بن عمر بن ثنه بيان كرتے بين كه ايك خص نے رسول الله مَن ثير الله عنوان كيا كه حاجى كيسا ہونا چا ہے؟ (آپ مَن تُلِيمُ نے ارشاد فرما يا بكھر ، ہوئے بالول والاميلا كجيلا ہو) كھر بوچھا جج كونسا فضل ہے؟ ارشاد فرما يا : جس ميں خوب (بلند آواز ے تلبيه بكارا جائے) اور (قربانی) كاخون خوب بہايا جائے، بوچھا تبيل (استطاعت) سے كيا مراد ہے؟ فرما ياسامان سفر، اور سوارى ۔ [حسن لغيره ۔ سنن ابن ماجه : 2896]

#### exection of

### كريان كري

## 5-احرام اور بلندآ واز سے تلبیہ کہنے کی ترغیب

630 عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أن رسول الله شخ قال : (( تابعوا بين الحجّ والعمرة ، فإنهما ينفيانِ الفقر والذنوب ، كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثوابّ إلا الحنة. وما من مؤمن يَظَلُّ يومَه محرمًا إلا غابتِ الشمسُ بذنوبه )).

سیدنا عبدالله مسعود رخانیٔ سے روایت ہے کہ رسول الله منافیز نے ارشادفر مایا: هج اور عمرہ پے در پے کیا کرو کیونکہ بید دونوں مفلسی اور گناموں کو ایسادور کرتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لو ہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کردیتی ہے، اور هج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں اور جومؤمن احرام کی حالت میں دن گزارتا ہے تو سورج اس کے گناموں کو لے کر ہی غروب بوتا ہے۔ [حسن، صحیح ۔ حامع الترمذی :810 ، سنن النسائی: 2631، صحیح ابن حزیمة :2512]

631 عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسولِ الله ﷺ قال : ﴿ مَا مَنْ مُلَبِّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَى مَا عَن يَمِينه و شماله ﴾ . يمينه وشماله عن حجرٍ أو شجرٍ أو مدرٍ ، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا ؛ عن يمينه و شماله ﴾ .

سیدنا مبل بن سعدساعدی دفاتی سے روایت ہے کہ رسول الله مُلاَثِیْم نے ارشاد فر مایا: '' جوبھی تلبیہ کہنے والا لبیک پکارتا ہے، اس کے داکیں باکیس دونوں طرف زمین کی انتہا تک ہر پھر، درخت اوراینٹ (ہرچیز ) لبیک پکارتی ہے۔''

[صحيح .. جامع الترمذي :828 ، سنن ابن ماجه :2921]

632 عن زيد بن حالد الجُهني رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال : (( جاء ني جبرائيلُ فقالَ : مُرُ الله ﷺ والله عنه التلبيةِ ، فإنها من شِعارِ الحجّ )).

سیدنازید بن خالدجهنی وانتیا سے دوایت ہے کہ رسول اللہ من فیل نے ارشادفر مایا: ''میرے پاس جریل ملیا تشریف لائے اور فر مایا: ''میرے پاس جریل ملیا تشریف لائے اور فر مایا: اے محمد (طَافِیْنِ )! اپنے ساتھیوں کو حکم و بجھے کہ تلبیہ بلند آواز سے پکارا کریں کیونکہ یہ حج کے شعار (امتیازی اعمال) میں شامل ہے۔'' [صحیح لغیرہ۔ سنن ابن ماجعہ: 2923، صحیح ابن حزیمة: 2628، صحیح ابن حبان: 947 مستدرك حاكم: 450/1

#### 436 A36 DE SEC ULI E DE SEC ULI

633 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تَنَطُّ قال:﴿﴿ مَا أَهُلَّ مُهِلِّ قَطَ إِلَا بُشِّـرَ ، وَلَا كَبَر مُكَبِّرٌ قَطَ إِلاَ اللهِ عَنْ مُولِدَ وَلَا كَبَر مُكَبِّرٌ قَطَ إِلاَ اللهِ عَنْ مُولِدَةً؟ قَالَ: ﴿﴿ نَعُم ﴾﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈی ٹیٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل نے ارشاد فر مایا: جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا بلند آواز سے تلبیہ پکارتا ہے یا تکبیر کہنے والا بلند آواز سے تکبیر کہتا ہے، تو اس کو بشارت وخوش خبری دی جاتی ہے، کسی نے بوچھا اے اللہ کے رسول مٹائیل جنت کی ؟ فر مایا: ہاں!۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 7775]

#### exection of

# 6- طواف اور حجر اسودورکن یمانی کے استلام کی ترغیب اور فضیلت اور مقام ابراہیم اور دخولِ بیت اللّٰہ کی فضیلت کا بیان

634 الله عن عبدالله بن عبيد بن عمير ؛ أنه سمع أباه يقول لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين: الحجر الأسود والركن اليماني ؟ فقال ابن عمر : إن أفعل فقد سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول: (( ومن طاف أسبوعًا يُحصيه ، وصلى يقول: (( ومن طاف أسبوعًا يُحصيه ، وصلى ركعتين ؛ كانَ كعدلِ رقبة )). قال : وسمعته يقول : (( ما رفع رجل قدمًا ولا وضعها ؛ إلا كتب له عشر حسنات ، وحطّ عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات )).

سیدناعبید بن عمیر دانش نے سیدنا عبداللہ بن عمر دانش سے کہا کہ یہ کیا بات ہے میں ویصا ہوں آپ ہمیشہ انہی دونوں رکنوں کا استلام کرتے ہیں جمراسوداوررکن یمانی کا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر دانش نے جواب دیا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو (اس مین تعجب کی کون ہے بات ہے) میں نے رسول اللہ منگر الله منگر کا ہے ہوئے سنا کہ ان دونوں کا استلام خطا کول کومٹا دیتا ہے اور (سیدنا عبداللہ دانش من فرمایا میں نے آپ منگر کے میڈر ماتے ہوئے بھی سنا کہ جو محض طواف کے سات چکر بورے کرے اور (ہرطواف کے بعد) دورکعت نماز اداکر ہے تو (یعمل) ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور یہ (سیدنا عبداللہ بن عمر دانش نے فرمایا میں نے آپ منگر کے میڈر ماتے بھی سنا کہ (جج کے اعمال دارکان اداکر تے ہوئے) آدمی عبداللہ بن عمر دانش نے فرمایا میں نے آپ منگر کے اس کے ایمال دارکان اداکر ہے ہوئے) آدمی

## SCOSE 437 SELECTION OF BEING OF BEING SELECTION OF SELECT

جوبھی قدم اٹھا تا ہے اور رکھتا ہے اس کے لیے ہر قدم پروس نیکیاں کھی جاتی ہیں اور اس کی وس برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور وس ور جات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند أحمد :3/2، حامع الترمذی :959]

635 هـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَظ في الحَجَر : ﴿ وَاللَّهُ لَيَبِعَثَنَّهُ اللَّهُ يُومَ القيامة له عينان يبصر بهما ، ولسانٌ ينطق به ، يشهد على من استلمه بحق ››.

سیدنا عبداللہ عباس بھاتھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے تتم کھا کرار شادفر مایا کہ حجر اسود کواللہ تعالیٰ قیامت کے دن الی حالت میں اٹھائے گا کہ اس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا ادر زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کوحق کے ساتھ استلام کیا ہوگا۔

[صحيح \_ جامع الترمذي : 961 ، صحيح ابن خزيمة : 2735، صحيح ابن حبان : 3712]

#### exection of

# 7-عشرہ ذی الحجہ میں اعمالِ صالحہ کرنے کی ترغیب وفضیلت

636 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما من أيام العملُ الصالحُ فيها أحبُ إلى الله عزوجل من هذه الأيام. يعني أيام العشرِ». قالوا: يا رسولَ الله ! ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: ﴿ ولا الجهادُ في سبيلِ الله ؟ ولا الجهادُ في سبيلِ الله ؟ إلا رجلٌ خرجَ بنفسه وماله ، ثم لم يرجعُ من ذلكَ بشيءٍ ».

سیدنا عبدالله بن عباس خاشیک سے روایت ہے رسول الله مَنَّاتِیْم نے ارشا دفر مایا: ''کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا ہوا عمل الله کو الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ

[صحيح صحيح البخارى: 969 ، سنن ابن ماجه: 1727]



## 8- عرفات اور مز دلفه میں گھہرنے کی ترغیب اور یوم عرفہ کی فضیلت

637 وقد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: وقف النبي عَلَيْكُ (عرفات) وقد كادت الشمسُ أن تؤوب ، فقال: ﴿ يَا بِلال ! أَنصِتُ لَي الناسَ ﴾ . فقام بلال ، فقال: أَنصِتُوا لرسولِ الله عَلَيْكُ ، فأنصتَ الناسُ ، فقال : ﴿ معاشرَ الناسِ ! أَتاني جبرائيل آنفاً ، فأقرأني من رَبي السلامَ ، وقال: إنَّ الله عزوجل غفرَ لأهلِ عرفاتٍ ، وأهل المَشْعَر ، وضَمِنَ عنهم التبعاتِ ﴾ . فقام عمرُ بنُ الخطاب فقال: يا رسول الله ! هذا لنا خاصة؟ قال: ﴿ هذا لكم، ولمن أتى من بعدِكم إلى يوم القيامة ﴾ . فقال عمر بن الخطاب : كثرَ خيرُ الله وطابَ ﴾ .

سیدناانس ڈٹائٹو کا بیان ہے کہ بی کریم سُٹائٹو کے عرفات میں وقوف فرمایا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا ارشاد فرمایا:
اے بلال! لوگوں کو خاموش کراؤ۔ سیدنا بلال ڈٹائٹو کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا رسول اللہ سُٹائٹو کا ارشاد سننے) کے لیے خاموش ہوجاؤ سب لوگ خاموش ہوگئے ، نبی کریم سُٹھٹو کے ارشاد فرمایا اے لوگو! میرے پاس ابھی جرئیل علیا آئے تھے میرے رب کا سلام مجھے کہہ گئے اور فرما گئے کہ اللہ تعالی نے عرفات اور مشعر حرام (مزدلفہ) والوں کی مغفرت کردی اور ان کی طرف سے حقوق کی اوائی کی صفاخت لے لی، سیدنا عمر بن خطاب ڈٹائٹو نے اٹھ کرعرض کی اے اللہ کے رسول مُٹائٹو ہا!
کیا ہے ہمارے لیے خاص ہے؟ ارشاد فرمایا تہمارے لیے (بھی) اور قیامت تک جو تمہارے بعد آئیں گان سب کے لیے ہے تو سیدنا عمر شائٹو بولے اللہ کی مہر بانی اور خیر بہت زیادہ ہوگئی اور بہت اچھی ہوگئی۔

[صحيح لغيره ـ ابن المبارك: ، الصحيحة: 1624]

638 الله عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله تَنْ قال : ﴿ مَا مَنْ يُومٍ أَكْثُرُ يُعْتِقَ الله فَيه عبيدًا من النار مِن يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : مَا أَرَادُ هُؤُلاء ؟ وفي روايةٍ: اشهدوا ملائكتي أنى قد غفرت لهم ››.

سیدہ عائشہ بھنجنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنگینی نے ارشاد فر مایا: ''اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو (جہنم کی) آگ ہے آزاد نہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ (بندوں کے ) قریب ہوتا ہے، پھراور قریب ہوتا ہے، پھران کی وجہ سے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرما تا ہے اور کہتا ہے ۔ یہ لوگ کیا جائے ہیں؟''ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتو! گواہ ہوجاؤمیں نے ان (سب حجاج) کومعاف کردیا۔

[صحيح لغيره\_ صحيح مسلم: 1348 ، سنن النسائي: 3003، سنن ابن ماجه: 3014]

#### CRECKY?

## 9-جمرات کوکنگریاں مارنے کی ترغیب

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈائٹیئسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے ارشادفر مایا: جب حاجی جمرات کی رمی کرتا ہے (کنگریاں مارتا ہے) تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواجر وانعام اس کو ملنے والا ہے تم اس کا ادراک اور شیح انداز واس وقت تک کرئی نہیں سکتے جب تک قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا عطانہ فر مادے۔اورا یک روایت میں ہے کہ تیرا جمرات کو کنگریاں مارنا (ایساعمل ہے کہ) ہر کنگری کے بدلے ایک ہلاک کردینے والا (کبیرہ) تیرا گناہ مٹادیا جاتا ہے۔

[صحيح \_ طبراني في الكبير:13566، مسند البزار: 1082]

640 هـ (عن ابن عباس رضى الله عنهما) قال : قال رسول الله على : ﴿ إِذَا رَمِيتَ الْجِمَارَ ؛ كَانَ لَكَ نُورًا يُومُ الْقَيَامَةِ ﴾).

سیدناعبدالله بن عباس بن شخباسے روایت ہے کہ رسول الله منگاتیا منے ارشا وفر مایا: تمہارایی کنگریاں مارنا قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا۔ [حسن، صحیح ۔ مسند الہزار: 1140]

#### CKOXXX



## 10-منیٰ میں سرمنڈ وانے کی ترغیب

641 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه : ﴿ اللهم اغفر للمحَلِقين ﴾. قالوا : يا رسولَ الله إو للمقصِّرين. قال: ﴿ اللهم اغفر للمحلِّقين ﴾. قالوا: يا رسولَ الله ! وللمقصِّرين. قال: ﴿ وللمقصِّرين ﴾. (اللهم اغفر للمحلِّقين ﴾. قالوا: يا رسول الله ! وللمقصِّرين. قال: ﴿ وللمقصِّرين ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ کے (ججۃ الوداع میں) دعا کی: اے اللہ! سرمنڈ انے والوں ک مغفرت فرما،لوگوں نے کہا،اے اللہ کے رسول مُٹاٹٹؤ کا بال کتروانے والوں کی بھی۔ آپ مُٹاٹٹؤ کی بھرفرمایا: اے اللہ! سرمنڈ انے والوں کی مغفرت فرما،لوگوں نے بھر کہا،اے اللہ کے رسول مُٹاٹٹؤ کا بال کتروانے والوں کی بھی، آپ مُٹاٹٹؤ کی نے بھردعا کی،اے اللہ کے رسول مُٹاٹٹؤ کا بال کتروانے والوں کی بھی۔ آپ مُٹاٹٹؤ کی اللہ کے رسول مُٹاٹٹؤ کی بار) فرمایا اور بال کتروانے والوں کی بھی۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1728 ، صحيح مسلم: 1302]



#### ع کایان کا کایان ک

# . 11- آبِ زم زم پینے کی ترغیب اور اس کی فضیلت

642 من ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رضول الله عنه ماء على وجه الأرض ماء وجه الأرض ماء وجه الأرض ماء وخم من الله عنهما قال: قال رضول الله عنه بالمرض ماء بوادي (بَرَهوت) ، بقبة ب(حضر موت) ، كرجل الجراد ، تُصبح تَنُدفق، وتمسى لا بَلالَ فيها )).

سیدة عبدالله عباس دانشنسے روایت ہے کہ رسول الله طَالَیْمُ نے ارشاد فرمایا: روئے زمین کا بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، یہ بھوکے کا کھانا بھی ہے اور بیار کے لیے دوابھی، اور روئے زمین کا بدترین پانی '' حضر موت (ایک جگہ کا نام ہے)'' کی وادی '' برہوت' کے ایک گنبد میں (ایک کنویں کا) ہے، ٹدی دل کی طرح ایک دم آتا ہے میج دیکھئے تو فوارے چھوٹ رہے ہیں اور شام ہوتے ہوتے ذراتری کا نشان تک بھی نہیں۔ [حسن۔ طبرانی فی الکبیر: 11167]

معرف الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنه الله عنهما قال: قال رسول الله عنه : ﴿ ماء زمزم جم مقصد كے ليے بحى بيا سيدنا عبدالله بن عباس والله عنه الله عنه الله مالله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله والله والله عنه الله والله عنه الله والله عنه الله والله والله والله عنه الله والله والله

#### eroxxx

## ع کایان کاکیات ک

# 12- جج کرنے کی قدرت رکھنے کے ہاوجود حج نہ کرنے پر وعیداور عورت کے لیے فریضہ حج ادا کرنے کے بعد گھر میں بیٹھے رہنے کا بیان

644 من حذيفة عن النبي تَنَظِيقًا الله عن النبي تَنظِيقًا الله ( الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، [والصوم سهم] ، وحج البيت سهم ، والأمرُ بالمعروفِ سهم ، والنهي عن المنكر سهم ، والجهاد في سبيل الله سهم ، وقد خاب من لا سهم له )).

سیدنا حذیفہ ڈٹاٹئؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیئے نے ارشاد فرمایا: اسلام کے آٹھ جھے ہیں۔ ① قبولِ اسلام ② نماز ③ زکوۃ ﴿ روزہ۞ بیت اللّٰد کا حج ﴿ نیکی کا حکم دینا۞ برائی سے روکنا ﴿ اللّٰہ تعالٰی کی راہ میں جہاد۔ اور یقیناً وہ محض ناکام اور نامراد ہوگیا جس کے لیے (ان میں سے کوئی ایک بھی ) حصہ نہ ہوا۔ [حسن لغیرہ۔ مسند البزار: 875]

645 من أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه عليه عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه أعوام لا يَفِدُ إلي ؛ لمحروم ».

سیدنا ابوسعید خدری ڈٹاٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹے نے ارشاد فر مایا اللہ عز وجل کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کوصحت عطا کررکھی ہواور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہواور اس کے اوپر پانچ سال ایسے گزر جا ئیں کہ وہ میرے (گھربیت اللہ الحرام) میں حاضر نہ ہووہ ضرورمحروم ہے۔

[حسن لغيره\_ صحيح ابن حبان : 3695، بيهقى في السنن الكبرى : 3703]

646 المُحَصَّلُ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي عَلَيْكُ قال لنسائه عام حجة الوداع: ﴿ هذه ، ثم ظهورَ الله لا المُحُصُر﴾. قال : وكن كلُهن يحججن إلا زينبَ بنت جَحشٍ وسَودةَ بنت زمعة ، وكانتا تقولان : والله لا تُحرِّكُنا دابةٌ بعد إذ سمعنا ذلك من النبي عَلَيْكُ . وقال إسحاق في حديثه : ﴿ قالتا : والله لا تحركنا دابةٌ بعد قول رسول الله عَلَيْكُ : هذه ثم ظهورَ الحصُر ﴾.

سیدنا ابو ہر یرہ وٹائٹا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُناٹیٹ نے اپنی ازواج مطہرات کو ججۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا

''بس بہ جج ہوگیا،اس کے بعدا پنے گھروں میں چٹائی کے فرشوں کی ہور ہنا'' ابو ہریرہ ڈٹائنڈ فرماتے ہیں کہ (اس کے بعد) سب مجے کو جاتی تھیں سوائے زینب بنت جش اور سودہ بنت زمعہ ٹائنٹنا کے بیدونوں کہا کرتی تھیں اللہ کی قتم! ہماری سواری ہمیں کہیں نہیں لے جاسکتی جب کہ ہم نے نبی کریم ٹائٹیل کا بیار شادین لیا۔

[حسن، صحيح مسند أحمد: 324/6، مسند أبي يعلى الموصلي: 7154،1444]

#### exist of the

# 13-مسجدِ حرام، مسجدِ نبوى، بيت المقدس اورمسجدِ قباء ميں نماز پڑھنے كى ترغيب

647 الله عن حَابِرِ رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ صلاةٌ في مسجدي ، أفضل من ألفِ صلاةٍ فيما سواه ﴾ الله عنه المحتلفة في المسجد الحرام ، وصلاةٌ في المسجد الحرام ، أفضلُ من منةِ ألفِ صلاةٍ فيما سواه ﴾ المسيدنا جابر رثاني سيرنا والله على الله على

[صحيح\_ مسند أحمد: 334/3، سنن ابن ماجه: 1406]

648 عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخلتُ على رسول الله عَلَيْتُهُ في بيتِ بعضِ نسائه فقلت: يا رسول الله عَلَيْتُهُ في بيتِ بعضِ نسائه فقلت: يا رسول الله ! أي المسجدين الذي أُسِّسَ على التقوى ؟ فأَخذ كفا من حصى فضرب به الأرض. ثم قال: (( هو مسجدُ كم هذا )). لمسجدِ المدينةِ .

ابوسعید بھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سکا لیا کی خدمت میں آپ سکا لیا کی از واج مطہرات میں ہے کسی ایک زوجہ کے گھر حاضر ہوااور عرض کی اے اللہ کے رسول سکا ٹینے ! مساجد میں سے وہ کونسی مسجد ہے جس کی بنیا دتقویٰ پررکھی گئ رسول اللہ سکاٹیئے کے کنکریوں سے بھری مٹھی زمین پر مار کرفر مایاوہ تمہاری بیہ تجد ہے یعنی مسجد نبوی ہے۔

[صحيح عصحيح مسلم: 1398، جامع الترمذي: 3099، سنن النسائي: 697]

649 عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله تَنْ قال: ﴿ لَمَا فَرِغَ سَلَيْمَانُ بَن دَاوِدَ مَحْدُمُ دَلَائُلُ وَ بِرَابِينَ سَے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عليهما السلام من بناءِ بيتِ المقدسِ ، سأل الله عزَّوجلَّ ثلا ثاً : أَن يعطيهُ حكماً يصادف حكمه ، ومُلكاً لا ينبغيي لأحدِ من بعده ، وأَنه لا يأتي هذا المسجدَ أحدٌ لا يريد إلا الصلاة فيه ؛ إلا خرجَ من ذنوبه كيومِ ولدتُهُ أمُّه )). فقال رسول الله مَلَيْكُ : ﴿ أَما ثِنتَينِ فقد أُعطيَهما ، وأرجو أن يكون قد أُعطى الثالثة )).

سیدناعبداللدین عمرو دان خیاب روایت ہے، نبی مَن الیّن نے ارشادفر مایا: ' جب سیدنا سلیمان بن داؤد علیا ابیت المقدی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو افعول نے اللہ سے تین چیزیں ما مگیں: ایسا فیصلہ جواللہ کے فیصلے کے مطابق ہواور ایسی بادشاہت جوان کے بعد کسی کے شایاں نہ ہواور جو خف بھی اس مجد میں صرف نماز کی نیت سے آئے وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے جس طرح اس دن (گنا ہوں سے پاک) تھا جب اسے اس کی مال نے جنم دیا تھا۔'' نبی مَن الیّن نے فر مایا:''دو چیزیں تو اضیں مل چیکیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی مل ہی گئی ہے۔'' [صحیح۔ مسند احمد: 176/2، سنن این ماحه: 1808، صحیح ابن حزیمة: 1334، صحیح ابن حبان: 1633، مستدرك حاكم: 130/1

650 عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه تطهّر في بيته ، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة ، كان له كأجر عمرة ». وفي رواية ﴿ أَنَّ رسولَ الله عَلَيْكِ كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ راكباً و ماشياً ، وكان عبدالله يفعله ».

سیدناسهل بن حنیف دلاتی سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول مُلاَیْرِ ان ارشادفر مایا '' جو محض اپنے گھر میں وضوکرے، پھر معجد قباء میں آئے اور اس میں ایک نماز پڑھے تو اے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔' اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ مَلَا ﷺ میں تعمر میں تا میں ہیں ہے کہ بے شک رسول اللہ مَلَا اللہ مَلْ اللہ مَلَا اللہ مَلْ اللہ مَلَا ال

#### COOKY?

# 14- مرتے دم تک مدینه میں رہنے کی ترغیب مدینه منورہ ،احدیہاڑ اور وادي عقیق کی فضیلت

651 . ( لا يصبر على لأواءِ الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال : (( لا يصبر على لأواءِ المدينةِ وشدَّتها أُحدٌ من أُمَّتى ؛ إلا كنتُ له شفيعاً يومَ القيامةِ أو شهيدًا )).

سید ناابو ہریرہ ڈلٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنٹٹو کے ارشا دفر مایا: میری امت کا جوبھی شخص مدینہ میں مختی وبھوک پراور وہاں کی کسی بھی تکلیف دمشقت برصبر کرے گامیں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1378]

652 هـ في ابي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تَنْ يقول: (( لا يصبر أحد على لأوالها: الا كنت له شفيعاً أو شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلماً )).

سیدناابوسعید رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹائِٹِؤ نے ارشاد فر مایا: جو خص بھی مدینہ میں مختی و تکلیف ومشقت پرصبر کرے گاتو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گایا اس کے ایمان کی گواہی دوں گابشر طیکہ وہ مسلمان ہو۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1374]

653 هن سعد رضي الله عنه ؛ أن رسول الله على يقول: ((إني أُحرّم ما بين لا بَتَي المدينةِ أن يُقطعَ عِضهُهَا، أو يُقتلَ صيدُها )). وقال: ((المدينةُ خيرٌلهم لو كانوا يعلمون ، لا يدعُها احدٌ رغبة عنها ؛ إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ، ولا يثبتُ أحدٌ على لأوائِها وجَهدِها ؛ إلا كنتُ له شفيعاً أو شهيدًا يوم القيامة )).

سیدنا سعد ڈٹاٹٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹر نے ارشاد فر مایا: مدینہ منورہ کی دونوں جانب جو کنگریلی زمین ہے اس کے درمیانی حصہ کو میں اس لحاظ سے حرام قرار دیتا ہوں کہ اس کے خار دار درخت کائے جائیں یا اس میں شکار کیا جائے اور آپ مٹاٹیٹر نے (بیبھی ارشاد) فرمایا کہ مدینہ اہلِ ایمان کے قیام کے لیے بہترین جگہ ہے اگر وہ اس کی خوبیوں کو

## 446 THE FRE 1965

جانیں (تو یہاں کا قیام نہ چھوڑیں) اور جو تحض یہاں کے قیام کواس سے بددل (بے رغبت) ہوکر چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو یہاں بھیج دے گا اور جو تحض مدینہ منورہ کے قیام کی مشکلات کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گامیں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 1363]

المطلب، فجعلوا يَجرون النَّمِرة على وجهه ؛ فتنكشفُ قدماه ، ويجرونها على قدميه ؛ فينكشفُ وجهه ، المطلب، فجعلوا يَجرون النَّمِرة على وجهه ؛ فتنكشفُ قدماه ، ويجرونها على قدميه ؛ فينكشفُ وجهه ، فقال رسول الله عَلَيْ : (( اجعلوها على وجهه ، واجعلوا على قدميه من هذا الشجر )). قال: فرفعَ رسولُ الله عَلَيْ وأُسَه فإذا أصحابُهُ يبكون ، فقال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف، فيصيبون منها مطعماً وملبساً ومركباً ، أو قال : مراكب ، فيكتبون إلى أهليهم : هَلُمَّ إلينا ، فإنكم بأرض حجاز ، جَدوبة ، والمدينةُ خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون )).

سیدنا ابواسیدساعدی بی بین کہ ہم رسول اللہ عن بیٹے کے ساتھ سیدنا حمزہ بن عبدالمطلب بی بیٹ کی قبر پر تھے اوران کا کفن صرف ایک جھوٹی می چا درتھی جو بدن پر بھی بوری نہ آتی تھی ، جب اس سے ان کے چبرہ کوڈ ھا نکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور جب پاؤں پر کھینچی جاتی تو چبرہ کھل جاتا ، آپ عن بیٹے نے فرمایا: کہ چا در کومنہ کی طرف کر دواور پاؤں پر درخت کے بیتے ڈال دو، جب رسول اللہ عن بیٹے نے اپناسر مبارک اٹھایا تو (دیکھا) صحابہ کرام بی کھڑے رو جیں تو (اس موقع پر) رسول اللہ عن بیٹے ہے ارشاد فرمایا: ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ سر سبز وشاداب زمینوں کی طرف نکلیں گے وہاں جاکر کھانے اور پہنے کوخوب ملے گا، کثر ت سے سواریاں ملیس گی ، تو اپنے گھر والوں کو کھیں گے کہ تم حجاز کی قبط زدہ زمین میں بیڑے ہو، عباں آجا ؤ ، حالا نکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے ، کاش وہ جانے ۔

[حسن لغيره \_ طبراني في الكبير: 3986،2940]

655 من استطاع عن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله تَنْ من ثقيف ؛ أن رسول الله تَنْ قال : (( من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمتُ ، فإنه من مات بها ؛ كنتُ له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة )).

قبیلہ تُقیف کی ایک صحابیہ طاقعًا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ شائیا ہم نے ارشا دفر مایا: کہ جوشخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ

## ع كايان ع كالمان على المحال ال

طیبہ میں فوت ہواہے جاہیے کہ وہیں فوت ہواس لیے کہ میں اس شخص کا سفار شی ہوں گا جومدینہ میں فوت ہوگا۔

[حسن، صحيح \_ طبراني في الكبير: 823]

656 هن عن أنس رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه : ﴿ اللهم اجعلُ بالمدينةِ ضِعفَيُ ما جعلتَ بِمُكَةً مِن البركةِ ﴾.

سید; انس ہڑ غیابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤیمِنے دعا کی اے اللہ! مدینہ میں مکہ سے اپنی دو گنی رحمت کا نزول فر ما۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1885، صحيح مسلم: 1369]

657 النبي عن عبدالله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله على قال: أن النبي على قال: ((لا تشدُّ الرحال الله على عن عبدالله ابن عمرو بن العاص عن رسول الله على قال: أن النبي على قال: ((لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا، والمسجدِ الحرام، والمسجدِ الأقصى )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑائٹیاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ارشا دفر مایا:'' کجاوے کس کرسفرنہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کی طرف \_مسجدِ حرام ،مسجدِ اقصلی اور میری اس مسجد کی طرف ''

[صحيح \_ صحيح البخارى: 1197، صحيح مسلم: 3325]





## 15-اہلِ مدینہ کوخوف ز دہ کرنے اوران کے ساتھ برے سلوک کاارادہ کرنے پروعید

658 هن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي نَظْ يقول: (( لا يكيدُ أهلَ المدينة أحدٌ ، إلا انماعُ كما يَنُماعُ الملحُ في الماءِ )).

سیدنا سعد ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم مُٹاٹیز کم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوکوئی بھی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ مکر کرے گاوہ ایسا کیھلے جیسایانی میں نمک پکھل جاتا ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى : 1877، صحيح مسلم: 1387]

سیدنا جابر بن عبداللد را الله را تے ہیں کہ فتنے والے امیروں میں سے ایک امیر مدینہ آیا، اس وقت سیدنا جابر رہی تؤنا مین ہو چکے تھے تو کسی نے سیدنا جابر رہی تو کئی کے مشورہ دیا: اچھا ہے کہ آپ اس (امیر کے داستہ) ہے کہیں ایک طرف چلے جا کمیں (خواہ مخواہ پریشان نہ کر ہے) سیدنا جابر رہی تھونا اپنے دولڑکوں کے درمیان چل دیے (راستہ میں) ایک جگہ لڑکھڑا کے فرمایا: برباد ہو جائے وہ خص جورسول الله منافی کے دوراتا ہے، ان کے صاحبز اور سے نے چھا ابا جان! نبی کریم منافی کے وصال ہو چکا ہے دسول الله منافی کے درسول کو درسول کے درسول کو در

[صحيح \_ مسند أحمد: 55/4]

660 عن السائب بن حلاد رضي الله عنه عن رسول الله عَن عن الله مَن ظلم أهلَ المدينةِ



وأخوفهم ، فأجفه ، وعليه لعنهُ الله والملاتكةِ والناسِ أجمعين ، و لا يقبلُ الله منه صرفاً و لا عَدلاً )). سيد: سائب بن خلاد براتيز بيان كرتے بين كدرسول الله سائيز إنے وعاكى: كدا الله! جو تخص مدينه والوں برظلم كرے يا ان كو درائے تو اس كو درا اور اس پر الله كى لعنت ، فرشتوں كى لعنت اور تمام لوگوں كى لعنت ، نه تو اس كى فرض عبادت قبول موگى ورنه بى نفل عبادت و الكبرى في الكبرى : 4266، طبرانى في الكبير: 6637]



www.KitaboSunnat.com



## جهاد کی ترغیب ،اہمیت ،فضیلت اورمفہوم

غلبہ اسلام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے کی جانے والی ہر کوشش جہاد کہلاتی وہ خواہ زبان سے ہو، مال سے ہو، جان سے ہویاقلم سے ہو۔ جہاد کی متعدد اقسام ہیں ان میں سے ایک قتم قتال فی سبیل اللہ بھی ہے جس کی اہمیت اور فضائل درج ذیل ہیں۔

#### جهاد کی فضیلت:

دين اسلام كى سربلندى، حفاظت اورغلبك لئے جہاد فى سبيل الله كى ترغيب دية ہوئ الله تعالى نے فر مايا:

((يَآيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيْكُمْ مِّنُ عَذَابِ اَلِيْمِ ۞ تُوُمِنُونَ بِاللهِ وَ
رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ بِاَمُوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمُ \* ذَٰلِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُ اِنْ كُنْتُمُ
تَعْلَمُونَ ٤ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْحِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُ وَ مَسْكِنَ طَيِّبَةً
فِي جَنَّتِ عَدُن \* ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٤ ۞)

''اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں در دناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ بیتمہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی اور صاف تھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کا میابی ہے۔' [صف: 10 تا 12]

#### ایک دوسرےمقام پرفر مایا:

(( اِنْفِرُوُا خِفَافًا وَّ ثِقَالُاوَّ جَاهِدُوا بِاَمُوَالِكُمُ وَ اَنْفُسِكُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ ۚ ذَٰلِكُمُ خَيُرٌ لَّكُمُ اِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُوْنَ۞ ))

## جباد كابيان جباد كابيان جباد كابيان جباد كابيان

'' نگل کھڑے ہو جاؤ بلکے پھلکے ہوتو بھی اور بھاری بھرکم ہوتو بھی ،اوراللہ کی راہ میں اپنی مال وجان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتڑ ہے اگرتم جانتے ہو۔' النوبة: 41]

#### اسلامی سرحدول کی حفاظت کی فضیلت:

سیدناسبل بن سعد بران نظر الله خیر من الله خیر من الدنیا و ما علیها، و موضع سوط أجد كم من الدنیا و ما علیها، و الروحة یروحها من الدنیا و ما علیها، و موضع سوط أجد كم من الجنة خیر من الدنیا و ما علیها، و الروحة یروحها العبد فی سبیل الله أو الغدوة خیر من الدنیا و ما علیها ». الله تعالی كراست میں ایک دن سرحدول ی حفاظت كرنا دنیا اور جو پچه دنیا میں سے اس سے بہتر ہے۔ اور جنت میں تمہارے ایک کی کوڑے (جو متحصیں جنت میں ملے گی ) دنیا اور جو پچه دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ شیجیا شام الله کی راہ میں صرف ایک مرتبہ کا جانا دنیا اور اس کی تمام نعتول سے بہتر ہے۔ شیجیا شام الله کی راہ میں صرف ایک مرتبہ کا جانا دنیا اور اس کی تمام نعتول سے بہتر ہے۔

[صحيح ـ صحيح البخاري 2892، صحيح مسلم: 1881، حامع الترمذي:1664]

سیدنا معاویہ بن حیدہ بڑاتئو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سٹیڈ نے ارشاد فرمایا: (( فلاٹی آلا توی اعینہ النار :
عین حرست فی سبیلِ اللّٰہ ، وعین بَگُتُ من حشیةِ اللّٰه ، وعین کفّتُ عن محارمِ اللّٰہ )). تین شخص
ایسے ہیں جن کی آئکھیں جہنم کی آگنہیں دیکھیں گی (جہنم میں نہیں جا کیں گے ) اور آئکھ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں
چوکیداری کرتی ہے (وو آئکھ جواللہ تعالیٰ کے خوف و ڈرسے روپڑی (وو آئکھ جواللہ تعالیٰ کی حرام کر دوچیز وال سے رک
گئے۔ [حسن لغیرہ ۔ طبرانی فی الکبیر: 1003]

#### راهِ جہاد میں خرج کرنے کی فضیلت:

سیدنا زید بن خالد جمنی براتیؤے روایت ہے کہ بیشک رسول اللہ سراتیز نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اللہ کے رائے میں جباد کرنے والے کوساز وسامان سے لیس کیا تو گویاس نے (بذات خود) جباد کیا اور جس نے خازی کے اہل و عیال کی مگہداشت بہترین طریقہ پر کی تو گویاس نے بھی جباد کیا۔

[صحيح . صحبح البخارى : 2843، صحيح مسلم . 1895؛ سنن أبي داؤ د : 2509، جامع الترمذي : 1628]

#### جهاد کا بیان کا در ک

#### مجامد کا مقام ومرتبه:

سیدناابو ہریرہ ہو تھنے سے دوایت ہے کہ رسول القد سو تیا ہے ارشاد فرمایا جو مخص حج کے لیے نکلا پھر (راستے میں) فوت ہو گیا تو اللہ تعالی اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھ دیتا ہے اور جو شخص عمرہ کرنے کے لیے نکلا پھر فوت ہو گیا تو اللہ تعالی اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا پھر فوت ہو گیا اللہ س کے لیے قیامت تک بہاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند آبی یعلی الموصلی: 637،635] اللہ س کے لیے قیامت تک بہاد کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند آبی یعلی الموصلی: جن میں سو درج ایسے میں کہ سیدنا ابو ہر یرہ بڑا تھنا ہے روایت ہے بیشک رسول اللہ س تیا ہے ارشاد فرمایا: جنت میں سو درج ایسے میں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے درمیان اتنی مسافت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے درمیان ہے۔ [صحیح انہ حاری: 2790]

#### قال في سبيل الله كي الهميت:

سیدنا معاذ بن جبل بڑا فؤٹ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سڑ ٹیام کوفر ماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کے راستے میں اونٹنی کا دودھ دو ھنے کی مقدار کے برابر جہاد کیا تو اس کے لیے جنت واجب بہوگئی۔اورجس نے اللہ تعالیٰ سے سپچ دل سے اپنے لیے شہید کا تو اب بوگا اور جو شخص سے سپچ دل سے اپنے لیے شہید کا تو اب بوگا اور جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی کر دیا گیایا کوئی حادثہ (مصیبت) پیش آیا تو قیامت والے دن وہ زخم وغیرہ پہلے سے زیادہ بروا ہوگا اس کارنگ زعفران کا ہوگا اور خوشبوکستوری کی ہوگی۔

[صحیح لغیرہ۔ سنن أبی داؤد: 2541، حامع الترمذی: 1654، سنن ابن ماجه: 2792، صحیح ابن حبان: 4599] سیدنا ابو ہریرہ بڑائیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شائیڈ سے بوچھا گیا کون ساعمل افضل ہے؟ آپ ملائیڈ آ فر مایا اللہ اوراس کے رسول من ٹیڈ پر ایمان لا ناعرض کی گئی پھر کوئسا؟ آپ شائیڈ نے فر مایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرناعرض کی گئی پھرکوئسا؟ آپ منافیڈ نے فر مایا: حج مبرور (وہ حج جس میں اللہ کی کوئی نافر مانی نہو)۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 26، صحيح مسلم: 83، جامع الترمذي: 1657]



#### جهاد کی صف کامقام:

سیدناعمران بن حصین رہائی ہے روایت ہے بیٹک رسول الله منافیق نے ارشادفر مایا: الله کے راستے میں (مسلمان ) صف میں کھڑا ہونا آ دمی کی ساٹھ سال کی عبادت ہے اللہ کے نزد یک افضل ہے۔

[صحيح لغيره\_ مستدرك حاكم: 68/2]

## مجامداورنصرتِ الهي :

سیدنا عبادہ بن صامت ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت رسول اللہ مٹاٹیا کے پاس موجود تھا اس دوران ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول مٹاٹیا گیا کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ مٹاٹیا نے فرمایا ① اللہ پرایمان ② اس کے راستے میں جہاد ③ اور حج مبرور جب آدمی واپس لو منے لگا تو آپ مٹاٹیا نے فرمایا: جھ پراس سے آسان میمل ہے کھانا کھلا نا، فرم بات کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا جب وہ پھرلو منے لگا تو آپ مٹاٹیا نے فرمایا: جھو پراس سے آسان میمل ہے کھانا کھلا نا، فرم بات کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا جب وہ پھرلو منے لگا تو آپ مٹاٹیا نے فرمایا: جھو پراس سے آسان میمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق جو بھی فیصلہ فرمایا ہے اس پراللہ تعالیٰ کو تیم (گلہ شکوہ) نہ کر۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 319/5]

#### جهادا وراخلاص نيت

سیدنا شداد بن الهاد و النیواسے مروی ہے کہ ایک اعرابی آوی نبی کریم منافیق کے پاس آیا اور آپ منافیق پر ایمان لا کر آپ منافیق کا متبع ہوگیا پھر اس نے کہا کہ میں آپ منافیق کے ساتھ بجرت کروں گا آپ منافیق نے اپ بعض صحابہ وہ النی کو اس کی و کھے بھال کے بارہ میں ہدایات ویں اور وصیت فر مائی پھر جب انہوں نے غزوہ کیا اور فتح حاصل کی تو نبی کریم منافیق نے نفیمت حاصل کر کے تقییم فر مائی اور اس مخص کا بھی حصہ نکالا اور اس کا حصہ صحابہ کے پاس رکھوا ویا کیونکہ وہ ان کے مویثی چرانے کے لیے گیا ہوا تھا اس جب وہ وہ ایس آیا تو صحابہ نے اس کو اس کا حصہ دے ویا تو اس نے کہا یہ کیا ہے کیا ہوا تھا ہیں جب وہ وہ ایس آیا تو صحابہ نے اس کو اس کا حصہ دے ویا تو اس نے کہا یہ کیا ہے کہا ہے کیا ہوا تھا ہوں کریم منافیق نے نے دیا چنا نچہ اس نے وہ حصہ لیا اور نبی کریم منافیق کے پاس اے لیے آیا اور کہنے لگا کہ یہ ہے؟ آپ منافیق نے فر مایا: یہ تیرا حصہ ہے جو میں نے نکالا ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ منافیق کی اتباع اس لیے گی ہے کہ مجھے اس جگہ تیر لگے اور اس نے کی اتباع اس لیے اختیار نہیں کی بلکہ میں نے تو آپ منافیق کی تابعداری اس لیے گی ہے کہ مجھے اس جگہ تیر لگے اور اس نے کی اتباع اس لیے گی ہے کہ مجھے اس جگہ تیر لگے اور اس نے کی اتباع اس لیے اختیار نہیں کی بلکہ میں نے تو آپ منافیق کی تابعداری اس لیے گی ہے کہ مجھے اس جگہ تیر لگے اور اس نے کی اتباع اس لیے گی ہے کہ میں کے دور سے اس کی اتباع اس لیے گی ہے کہ میں کے تیر سے اس کی اتباع اس کے اختیار نہیں کی بلکہ میں نے تو آپ منافیق کی کو ایک کی ہے کہ محصول کی اتباع اس کے اس کے دور کی سے کہ کھوں کی کو کہ کے دور کے دور کی کے دور کے دور کیا کے دور کی کو دور کی کی کو دور کی کو کھوں کی کو کھوں کے دور کی کو دور کی کی کیا کی کی کی کو دور کی کو دور کی کو کھوں کو کو کی کو دور کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کیا کو دور کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کو کھوں ک

ا پی طاق کی طرف تیر کے ساتھ اشارہ کیا پھر میں مرکر جنت میں داخل ہوجاؤں تورسول اللہ طاقیۃ نے فرمایا: اگر تونے کی کہا تو اللہ تعالیٰ تجھے سچا کر دکھائے گا پھر وہ (صحابہ) کچھ عرصہ تھہرے رہے پھر وہ وشمن کیساتھ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے (وہ دیہاتی بھی ان میں شامل تھا) پھر اسے نبی کریم طاقیۃ کے پاس اٹھا کرلایا گیا اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا تو نبی کریم طاقیۃ نے فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا تو نبی کریم طاقیۃ نے فرمایا: کیا ہے وہی شخص ہے؟ ایک آ دمی نے کہا جی ہاں آپ طاقیۃ نے فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ سے بچ کہا اور اللہ نے اسے بچ کر دکھایا پھر نبی کریم طاقیۃ نے اسے اس کے جبے میں کفن دیا پھر آگے بڑھے اس کی نماز میں دیا پھر آگے بڑھے اس کی نماز میں دیا پھر آگے بڑھے اس کی نماز میں دیا پھر آگے بڑھے اس کی میاز میں دیا دو اسے میں مہاجر بن کرنکا پھر شہید کردیا گیا میں اس یا گواہ ہول۔ [صحیح۔ سن النسانی: 1952]

#### شهيدا وراخروي سفارش

سیدنا ابودرداء دلی نفواسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹی ٹیام کوارشاد فر ماتے ہوئے سنا: شہید (قیامت کے دن ) سینے گھر والوں میں سے ستر آ دمیوں کی سفارش کرے گا۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 2522، صحيح ابن حبان: 4641]

#### شهيد كےانعامات

سیدناعبادہ بن صامت دل تو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مل تی ارشاد فر مایا: شہید کوسات خصلتوں سے نوازا جاتا ہے ﴿ وَ وَ وَ جَنْتَ مِیں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے ﴿ اِسَ اِیانَ کالباس بہنا دیاجاتا ہے ﴿ قیر کے عذاب سے بچالیاجاتا ہے ﴿ قیامت کی بڑی ہولنا کی ہے محفوظ ہوگا ﴿ اور وَ مِینَ بہنا دیاجاتا ہے ﴿ قیر کے عذاب سے بچالیاجاتا ہے ﴿ قیامت کی بڑی ہولنا کی ہے محفوظ ہوگا ﴿ اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھ دیاجائے گا جس کا ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہے ﴿ اور حور عین میں سے بہتر (۲۲) بولوں سے اس کی شادی کر دی جائے گی ﴿ اور وَ وَ اور وَ وَ اللّٰهِ اللّٰ عَالَ کَی سَفارش کر ہے گا۔

[صحيح \_ مسند أحمد: 131/4]

#### جهاد سے اعراض کا نقصان

سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹیؤ کم نے ارشا دفر مایا: جو شخص ایسے حال میں فوت ہوا کہ نہ اس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے جہاد کیا اور نہ بھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔

[صحیح - صحیح مسلم: 1910، سنن أبی داؤد: 2502، سنن النسانی: 3097 سیدنا ابو بکر رٹائٹؤ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول الله سُٹٹیٹی نے فرمایا: جوقوم جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالی اسے عام عذاب میں گرفتار کردیتا ہے۔ [حسن - طبرانی فی الأو سط: 3851]

#### شهادت کی اقسام

سیدنا سعید بن زید مرفظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُلْقِیْم کوفر ماتے ہوئے سنا ﴿ جواپنے مال ک حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے ﴿ جواپنے خون (حفاظت جان) کی خاطر قبل کیا گیاوہ شہید ہے ﴿ جواپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے۔ دین کی خاطر قبل کیا گیاوہ شہید ہے ﴿ جواپنے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہوئے قبل کیا گیاوہ شہید ہے۔

[صحیح \_ سنن أبي داؤد: 4772، جامع الترمذي: 1421، سنن ابن ماجه: 2580]

#### نوٹ:

قال فی سبیل الله میں شہادت کے علاوہ مندرجہ بالا افراد بھی حکماً شہید ہیں تا کہ امت محمد بیمیں شہداء کی کثرت ہولیکن ان کے احکام اصل شہید کے احکام سے مختلف ہیں۔

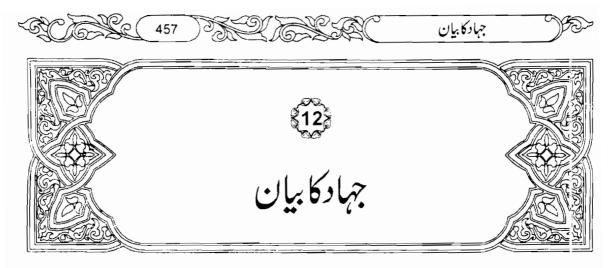

## 1-الله تعالیٰ کی راه میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت پرترغیب وفضلیت

661 هن عن سهل بن سعد رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال: (( رباط يوم في سبيلِ الله خيرٌ من الدنبا وما عليها، والرَّوحة يروحها العبدُ في سبيل الله أو العَدوة خيرٌ من الدنبا وما عليها، والرَّوحة يروحها العبدُ في سبيل الله أو العَدوة خيرٌ من الدنيا وما عليها )).

سید نہ سہل بن سعد بھائٹو سے روایت ہے کہ رسول اکرم ملی ٹیٹو نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن سرحدوں کی حفاظت کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سے اس سے بہتر ہے۔ اور جنت میں تمہارے ایک کی کوڑے (جا بک) کی جگہ (جو شخصیں جنت میں سلے گی) دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ضبح یا شام اللہ کی راہ میں صرف ایک مرتبہ کا جانا دنیا اور اس کی تمام نعتوں سے بہتر ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 2892، صحيح مسلم: 1881، جامع الترمذي:1664]

662 الله عن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه ؛ أن رسول الله تَظَيَّ قال: ﴿ كُلُّ مِيتٍ يَخْتُمُ عَلَى عَمْلِهِ إِلاَ اللهُ عَنْ فَيْ مِنْ فَيْنَ اللهِ عَنْ فَيْنَ مِنْ فَيْنَةِ القَبْرِ ﴾. وَفِي روايةٍ : ﴿ المَرَابِطُ فِي سَبِيلِ الله ؛ فإنه يُنمى له عَمْلُه إلى يومِ القيامةِ ، ويؤمّنُ من فتنةِ القبرِ ﴾. وَفِي روايةٍ : ﴿ المُجَاهَدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسُهُ للهُ عَزُوجُلَ ﴾.

سیدنا فضالہ بن عبید رہ اللہ عبید رہ ایت ہے کہ رسول اللہ طَلِیمَ نے ارشاد فرمایا: ہرمرنے والے کاعمل (اس مے مرتے ہی) ختم ہوجا تا ہے مگر (اسلامی سرحد برحفاظت کرنے والے) مورچہ بند کاعمل قیامت تک کے لیے بڑھتار ہتا ہے اور وہ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### جهاد کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بی خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بی کار خواند کا بیان خواند کا بی خواند

عذابِ قبرے حفظ وامان میں رہتا ہے۔ایک روایت میں کہ (رسول الله مَنْ اَثْیَا نے فرمایا:) (حقیق) مجاہدوہ ہے جس نے اللّٰہ کے لیےاپی نفس سے جہاد کیا۔

[صحيح \_ سنن أبي داؤد : 2500، جامع الترمذي : 1621، مستدرك حاكم : 79/2، صحيح ابن حبان:4624]

663 هو، ومن الله عنه عن رسول الله عنه عن رسول الله على عنه عن رسول الله على عنه عن الجنة ، ويُجرى عليه أجرُ مات مرابطًا في سبيل الله أمِنَ مِنَ الفَزَعِ الأكبرِ ، وغُديَ عليه برِزقه ، ورِيحَ من الجنة ، ويُجرى عليه أجرُ المرابطِ ، حتى يبعثهُ الله عزوجل )>.

سید نا ابودرداء ڈٹاٹئؤںسول اللہ مُٹاٹیئی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُٹاٹیئی نے ارشاد فر مایا ایک ماہ سرحد کی حفاظت زمانہ بھر کے روزوں سے بہتر ہے اور جوشخص اللہ کی راہ جی سرحد کی حفاظت کرتے کرتے فوت ہو گیا وہ قیامت کی بڑی گھبراہث سے محفوظ ہو گیا۔اوراسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے (اسے ) صبح وشام زیادہ اورا چھارزق ملتارہے گا اوراسے اسلامی سرحد پر حفاظت کا اجرقیامت کے دن زندہ اُٹھائے جانے تک ملتارہے گا۔

[صحيح لغيره \_ طبراني : ، محمع الزوائد : 9504، صحيح و ضعيف الحامع للألباني : 3479]

معن عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كانَ في الرباطِ ففزعوا إلى الساحلِ ، ثم قيلَ : لا باسَ ، فانصر ف الناسُ وأبو هريرة واقف ، فمرّ به إنسانٌ ، فقالَ : ما يوقفُك يا أبا هريرة! فقال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يقول: ((موقفُ ساعةٍ في سبيلِ الله ؛ خيرٌ من قيام ليلةِ القدرِ عند الحجر الأسودِ )). مجابد بطلان الو بريره والتي عند الحجر الأسودِ )). مجابد بطلان الو بريره والتي عند الحجر الأسودِ ) بينان بورسائل كي طرف بها كي بحركها كياكوني خطره وخوف بين تولوك والهن آكة اورسيدنا ابو بريره والتي عن كور بواتواس في كهاا الديم والتي الله عن كور بواتواس في كهاا الو بريره والتي الله القدر المي كورسائل كي من الله عن الله القدر عنه الله القدر عنه الله عنه الله القدر عنه الله عنه الله القدر عنه الله القدر عنه الله المورس الله القدر عنه الله الله المؤلف الله الله القدر عنه الله القدر عنه الله المؤلف الله المؤلف المورس الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف الله المؤلف المؤلف المؤلف المؤلفة ا

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

666 من عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَن قول: ﴿ رَبَّاطُ يُومِ فِي سبيلِ اللَّه؛

خيرٌ من ألفِ يوم فيما سواه من المنازل )).

سیدنا عثمان بن عفان بڑھنٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُلُقِیْلُم کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا کہاللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن جہاد کے لیے اسلامی سرحد کا پہرہ دینا میدان جہاد کے علاوہ عام مقامات پرایک ہزار عام دنوں کے (تواب وغیرہ) سے بہتر ہے۔[حسن لغیرہ۔ سنن النسائی:3169، حامع الترمذی: 1667، صحیح ابن حبان: 4560، مستلوك حاکم: 68/2]

667 هـ هـ من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي شخ قال: (( تَعس عبدُ الدينارِ ، وعبدُ الدوهمِ ، وعبدُ الخميصة، زاد في روايةٍ : وعبد القطيفة \_ إن أُعطِيَ رضيَ ، وإن لم يُعطَ سَخطَ ، تعس وانتكسَ ، وإذا شيكَ فلا انتُقِش. طوبي لعبد آخِذِ بعنان فرسِه في سبيلِ الله ، أشعتُ رأسُه ، مُغبرةٍ قدماه ، إنُ كان في الحراسةِ كان في الحراسة ، وإنُ كان في الساقةِ كانَ في الساقةِ ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شَفَعَ لم يُشقَعُ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈھائٹٹا سے روایت ہے وہ نبی کریم کائٹٹٹا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: دینار کا بندہ درہم کا بندہ خوبصورت کیٹروں کا بندہ ہلاک ہوگیا اور ایک روایت میں الفاظ زائد ہیں اونی چا در کا بندہ ہلاک ہوگیا اگراسے دیا جاتا ہے جو خوش رہتا ہے نہ دیا جائے تو ناراض ہوجاتا ہے۔ ہلاک ہوگیا ذکیل وخوار ہوگیا اور جس وقت اس کے پاؤں میں کا نثا لگے نہ نکالا جائے خوش نصیب ہے جو اللہ کے راتے میں پراگندہ بال اور خاک آلودہ قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگے نہ نکالا جائے خوش نصیب ہے جو اللہ کے راتے میں پراگندہ بال اور خاک آلودہ قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگر تھا ہے ہوئے ہوتا ہے اگر حفاظت ونگر انی میں ہوتا ہے اور اگر وہ لئکر کے سب سے بیچھلے حصہ میں ہوتا ہے اور اگر وہ لئکر کے سب سے بچھلے حصہ میں ہوتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی اگر سفارش کرتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی اگر سفارش کرتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہوتی۔ [صحیح السخاری : 2886]

668 من أبى هريرة رضى الله عنه قال: أن رسول الله تَنْ قال: (( مِنُ خيرِ مَعاش الناس لهم رجلٌ مُمُسِكٌ بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على مَتنه ، كلما سمع هَيعة أو فَزُعَة طار عليه يبتغي القتلَ أو المموت مظانّه ، ورجل في غُنيُمَةٍ في [رأس] شَعَفَةٍ من هذه الشِّعاف، أو بطنِ وادٍ من هذه الأودية ، يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ، ليس من الناس إلا في خير )).

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹیو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جهاد کا بیان جهاد کا بیان جهاد کا بیان

جواللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی باگ تھا ہے ہوئے اس کی پیٹے پرسوار ہوکرنگلتا ہو جب بھی وہ (وٹمن کی طرف ے) کوئی خوفنا ک آ واز سنے یا پریشان کن خبر سنے تو وہ اس کی پیٹے پرسوار ہوکر مرنے یا مارنے کے لیے نکل پڑے اور وہ آ دمی جو ان چوٹیوں میں سے ایک چوٹی اور ان وادیوں میں سے ایک وادی میں بکریوں کے رپوڑ میں ہواور نماز قائم کر اورز کو قادا کرے موت تک اینے رب کی عبادت کرے پٹے تھی بھی سب سے زیادہ بھلائی والا ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1889]

#### CHARACTER OF THE

## 2-الله تعالیٰ کے راستے میں پہرہ داری اور نگہبانی کرنے کی ترغیب

669 عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: ﴿ ثَلَاثُهُ لَا تَوَى أَعَينُهُم النَارَ : عَينٌ حرستُ في سبيلِ الله ، وعينٌ بَكَتُ من خشيةِ الله ، وعين كفَّتُ عن محارمِ الله )).

سیدنا معادیہ بن حیدہ بڑاٹنز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: تین شخص ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کی آ گئبیں دیکھیں گی (جہنم میں نہیں جا کمیں گے) اوہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے (وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں ہے رک گئی۔ جواللہ تعالیٰ کے خوف وڑر ہے رویزی (وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں ہے رک گئی۔

[حسن لغيره \_ طبراني في الكبير: 1003]

#### execute in

# 3-اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ، غازیوں کوساز وسامان سے کیس کرنے اللہ کے رائل وعیال کی نگہبانی کرنے کی ترغیب

670 هَ عَنْ حَرِيم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ مِنْ أَنْفِقَ نَفْقَةً فِي سَبِيلِ الله كُتِبَتُ لَهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله كُتِبَتُ لَهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاءُ عَنْهُ عَنْ عَلَاءُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

سیدنا خریم بن فا تک بڑاٹیز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُلٹیٹر نے ارشاد فر مایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے راہے میں کوئی چیز خرج کرتا ہے اسے سات سوگنازیادہ کر کے لکھ دیا جاتا ہے (پھراتنا ہی ثواب ملے گا)۔

[صحيح \_ سنن النسائي: 3180، جامع الترمذي:1625]

671 من جَهَّزَ غازِياً في سبيلِ الله عنه ؛ أن رسول الله عَنْ قَالَ: ﴿ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سبيلِ الله فَقَد غزا ، ومن خَلَفَ غازِياً في أهله بخيرٍ فقد غزا ».

سیدنا ۔ ید بن خالد جنی جھٹو سے روایت ہے کہ بیٹک رسول الله مٹیٹیٹا نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے الله کے راستے میں جہاد کرنے والے کوساز وسامان سے لیس کیا تو گویا اس نے (بذات خود) جہاد کیا اور جس نے غازی کے اہل وعیال کی نگہدا شت بہترین طریقه برکی تو گویا اس نے بھی جہاد کیا۔

[صحيح ـ صحيح البخاري : 2843، صحيح مسلم : 1895، سنن أبي داؤد : 2509 جامع ترمدي . 1628

672 هَوْ اللهِ عَن أَبِي أَمَامَة رَضِي اللهِ عَنه قال : قال رسول الله يَنْ اللهِ الصدقاتِ ظِلُ فَسطاطٍ في سبيلِ الله، ومِنْحَةُ خادم في سبيلِ الله، أو طروقةُ فحل في سبيلِ الله،).

سیدنا ابوامامہ ٹانٹونے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقیق نے ارشاد فرمایا: افضل ترین صدقہ اللہ کے راہتے ہیں گئے۔ کا س فراہم کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خادم دینا ہے یا نوجوان اونٹی دینا ہے۔ [حسن ۔ جامع الترمذی: 1627]

#### CROSSE CONTRACTOR

## جهاد کاییان کایگان کایگ

# 4-جہاد کے لیے بغیرریاءاور شہرت کے گھوڑا پالنے کی ترغیب اوراس کی فضیلت اور ترغیب کا بیان اور گھوڑ ہے کی بیشانی کے بال کا ٹنے کی ممانعت کیونکہ اس میں خیروبرکت ہے

سیدنا ابو ہربرہ ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹٹٹٹٹٹ ارشاد فرمایا: جس نے اللہ پرایمان رکھتے ہوئے اوراس کے وعدہ کی تقیدیق کرتے ہوئے گھوڑ اپالا تو اس کا پیٹ بھرنا اور پانی سے سیراب ہونا اوراس کی لیداور پیثاب ( تک سب کچھ) قیامت کے دن (اعمال کے)میزان میں رکھے جائیں گے یعنی نیکیاں ہوں گی۔

[صحيح \_ صحيح البخارى : 2853، سنن النسائي : 3582]

674 في عن رحل من الأنصار رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: (( الخيلُ ثلاثة : فوسٌ يرتبطُه الرجلُ في سبيلِ الله عزوجل، فغمنه أجرٌ ، وركوبُه أجرٌ ، وعاريتُه أجرٌ ، [وعَلَفُه أجرٌ] . وفرسٌ يغالِقُ عليه الرجلُ ويراهِنُ ، فغمنُه وزرٌ، [ وعَلَفُه وزرٌ ] ، وركوبُه وزرٌ . وفرسٌ للبِطنةِ ، فعسى أنُ يكونَ سدادًا من الفقرِ إنُ شاءَ الله )).

ایک انصاری صحابی بڑاتی نبی کریم مالی خیر سے میں جہاد کے لیے پالے تواس کی قیمت بھی تواب ہے اوراس پرسواری بھی تواب کا وہ جے مسلمان خص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے پالے تواس کی قیمت بھی تواب ہے اوراس پرسواری بھی تواب کا باعث ہوگی اوراس کو عاریۂ (ضرورت کے لیے کسی کو) دینا بھی تواب ہے ② وہ گھوڑا جس پر جوئے بازی کی جائے (شرط لگائی جائے) اور جس پر گروی کا معاملہ کیا جائے تواس کی (جوئے کی) رقم بھی گناہ کا باعث ہے اوراس کی سواری بھی گناہ ہے ۔ وہ گھوڑا جو پیٹ بھرنے کے لیے (ذریعہ معاش) ہے تو امید ہے کہ اس سے فقر و فاقہ کی روک تھام ہو جائے گی ان شاء اللہ۔ [صحیح ۔ مسد أحمد: 69/4]

675 من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَشَخَّة: ﴿ النحيرُ معقودٌ بنواصي النحيلِ إلى يومِ القيامةِ، ومَثَلُ المنفيقِ عليها كالمتكفِّفِ بالصدقةِ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلٹیؤ نے ارشاوفر مایا: قیامت تک گھوڑے کی پیشانی میں خیروبرکت رکھ دی گئی ہے اس برخرچ کرنے والے کی مثال کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والے (صدقہ وخیرات کرنے والے) کی طرح ہے۔ [صحیح ۔ مسند أبی یعلی الموصلی: 2641، طبرانی فی الأوسط: 2090]

676 ... عن حرير رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يلوي ناصيةَ فرَسٍ باصبَعِه وهو يقولُ : ﴿ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَنْ حَرِير رضي الله عَنْ وَالْعَنْ وَالْعَنْ عَلَى اللهِ عَلَى

سید نا جربر ڈٹاٹوڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کواپنی انگلی ہے گھوڑے کی پیشانی کے بال موڑتے ہوئے ویکھااور آپ ٹاٹیٹی فرمار ہے تھے کہ قیامت تک گھوڑے کی بیشانی میں اجروثو اب اورغنیمت رکھ دی گئی ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1872، سنن النسائي: 3572]

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# 5-غازی اورسر حدیر حفاظت کرنے والے کے لیے نیک عمل کثرت سے کرنے کی ترغیب خصوصاً روزہ وغیرہ

سیدنا ابو در داء رہائیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیز آنے ارشاد فر مایا: جس نے اللہ کے راستہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق آسان اور زمین کے درمیانی فاصلہ کے برابر بنادے گا۔

[حسن لغيره \_ طبراني في الأوسط: 3598]



# 6-الله کے راستے میں صبح وشام آنے جانے کی ترغیب،الله کے راستے میں چلنے اور غیب،الله کے راستے میں چلنے اور غیار آلود ہونے اور اس میں خوف کرنے (خطرہ مول لینے) کی فضیلت کا بیان

678 في سبيلِ الله أو روحة ، خير الله عنه ؛ أن رسول الله ألله قال: ﴿ لَغَدُوةٌ فَي سبيلِ الله أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها ، من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوسِ أحدِكم من الجنةِ ، أو موضع قيد يعني سوطه يحير من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من أهلِ الجنةِ اطلعت إلى أهلِ الأرض لأضاء ت ما بينهما ، ولملا ته ريحاً ، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ».

سیدنا انس ڈائٹوزے روایت ہے بیٹک رسول اللہ مُؤکٹو نے ارشاد فر مایا: اللہ کے راستے میں ایک بارضبح وشام جانا اور آنا دنیا اور جو کچھاس میں ہےاس ہے بہتر ہےاور جنت میں تمہارے ایک کے کوڑے کی مقدار کے برابر ملنے والی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اور اگر جنت کی ایک عورت (حور) زمین پڑجھانکے تو زمین اور آسان کے درمیان ہر چیز کوروشن کردے اور اے خوشبو سے بھردے اور اس کے سرکا دو پٹے دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخاري : 2796، صحيح مسلم : 1880]

679 عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ الغازي في سبيلِ الله ، والحاجُ إلى بيتِ الله ، والحاجُ إلى بيتِ الله ، والمعتمرُ وفدُ الله ، دعاهم فأجابوه ››.

سیدنا عبداللہ بن عمر بھائٹھاسے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیَّم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والا بیاللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا انھوں نے اسے قبول کیا (ان کی دعا قبول ہوگی)۔ [حسن لغیرہ ۔ سنن ابن ماجہ: 2893، صحبح ابن هبان: 9594]

680 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنى : ((من خرجَ حاجاً فماتَ ؛ كتبَ الله له أجرَ الحاجّ إلى يومِ القيامةِ ، ومن خرجَ معتمرًا فماتَ ، كتبَ الله له أجرَ المعتمرِ إلى يومِ القيامةِ ، ومن خرجَ غازياً فماتَ ، كتبَ الله له أجرَ الغازي إلى يومِ القيامة ».

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ سُڑائٹؤ نے ارشاد فرمایا: جو محض جج کے لیے نکلا پھر (راستے میں ہی) فوت ہوگیا تو اللہ ہوگیا تو اللہ ہوگیا تو اللہ ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلا پھر فوت ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلا پھر فوت ہوگیا اللہ اس تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثو اب لکھ دیتا ہے اور جو محض جہاد کے لیے نکلا پھر فوت ہوگیا اللہ اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے کا ثو اب لکھ دیتا ہے۔ [صحبح لغیرہ۔ مسند آبی یعلی الموصلی: 6350، 635]

681 هن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله عَلَيْتُهُ في: (( خمس من فعلَ واحدةً منهن كان ضامناً على الله عزوجل: من عادَ مريضاً ، أو خرَجَ مع جنازةٍ ، أو خرجَ غازياً في سبيلِ الله، أو دخلَ على إمام يريدُ بذلك تعزيرَه وتوقيرَه ، أو قعدَ في بيتِه فَسَلِمَ ، وسِلمَ الناسُ منه )>.

سیدنا معاذبن جبل بڑٹنؤ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ مُٹائیز آنے پانچے چیز وں کاعہدلیا جو شخص ان میں سے ایک بھی کر لے اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو جائے گا آ جس نے مریض کی بیار پرس کی © جنازہ کے ساتھ نکلا آللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا آلام (حکمران) کے پاس بطورادب اوراس کی عزت واحترام کرنے آیا آگھ میں بیٹھا خود بھی (لوگوں کے شریب) محفوظ ہو گئے۔

[صحيح لغيره مسند أحمد: 241/5، مسند البزار: 1649، صحيح ابن حبان: 373]

682 من أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (( لا يلجُ النارَ رجلٌ بكي من خشيةِ الله، عني عن الله عنه قال: قال رسول الله و دخانُ جهنمَ )).

سیدنا ابو ہریرہ رہی اٹنٹو سے روایت ہے کہرسول الله منٹیٹو نے ارشادفر مایا: وہ خص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جواللہ تعالی کے خوف سے رویا جب تک دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے اور اللہ تعالی کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوسکتے۔ [صحیح لغیرہ۔ حامع المترمذی: 1632]

683 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تَنَظِّ قال: (( لا يجتمعانِ في النارِ اجتماعاً يضرُ احدُهما الآخرَ؛ مسلمٌ قتلَ كافرًا ثم سدّدَ المسلمُ وقاربَ ، ولا يجتمعان في جوفِ عبدٍ ؛ غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنمَ، ولا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ ؛ الايمانُ والشحُ )).

3



سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُلٹِیْزِم نے ارشاد فرمایا: جہنم میں دو آ دمی اس طرح جمع نہیں ہوسکتے کہ ایک دوسر کے تو تکلیف پہنچائے مسلمان جس نے کا فرکوتل کیا ہو پھرمسلمان ٹھیک ٹھیک چلتار ہااور کسی بندے کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے راستے کا غباراور جہنم کا دھوال جمع نہیں ہوسکتے اور کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخیلی جمع نہیں ہوسکتے۔

[حسن \_ سنن النسائي : 3109، مستدرك حاكم : 72/2]

684 عن عمرو بن قيس الكندي قال: كنا مع أبي الدرداء منصرفين من (الصائفة) ، فقال : يا أيها الناس! اجتمِعوا ، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكِ يقول: ﴿ من اغبرتُ قد ماه في سبيلِ الله ؛ حرَّمَ الله سائرَ جسدِه على النارِ ﴾.

سیدنا عمر و بن قیس کندی رشطین سے روایت ہے کہ میں ابودرداء رٹاٹیئئے کے ساتھ تھا جب ہم صا کفہ جگہ سے والیس آرہے تھے تو انھوں نے فر مایالوگوجمع ہوجا وَ (پھر بیصدیث بیان کی کہ) میں نے رسول الله مُٹاٹیئی کوفر ماتے ہوئے سنا جس کے قدم الله کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو اللہ اس کے تمام جسم پر جہنم کی آگ کوحرام فرمادے گا۔

[صحيح لغيره\_ طبراني في الأوسط: 5529]



# 7-الله تعالیٰ کے راستے میں شہادت ما نگنے کی ترغیب

685 عن سهل بن حنيف رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عَنْ قَالَ: ﴿ مَنْ سَأَلَ الله تعالَى الشَّهَادَةَ يَصُدُقَ ؛ بلُّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ ، وإن ماتَ على فراشِه ﴾.

سیدناسھل بن حنیف دلاٹنؤ سے روایت ہے کہ بینک رسول الله مُلَاثِرَا نے ارشاد فر مایا: جس نے صدق دل سے الله تعالیٰ سے شہادت طلب کی تواللہ تعالیٰ اسے شہداء کے درجے پر پہنچادیتا ہے اگر چہوہ اپنے بستر پر ہی فوت ہو۔

[صحيح\_سنن أبي داؤد: 1520، صحيح مسلم: 1909، سنن النسائي: 362، جامع الترمذي: 1653، سنن ابن ماجه: 2797]

686 هن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ أنه سمع رسول الله عنه الله عنه الله فواق الله عنه الله فواق الله فواق الله عنه الله القتل من نفسِه صادقاً ثم مات أو قُتِلَ ا فانَّ له أجرَ شهيد ، ومَن الله القتل من نفسِه صادقاً ثم مات أو قُتِلَ ا فانَّ له أجرَ شهيد ، ومَن بُحرِحَ جرحًا في سبيلِ الله أو نُكبَ نَكبة الله القتامة عنه القيامة كاغزر ما كانت ، لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسكِ )) .

سیدنا معاذ بن جبل رہی شخط سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مگاتی ہم کوفر ماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کے راست میں اونئی کا دود ہدو ھنے کی مقدار کے برابر جہاد کیا تواس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے سیچ دل سے اپنے لیے شہادت مانگی پھروہ فوت ہوگیا یا قتل کر دیا گیا تو یقینا اس کے لیے شہید کا ثواب ہوگا اور جو شخص اللہ کے راستے میں زخمی کر دیا گیا یا کوئی حادثہ (مصیبت) پیش آیا تو قیامت والے دن وہ زخم وغیرہ پہلے سے زیادہ بڑا ہوگا اس کارنگ زعفران کا ہوگا اور خوشبوکتوری کی ہوگی۔

[صحيح لغيره ـ سنن أبي داؤد: 2541، حامع الترمذي: 1654، سنن ابن ماجه: 2792، صحيح ابن حبان: و4599]



# 8-الله تعالیٰ کے راستے میں تیراندازی کرنے اوراسے سکھنے کی ترغیب اوراسے سکھنے کے بعد غفلت کرتے ہوئے چھوڑنے پروعید

687 هن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله تَنْ وهو على المنبر يقول: (﴿ ﴿ وَاعِدُوا لَهُم مَا استطعتُم من قوةٍ ومن رباطِ الخيلِ ﴾: ألا إنَّ القوةَ الرَّمُيُ ، ألا إنّ القوةَ الرَّمُيُ ، ألا إنّ القوةَ الرَّمُيُ ، ألا إنّ القوةَ الرَّمُيُ .).

سیدنا عقبہ بن عامر رہا تین کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظافیظ کومنبر پر بیآیت تلاوت کرتے ہوئے سنا (تم ان کے لیے اپنی مقدور بھر قوت کے ساتھ تیاری کرو) خبر دارقوت تیراندازی ہے خبر دارقوت تیراندازی ہے۔ اصحبح ۔ صحبح مسلم: 1917]

688 عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيتُ جابرَ بنَ عبدالله وجابرَ بن عمير الأنصاري يرميان ، فملَّ احدُهما فجلسَ ، فقالَ له الآخرُ : كسلتَ ؟ سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ يقول: ((كلُّ شيءٍ ليسَ من ذكرِ الله عزوجل فهو لهو أو سهو ، إلا أربعُ خصالٍ : مشي الرجل بين الغرَضين ، وتأديبُه فرسَه ، وملاعبتُه أهلَه، وتعليمُ السباحَة )).

عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ میں نے جابر بن عبداللہ اور جابر بن عمیر انصاری شکائیم کو تیراندازی کرتے ویکھاان میں سے ایک صاحب تھک کر بیٹھ گئے تو اسے دوسرے نے کہا کیاتم ست ہو گئے ہو؟ میں نے رسول اللہ مُؤلیم کوارشاد فرماتے ہوئے سااللہ کے ذکر کے سواجو کچھ ہے وہ سب دل کا بھلا وا اور بھول ہے سوائے چار کا موں کے (آ مسلمان کا دوسر حدوں کے درمیان چلنا (آ اپنے گھوڑ کے کوسدھانا و تربیت دینا (آ بی بیوی سے بنسی نداق کرنا (آ تیراکی سیمنا اور سکھانا۔ [صحیح - طبرانی فی الکبیر: 8147، 8145]

689 عن عمرو بن عبسة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ من شاب شيبةً في الإسلام، كانتُ له نورًا يوم القيامةِ، ومن رمى بسهم في سبيلِ الله، فبلغ به العدوّ أولم يبلغ ؛ كان له كعتقِ

# جهاد کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان کا بیان خواند کا بیان کارگذار کا بیان کارگذار کارگ

رقبةٍ، ومن أعتق رقبةً مؤمنةً ؛ كانت فداء ه من النار عضوًا بعضو >>.

سیدنا عمرو بن عبسه رفائیؤییان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّد منافیؤ کم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوگیااس کے لیے (بیے بڑھا پا) قیامت کے دن نور ہوگا اور جس نے اللّہ کے راستے میں تیر پھینکا وہ دشمن کولگایا نہ لگا تواس کا ثواب گردن آزاد کرنے کے برابر ہے اور جس نے مومن کی گردن آزاد کی تو اس کا ایک ایک عضواس کے ایک ایک کے بدلے جہنم کی آگ سے آزاد ہوجائے گا۔ [صحیح لغیرہ۔ سن النسائی: 3142]

سیدنا کعب بن مرہ رہی تا جس کے درجہ بلندفر مادیت ہے کہ میں نے رسول اللہ منابقی کو ارشاد فرماتے ہوئے سناجس کا تیردشن تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلند فرمادیتا ہے؟ تو آپ منابقی سے عبدالرحمٰن بن نحام رہا تھی نے بوچھاوہ درجہ کیا ہے؟ تو آپ منابقی آنے فرمایا: اس کی مسافت تیری والدہ کے گھر کی چوکھٹ برابرنہیں بلکہ دو درجوں کے درمیان سوسال کی مسافت اور بلندی ہے۔ [صحیح ۔ سنن النسانی: 3144، صحیح ابن حبان: 4597]

سیدنا عقبہ بن عامر وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹؤ کے ارشا دفر مایا: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے تیراندازی سیمسی بھراسے چھوڑ دیا (بھلادیا)۔ [صحبح ۔ صحبح مسلم: 1919]

#### COCCO

# جهاد کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کارگذار کارگذ

# 9-الله کے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب اس میں زخمی ہونے کی فضیلت صف بندی اوراڑ ائی کے وقت کی دعا کا بیان

692 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سنلَ رسولُ الله عَلَيْنَ العملِ افضلُ ؟ قال: ((إيمانَ الله عَلَيْنَ : أي العملِ افضلُ ؟ قال: ((إيمانَ بالله ورسولِه)). قيل: ثم ماذا ؟ قال: ((الجهادُ في سبيلِ الله)). قيل: ثم ماذا ؟ قال: ((حجُ مبرورٌ)). سيدنا ابو بريره وَلَيْنَ الله عَلَيْنَ مِن الله الله عَلَيْنَ مِن الله الله عَلَيْنَ مِن الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ مِن الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ مِن الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا

[صحيح \_ صحيح البخارى: 26، صحيح مسلم: 83، جامع الترمذي: 1657]

میں تنہیں سب لوگوں سے برا آ دمی کے متعلق نہ بتلا وَں؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول مُلَاثِيَّمُ! آپ مُلَاثِيَّمُ نے فرمایا: جس سے اللہ کے نام پر ما نگا جائے اور وہ نہ وے۔

[صحيح \_ حامع الترمذى : 1652، سنن النسائى : 2569، صحيح ابن حبان : 603، مالك : 245/2] 
694 
694 عن سبرة بن الفاكه رضى الله عنه قال: سمعتُ رسول الله عنه قال: (﴿ إِن الشيطانَ قعدَ لابنِ آدمَ بطريقِ الاسلامِ ، فقال: تُسلِمُ وتَذَرُ دينَك ودينَ آبائكَ ؟ ! فعصاه . فقعدَ له بطريقِ الهجرةِ ، فقال له: تهاجرُ وتَذَرُ دارَك وارضَك وسماءَ ك ؟! فعصاه ، فهاجر. فقعدَ له بطريق الجهاد، فقال: تجاهدُ وهو

سب . «صن عن دفك عدك . عن على على الله أن يدخلَه الجنة ». يدخلَه الجنة ، وإن وقَصتُه دابة ؛ كان حقاً على الله أن يدخلَه الجنة ».

حضرت سره بن فاکہہ جانٹونیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کانٹو کا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: بیشک شیطان ابن آوم

کے لیے اسلام کے راہتے میں بیٹھ کر کہتا ہے تو مسلمان ہور ہا ہے ادرا پنے باپ دادا کا دین جھوڑ رہا ہے؟ انسان اس کی
بات نہیں ما نتااور مسلمان ہوجا تا ہے پھروہ اس کے ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو ہجرت کرر ہا ہے
اپنا گھر، زمین ، آسان جھوڑ رہا ہے؟ تو وہ اس کی بات نہیں ما نتااور ہجرت کر جاتا ہے پھروہ اس کے جہاد کے راستے پر بیٹھ
جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو جہاد کرے گا؟ وہ جان و مال کی مشقت ہے تو لڑے گا تو تو قبل کیا جائے گا تیری ہوی آگے
فرمانہ جس نے ایسا کیا پھروہ فوت ہوگیا تو اللہ پر داجب ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے اور اگر ڈوب کرفوت ہوا یا
سواری سے گر کرفوت ہوگیا پھر چھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔

[صحيح \_ سنن النسائي : 3134، صحيح ابن حبان : 4574]

695 عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قول: (( أنا زعيم \_ والزعيم الحميل عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه ألله ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في زعيم لمن أمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات بر مشتمل مفت أن لائن مكتبه

### جهاد کا بیان خواند کا بیان کا بیان خواند کا بیان کا که بیان کا که کا بیان کا که کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کا که کا

أُعلى غُرفِ الجنة. فمن فعل ذلك لم يَدَعُ للخيرِ مَطُلَبًا ، ولا من الشّرِ مهرباً ، يموتُ حيثُ شاءَ أن يموتَ ﴾;

سیدنا فضالہ بن عبید رہا تھئے سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ مٹائیٹے کوارشادفر ماتے ہوئے سنامیں ضامن ہوں اس شخص کا جو مجھ پرایمان لایا،اسلام قبول کیا اور ہجرت کی جنت کے اردگر داور درمیان میں اس کا گھر ہوگا اور میں ضامن ہوں اس شخص کا جو مجھ پرایمان لایا،اسلام قبول اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا جنت کے اردگر،، جنت کے درمیان میں اور جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اس کا گھر ہوگا جس نے ایسا کیا سواس نے بھلائی کی طلب وخوا ہش نہیں چھوڑی اور نہ اذبت و تکلیف سے بھاگا تو وہ جہاں چا ہے فوت ہوجائے (اس کا ٹھکا نہ جنت ہے)۔

[صحيح \_ سنن النسائي : 3133، صحيح ابن حبان : 4600]

696 الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه عنه عنه الرجلِ في الصفِّ في سبيل الله أفضلُ عندَ اللهِ من عبادة الرجل ستين سنة ».

سید ناعمران بن حصین مِن تَشُوُ ہے روایت ہے بیشک رسول الله مُناتِیْزُ نے ارشاد فر مایا: الله کے راستے میں (مسلمان کا) صف میں کھڑا ہونا آ دمی کی ساٹھ سال کی عبادت سے اللہ کے نز دیک افضل ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ مستدر ک حاکم: 68/2]

697 عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسولَ الله ! ما يعدلُ الجهادَ في سبيل الله ؟ قال : ﴿ لا تستطيعونَهُ ﴾. ثم قال: ﴿ مثلُ تستطيعونَهُ ﴾. ثم قال: ﴿ مثلُ المجاهدِ في سبيلِ اللهِ كمثلِ الصائمِ القائم القانتِ بآيات اللهِ ، لا يَفُتُرُ من صلاةٍ ولا صيامٍ حتى يرجعَ المجاهدُ في سبيلِ اللهِ كمثلِ الصائمِ القائم القائم المجاهدُ في سبيلِ الله ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ رہا تھا ہے کہ رسول اللہ مناقیا ہے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مناقیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر کونساعمل ہے؟ تو آپ مناقیا ہے ارشاد فر مایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے انہوں نے آپ مناقیا ہم بردویا تین بارد ہرایا ہر بارآپ مناقیا نے یہی فر مایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے پھرآپ مناقیا ہے نے فر مایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہد کی مثال اس روزے دار تہجد گزار اور اللہ کی آیات پر ایمان ویقین اور عمل کرنے والے کی ہے جونماز

روزے سے تھکتانہیں تا وقتیکہ مجاہد فی سبیل اللہ واپس نہ آ جائے۔

[صحيع \_ صحيح البخارى: 2787، صحيح مسلم: 1878]

سیدنا ابو ہریرہ دخالی سے روایت ہے بیشک رسول الله مگالی شخص ارشاد فرمایا: جنت میں سو در ہے ایسے ہیں کہ جنہیں الله تعالیٰ نے الله کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے دو در جوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسان اور زمین کے درمیان ہے۔ [صحیح - صحیح البحاری: 2790]

ووق عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسولِ اللهِ عَلَيْكُ إذ جاء ٥ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله ! أيَّ الأعمالِ أفضلُ ؟ قال: ﴿ إيمانٌ بالله ، وجهادٌ في سبيله ، وحج مبرورٌ ﴾ فلما ولَى الرجلُ قال: ﴿ وأهونُ عليكَ من ذلكَ إطعامُ الطعامِ ، ولينُ الكلامِ ، وحسنُ النُحُلُقِ ﴾ فلما ولَى قال: ﴿ وأهونُ عليكَ من ذلك ، لا تَتَّهم اللهَ على شيء قضاهُ عليكَ ﴾.

سیدنا عبادہ بن صامت وٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت رسول اللہ مٹاٹیؤ کے پاس موجود تھا اس دوران ایک آدمی آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول مٹاٹیؤ کی اس کے راستے کہنے لگا اے اللہ کے رسول مٹاٹیؤ کی اس کے راستے میں جہاد ﴿ اور جج مبرور جب آدمی واپس لوٹے لگا تو آپ مٹاٹیؤ کے فرمایا: تجھ پر اس سے آسان بیمل ہے کھا تا کھلانا، فرم بات کرنا، حسن اخلا تی سے پیش آنا جب وہ پھر لوٹے لگا تو آپ مٹاٹیؤ کم نے فرمایا: تجھ پر اس سے آسان بیمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے متعلق جو بھی فیصلہ فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کو تہم (گلہ شکوہ) نہ کر۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 319/5]

700 من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ﴿ ثَلاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهُ عُونُهُم : المجاهدُ في سبيل الله، والمكاتَبُ الذي يريدُ الإداءَ ، والناكحُ الذي يريدُ العفاف )).

سیدنا ابو ہریرہ والنفو نبی کریم مظافیظ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مظافیظ نے ارشا دفر مایا: تین شخص ایسے ہیں جن کی مدد کرنا

اللہ نے اپنے اوپر لازم کی ہے ① اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ② مکاتب غلام جوادا ٹیگی جا ہتا ہو ③ جوعفت و یا کدامنی کی غرض سے نکاح کرنا جا ہتا ہو۔

[حسن \_ جامع الترمذي : 1655، صحيح ابن حبان : 4019، مستدرك حاكم : 160/2]

701 معن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبيَّ عَلَيْكُ رجلٌ مَقَنَّعٌ بالحديدِ ، فقال: يا رسولَ الله! أقاتِلُ أو أُسلم ؟ قال: (( عملَ قليلاً ، وأُجِرَ ) وأُجِرَ ) وأُجِرَ ) وأُجِرَ ) كثيرًا )).

سیدنا براء ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیل کے پاس ایک (غیرمسلم) آ دمی سر پرخود (جنگی ٹوپی) پہنے ہوئے آیا کہنے لگا ہےاللہ کے رسول مُٹاٹیل ! میں جہاد کروں یا اسلام لا وَں؟ آپ مُٹاٹیل نے فر مایا: پہلے اسلام لا پھر جہاد کر، چنانچہوہ اسلام لے آیا اور جہاد کیا اور شہید ہوگیا تو رسول اللہ مُٹاٹیل نے ارشاد فر مایا: اس نے عمل کم کیا اور اجرزیادہ پا گیا۔

[صحيح \_ صحيح البحارى: 2808، صحيح مسلم: 1900]

703 من على الله ». و عند أبي داود من حديث أبي أمامة ، إلا أن عنده الثالثة: ﴿ وَرَجَلُ دَحَلَ بِيتَه بِسَلَامٍ ، فَهُوَ صَامِنْ عَلَى الله ﴾.

### جہاد کا بیان جہاد کا بیان کے گھاڑے کا کھیاں

اورا بودا وَد میں ابوا مامہ کی حدیث ہے مروی ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ تیسر آتخص وہ جوابینے گھر میں سلام کہہ کر داخل ہواوہ اللہ پرضامن ہے۔ [صحیح ۔ سنن أبی داؤد: 2494]

705 عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ : أن امرأة أتتُه فقالت: يا رسول الله ! انطلق زوجي غازياً، وكنتُ أقتدي بصلاته إذا صلى، وبفعله كله، فاخبرني بعملٍ يُبُلِغُني عملَه حتى يرجع. قال لها: ((أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي ، وتصومي ولا تفطري ، وتَذُكُري الله تعالى ولا تَفُتُري حتى يرجع؟)). قالت: ما أطيق هذا يا رسول الله ! فقال : ((والذي نفسي بيده لو طُوِقتيه ؛ ما بلغتِ العُشُرَ مِنُ عمله)).

سیدنا معاذبن انس وٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیؤ کے پاس ایک عورت آئی کہنے گئی اے اللہ کے رسول مُٹاٹیؤ کا میرا خاوند جہاد کرنے چلا گیا ہے میں ان کی نماز کی اقتد اکرتی تھی جب وہ نماز ادا کرتے تھے اور اس کے تمام اعمال کی میں اقتد ا

#### جهادکا یان جهادکایان جهادکایان کاکیکایان کاکیکایان کاکیکایان کاکیکایان کاکیکایان کاکیکایان کاکیکایان کاکیکایان

کیا کرتی تھی سو مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجیے جواس کے مل کو پہنچ جائے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ آپ تالیّم نے اسے فرمایا کیا تو اس کی طاقت رکھتی ہے کہ قیام کرے اور بیٹے نہیں اور روزے رکھے اور افطار نہ کرے اور ہروقت اللہ کاذکر کرے؟ کہنے گئی اے اللہ کے رسول تالیّم ! میں اس کی طاقت نہیں رکھتی تو آپ تالیّم اس ذات کی فاقت نہیں رکھتی تو آپ تالیٰ اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تو اس کی طاقت بھی رکھتی ہوتی تو تب بھی تو اس کے مل کے دسویں جھے کو بھی نہیں بینی سکتی۔ [صحبح لغیرہ۔ مسند أحمد: 439/3]

706 الله من قطرتين وأثرين، عنه عن النبي عَظِيمًا قال : ﴿ لِيسَ شيءٌ أحبُ إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله ، وقطرة دم تُهراڤ في سبيلِ الله ، وأما الأثران ، فأثرٌ في سبيلِ الله ، وأثرٌ في فريضةٍ من فرائضِ الله ﴾).

سیدناابوامامہ نی کریم مظافیر کے میں کہ آپ مظافیر نے ارشادفر مایا:اللہ تعالیٰ کودوشم کے قطرے اوردوشم کے مشان (قدم) بہت زیادہ محبوب ہیں او وقطرہ جوخوف اللی سے نکا ہو، ﴿ خون کا وہ قطرہ جواللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو ووز شان وہ یہ ہیں اللہ کے راستے میں المصنے والے قدم کے نشان ﴿ اللہ کے فرائض میں سے کی فرض کی ادائیگی میں نشان (قدم کا المصنا)۔ [حسن ۔ جامع الترمذی: 1669]



# جهاد کایان خواند کایان کایان خواند کایان کایان خواند کایان کایان

# 10-جہاد میں اخلاص نیت کی ترغیب اور اجر وغنیمت اور تذکرہ کی خواہش رکھنے والوں کا بیان اور غازیوں کی فضیلت جب وہ غنیمت نہ یا کیں

707 عن أبى موسى رضى الله عنه: أن أعرابياً أتى النبئ عَلَيْكُ فقالَ: يا رسولَ الله! الرجلُ يقاتلُ للمعنم، والرجلُ يقاتلُ ليُدكرَ، والرجلُ يقاتلُ ليُرى مكانُه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله عَلَيْكُ : «من قاتلَ لتكونَ كلمةُ الله هي العليا، فهو في سبيل الله».

سیدنا ابوموی ڈھائڈ سے روایت ہے کہ ایک و یہاتی نبی کریم مگائی آ کے پاس آ یا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول مگائی آ ایک آ دمی غنیمت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے اور ایک آ دمی اپنی عظمت ومرتبہ وکھانے کے لیے لڑتا ہے اور ایک آ دمی اپنی عظمت ومرتبہ وکھانے کے لیے لڑتا ہے تو آپ مگائی آ ہے ارشا وفر مایا: جو اللہ کے دکھانے کے لیے لڑتا ہے تو ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ مگائی آ ارشا وفر مایا: جو اللہ کے کمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے صرف وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ [صحیح صحیح البحاری: 2810] صحیح مسلم: 1904، سنن أبی داؤد: 2517، حامع الترمذی: 1646، سنن ابن ماحه: 2738]

708 وحراً الله تسعر بهم النار يوم الله عنه): حدثني رسول الله عنه على الله تالك و تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكلُّ أمة جاثية ، فأولُ من يدعو به رجلٌ جمع القرآن ، ورجلٌ قَتِلَ في سبيلِ الله ، ورجلٌ كثيرُ المالِ ..... ». فذكر الحديث ، إلى أن قال : ﴿ ويؤتى بالذي قُتِلَ في سبيلِ الله ، فيقولُ الله له : في ما ذا قُتلتَ ؟ فيقولُ : أي ربَّ ! أُمِرتُ بالجهادِ في سبيلِكَ ، فقاتلتُ حتى قُتلتُ ، فيقولُ الله له : كذبتَ ، ويقولُ الله له : بل أردتَ أن يقالَ : فلان جريءٌ ، فقد فيلَ ذلكَ ». ثم ضربَ رسولُ الله على ركبتي فقال : ﴿ يا أبا هريرةَ! أولئكَ الثلاثةُ أولُ خلقِ فقد فيلَ ذلكَ ». ثم ضربَ رسولُ الله على ركبتي فقال : ﴿ يا أبا هريرةَ! أولئكَ الثلاثةُ أولُ خلقِ اللهِ تُسعرُ بهم النارُ يومَ القيامةِ »).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں) کہ مجھے رسول اللہ طَالِیْا ہے بتایا بیٹک اللہ تبارک وتعالیٰ جب قیامت کے دن اپنے بندول کے حساب و کتاب کے لیے نزول فر مائے گا اور ہرامت گھٹنوں کے بل گری ہوگی پس پہلا و چھف جے وہ بلائے گا

# جهاد که بیان کارگری ( 478 کارگری کارگ

وہ خص ہوگا جس نے (اپ سینے میں) قرآن جمع اور محفوظ کیا ہوگا اور وہ خص جواللہ کے راستے میں قل کردیا گیا ہوگا اور دوہ خص ہوگا بنہ ہوں نے آگے حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی ہاں شخص کو لا یا جائے گا جواللہ کے راستے میں قبل کیا گیا سواللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو کس بارے میں قبل کیا گیا؟ تو وہ جواب دے گا اے میر ے رب! مجھے تیرے راستے میں جہاد کا تھم دیا گیا تھا چنا نچہ میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں قبل کیا گیا پس اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا ہا اور اس سے فرشتے بھی کہیں گئو نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے ارادہ کیا کہ تھے بہا در کہا جائے تو ایسا کہا گیا پھر رسول اللہ مُؤلِّر ہے نے میرے گھنے پر مار کر فرمایا اٹ ابو ہریرہ ڈائٹو! یہ تین قسم کے (ریاکار) لوگ اللہ کی بہلی مخلوق ہوگی جن سے قیامت کے روز جہنم بھرکائی جائے گی۔ [صحیح ۔ حامع الترمذی: 2383]

وَمَ وَاللّهُ عَنْ شَدَاد بن الهاد رضى اللّه عنه: أنّ رجلا من الأعوابِ جاء إلى النبيّ عَلَيْتُ قامن به واتبعه ، ثم قال: أهاجرُ معك. فأوصى به النبيّ عَلَيْتُ بعض أصحابِه ، فلما كانت غزاة ، غنم النبي عَلَيْتُ [شيئاً] فقسم ، وقسم له ، فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرَهم ، فلما جاء دفعوه إليه ، فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي عَلَيْتُ . فأخذه فجاء به إلى النبي عَلَيْتُ ؛ فقال: ما هذا ؟ قال: ((قسمته قلم))، قال: ما على هذا اتبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ههنا وأشارَ إلى حلقِه بسهم فأموت ، فأدخلَ الجنة. فقال: ((إن تَصدُق الله يَصدُقُك )). فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتالِ العدو، فأتي به إلى النبي عَلَيْتُ يُحملُ ، قد أصابَه سهم حيث أشار. فقالَ النبي عَلَيْتُ : ((أهو هو؟ )). قال: نعم. قال: ((صَدَق الله فَصَدقَهُ )). ثم كفنه النبي عَلَيْتُ في جَبِّه التي عليه، ثم قدّمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلابِه: ((اللهمَّ! هذا عبدُك خرجَ مهاجرًا في سبيلكَ، فقُتِلَ شهيدًا، أنا شهيدٌ على ذلك )).

سیدنا شداد بن الهاد رفائی سے مروی ہے کہ ایک اعرابی آ دمی نبی کریم طاقی کے پاس آیا اور آپ طافی کی پر ایمان لا کر آپ طافی کا معج ہوگیا بھراس نے کہا کہ میں آپ طافی کے ساتھ ہجرت کروں گا آپ طافی کے این بعض صحابہ وہ کا فیڈ کو اس کی دیکھ بھال کے بارہ میں ہدایات دیں اور وصیت فرمائی بھر جب انہوں نے غزوہ کیا اور فتح حاصل کی تو نبی کریم طافی کا اس کی دیکھ بھال کے بارہ میں ہدایات دیں اور اس محص کا بھی حصد نکالا اور اس کا حصد صحابہ کے پاس رکھوا دیا کیونکہ وہ ان کے مویثی جرانے کے لیے گیا ہوا تھا ہیں جب وہ واپس آیا تو صحابہ نے اس کو اس کا حصد دے دیا تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟

صحابہ وی انتیان کہا تیرا حصہ جونی کر یم طابی ہے تھے دیا چنا نچاس نے وہ حصہ لیا اور نبی کر یم طابی کی باس اسے لے آیا اور کہنے لگا کہ بیں نے آپ طابی کی اس سے ایس اور کہنے لگا کہ بیں نے آپ طابی کی اس سے ایس اور کہنے لگا کہ بیں نے آپ طابی کی ہے کہ جھے اس جگہ تیر لگے اور اس نے اس ایس اس کے اختیار نہیں کی بلکہ بیں نے تو آپ طابی کی تابعداری اس لیے کی ہے کہ جھے اس جگہ تیر لگے اور اس نے اپنی طاق کی طرف تیر کے ساتھ اشارہ کیا بھر میں مرکر جنت میں داخل ہوجاؤں تورسول اللہ طابی کے فرمایا: اگر تو نے بچ کہا تو اللہ تعالی تجھے سچا کر دکھائے گا بھر وہ (صحابہ) کچھ عرصہ تھر سے بھر وہ دشمن کیما تھو لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگہ ہوئی جگہ پر تیر ہوئے ان میں شامل تھا) بھر اسے بی کریم طابی کھر اسے بی کریم طابی کھر اسے بی کریم طابی کھر اس کی بیاس اٹھا کر ادیا گیا اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا تو نبی کریم طابی کھر نبی کریم طابی کھر نبی کریم طابی کھر نبی کریم طابی کہ اس آپ طابی کھن دیا بھر آگے ہو میں کا نہ دو اس کی نماز دیارہ میں دیا بھر آگے ہو میں اس کے جبے میں گفن دیا بھر آگے ہو میے اس کی نماز میں دیا بھر تیں دیا گیا ہے سے بی کہ اور اللہ ایک اس دیا کھر آگے ہو میں اس پر گواہ ہوں۔ [صحیح۔ سن النسانی: 1952]

710 من غازية أو من عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنها في الله عنهما قال وسوية أو سرية تعزو في سبيل الله فيسلمون ويصيبون ؛ إلا [كانوا قد] تعجّلوا تُلثَي أُجرِهم ، وما من غازية أو سرية تخزو في سبيل الله ، فيصيبون الغنيمة ؛ تخفق وتصاب ؛ إلا تمّ أجرُهم ». وفي رواية: ((ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله ، فيصيبون الغنيمة ؛ لا تعجّلوا ثلثي أجرِهم من الأخرة ، ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة ؛ تم لهم أجرُهم »).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص بھ شخاسے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی آج نے ارشاد فرمایا: جوغزوہ یا سریہ والے اللہ تعالی کے رہے میں لڑیں پھروہ سلامتی اور غنیمت حاصل کرلیں تو خصیں دو تہائی اجر دنیا ہی میں مل گیا اور جوغزوں یا سریہ والے لڑیں اور کامیا بی حاصل نہ کر حکیس اور شہید ہوجا کیں تو ان کو پورا اجرد یا جاتا ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے جوغزوہ یا سریہ والے اللہ کے راہے میں لڑیں اور مال غنیمت پالیس تو انہیں آخرت کا اجرد نیا میں ہی دو تہائی فوراً مل جاتا ہے اور ایک میں ہائی دو تہائی فوراً مل جاتا ہے اور ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اگروہ غنیمت حاصل نہ کریا کیں تو ان کو پور ااجردیا جاتا ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1906، سنن أبي داؤد: 2497، سنن النسائي: 3125، سنن ابن ماجه: 2785]





# 11-جنگ سے بھا گنے پر وعید

711 هن؟ قال: ﴿ الشركُ باللهِ ، والسحرُ ، وقتلُ النفسِ التي حرمَ اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الربا، وأكلُ الله! وما هن؟ قال: ﴿ الشركُ باللهِ ، والسحرُ ، وقتلُ النفسِ التي حرمَ اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتولِّي يومَ الزحفِ ، وقذَكُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ )).

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## جادكا بيان عالم المحال ( 481 عال عال عال المحال الم

713 عن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن حده: أن رسولَ الله عَلَيْ كُتَبَ إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ ، والسننُ ، والدياتُ ، فذكر فيه: (( وإن أُكبَرَ الكبائرِ عندَ الله يومَ القيامة: الإشراكُ بالله، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغير الحقِّ ، والفرارُ في سبيلِ الله يومَ الزحف، وعقوقُ الوالدين، ورمي المحصنةِ ، وتعلّمُ السحرِ ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيم ».

ابو بمر بن محمد بن عمر و بن حزم اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِمُ نے اہل یمن کی طرف ایک مکتوب کھا جس میں فرائض سنن دیات رقم تھیں پھراس میں یہ بھی کھھا تھا بیٹک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بوے گناہ ① اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھرانا ② مومن جان کوناحی قتل کرنا ③ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھا گنا ④ والدین کی نافر مانی کرنا ⑤ یا کدامن عور توں پر تہت لگانا ⑥ جادو سیکھنا ⑦ سود کھانا ⑧ یتیم کا مال کھانا۔

[صحيح لغيره\_ صحيح ابن حبان : 6555]

#### CONTRACTOR OF THE SECOND

# 12- بحری غزوہ کی ترغیب کیونکہ ایک بحری غزوہ دس بری غزوات سے افضل ہے



عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. رضي الله عنها.

سیدنا انس بٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاٹیؤم ام حرام بنت ملحان بڑٹٹا (جو کہ آپ مُلاٹیؤم کی رضائی خالہ تھیں ) کے یاس جایا کرتے تھے وہ آپ مَنْ ﷺ کو کھانا کھلاتی تھیں سیدہ ام حرام ﴿ اللّٰهُ سیدنا عبادہ بن صامت رہ ﷺ کے نکاح میں تھیں تو ایک مرتبہ آب مُناثِیْنِ اس کے پاس تشریف لے گئے اس نے آپ مُناثِیْنِ کو کھانا کھلایا پھروہ بیٹھ کر آپ مُناثِیْنِ کے سر ہے جوئيں ديكھنے لگي تورسول الله مَا يُلِيَّمُ كونيندآ گئي پھر جبآب مَا يُلِيَّا بيدار ہوئے تو آپ مَا يُلِيَّا مسكرار ہے تھام حرام والله فر ماتی میں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَّاتِيمٌ ! آپ مَلَّاتُيمٌ كوكس چیز نے ہسایا؟ آپ مَلَاتُیمُ نے فر مایا: میری امت کے کچھلوگوں کواللہ کے راہتے میں غزوہ کرتے ہوئے مجھ پر پیش کیا گیاوہ دریا کے پچ میں بادشاہ بے ہوئے تخت پر برا جماں میں یا آپ مُنْ ﷺ نے فر مایا بادشاہوں کی طرح تختوں پرجلوہ افروز ہیں فر ماتی میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنْ يَنْ إِلَّا آبِ مَنْ يَنْ وعا فرما كيس كه الله تعالى مجھے بھى ان مجاہدين ميں شامل كردے آب مَنْ يَنْ م الله تعالى مجھے بھى ان مجاہدين ميں شامل كردے آب مَنْ يَنْ مِن الله تعالى مجھے بھى فریائی بھراپنا سر رکھا اور سو گئے جب بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے کہتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول مُلْقِيِّم! آب مَالِيَّامُ كُوكس چيز نے ہنايا؟ آب مَالِيَّمُ نے فرمايا: ميري امت كے كھلوگ الله كراست ميں جہاد كرتے ہوئے مجھ پرپیش کیے گئے جیسے آپ مُلاَثِیْم نے پہلی مرتبہ فربایا تھاوہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُلاثِیم! آپ مَنْ اللَّهُ وعا فرما ئیں کہ الله تعالی مجھے ان میں کردے آپ مَنْ اللَّهُ نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی ام حرام بنت ملجان دلیجنا سیدنا معاویہ ڈلٹیؤ کے عہد خلافت میں سمندر میں سوار ہوکر گئیں جب سمندر سے کلیں تو اپنی سواری سے گر کر شهر برگئي بالنها و صحيح ـ صحيح البخارى : 2688، صحيح مسلم : 1912]

#### CHO CONTRACTOR

# جادكايان جهادكايان ( 483 )

# 13-مالِ غنیمت میں خیانت کرنے اور خیانت کرنے والے کی خیانت چھیانے پر سخت وعید

715 من عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ﴿ كَانَ عَلَى ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَجَلَّ مِعَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَجَلَّ عَلَيْكُ وَجَلَّ عَلَيْكُ وَكُو كُونَ عَلَى ثَقَلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ هُو فَي النَّارِ ﴾ . فذهبوا ينظرون إليه ، فوجدوا عباء ةً قد عَلَه .

سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلٹٹؤ کے مال غنیمت پر ایک شخص مقررتھا جے گز کرہ کہا جاتا تھاوہ فوت ہو گیا تو رسول الله مُلٹٹؤ کے فرمایا: وہ جہنم میں ہے تو لوگوں نے اس کے سامان کی جانچ پڑتال کی تو انہوں نے ایک جاور پائی جواس نے (مالِ غنیمت سے ) چوری کی تھی۔ [صحیح ۔ صحیح البحاری : 3074]

716 من ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر قال: لما كانَ يومُ خيبرَ أقبلَ نَفَرٌ من أصحابِ النبي عَلَيْكُ فقالوا: فلانٌ شهيد. النبي عَلَيْكُ فقالوا: فلانٌ شهيد، وفلانٌ شهيد، حتى مروا على رجلٍ فقالوا: فلانٌ شهيد. فقال رسول الله عَلَيْكُ : ((كلا، إني رأيتُه في النارِ في بُردةٍ غَلَها ، أو في عباء ةٍ غَلَها )). ثم قال رسول الله عَلَيْكُ : ((يا ابن الخطابِ! اذهب فنادِ في الناس: إنه لا يدخلُ الجنة إلا المؤمنون)).

سیدنا عبداللہ بن عباس بھائٹی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا عمر بھائٹی نے حدیث بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ جنگ خیبر کے دن رسول اللہ مٹائٹی کے صحابہ کرام بھائٹی کہنے لگے فلال شہید ہوگیا فلال شہید ہوگیا حتی کہ ایک آدمی کے باس سے گزرے تو انہوں نے کہا فلال شہید ہوگیا تو رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا: ہر گزنہیں میں نے تواسے ایک چا در چرانے کی پاواش میں جہنم میں و یکھا ہے پھررسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا: اے عمر ٹھائٹی جا وکوگوں میں اعلان کر دوصر ف مومن لوگ ہی جنت میں جا کیں گے۔ [صحیح مسلم: 114، جامع النرمذی: 1574]

## جهاد کا بیان خواند کا بیان کا بیان خواند کا بی خواند کا

سیدنا توبان دلانٹورسول اللہ مکاٹیٹا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مکاٹیٹا نے ارشادفر مایا: جو قیامت کے دن تین چیز وںسے بری ہوکر آیا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا ① تکبر ②چوری اور خیانت ③ قرض ۔

[صحيح \_ حامع الترمذي : 1572، نسائي في الكبراي : 8724]

#### CONTRACTOR OF STATE O

# 14- شہادت حاصل کرنے کی ترغیب اور شہداء کی فضیلت کا بیان

[صعيع \_ عن النسائي 3160 مستدرك باك : 75/2]

719 هن عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسولَ الله تَنظِ قال ( ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ مِ سَمِمَدَ بِينَدَ؛ لَوَ ذِنْتُ أَنَ اغزوَ في سبيل اللهِ فأقتلَ ، ثم أغزوَ فأقتلَ ، ثم أغزوَ فأقتلَ ))

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹو سے روایت ہے کہ بیٹرک اللہ کے اسول مظالم میں استان فی امانات استان کی قتم جس کے اسور ٹی محمد مثالثاً کی جان ہے میری خواہش ہے کہ بین اللہ کو استاسی جہاد کرد ہوئی اور تربیدایا جاکاں چرک جہاد کو در اور جاوں پھر میں جہاد کرول اور شہر کیا جاکل ۔۔ [صدیع مصلیع الدان میں ایک 32 اساسی حساسہ: 1376)

720 من عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله عنظ قال: ﴿ يُغفر للشهيد كُلُّ ذَنِ إِلاَ الدَّين ﴾).

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص دلاللهٔ سے روابت ہے کہ رسول الله مَلَاللهُ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا: سوائے قرض کے شہید کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ [صحیح ۔ صحیح ۔ صحیح ۔ سلم: 1886]

721 وعن حابر بن عبدالله رضى الله عنهما) قال: لما قتل عبدالله بن عمرو بن حَرام يوم أحد قال رسول الله عنه ( يا جابر الا اخبر كل ما قال الله لأبيك ؟ )). قلت: بلى. قال: ( ما كلم الله احدًا إلا من وراء حجاب ، و كلم أباك رفائه فقال يا عبدالله ! تَمَنّ علي أعطك. قال : يا رب! تُحييني فأقتل فيك ثانية. قال : إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال : يارب ! فأبلغ مَنْ ورائي. فأنزل الله هذه الآية: ﴿ ولا تحسَبَنُ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواناً ﴾ الآية كلها )).

سیدن جابر بن عبداللہ فائٹہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام وفائؤا صد کے دن شہید کیے گئے تو رسول اللہ مُقائِم نے أر عالیا اے جابر وفائؤا کیا میں تجھے وہ دینا والی جواللہ تعالی نے تیرے باپ سے فر مایا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں تو آپ مُقائِم نے فر مایا: اللہ تعالی نے جس سے بھی کلام فر مایا پردے کے بیچھے سے فر مایا اور تیرے باپ سے آسے سامنے کلام کیا اور فر مایا: اللہ وفائؤ! آر رُ وکر میں بھے دوں گااس نے کہاا ہمیرے دب! جھے زندہ کردے تا کہ میں ترے راستے میں ووبارہ قبل کردیا جاؤں اللہ تعالی نے فر مایا یہ بات جھے سے صادر ہو چکی ہے کہ آئے ہوئے لوگ دوبارہ دنیا میں نہیں جائیں گئی اس نے کہاا ہمیرے بیچھے والوں کو یہ بات پہنچا دوتو اللہ تعالی نے یہ آ یت نازل فر مادی خود کا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ امو اتا الی آخرہ ہے۔

[حسن، صحيح \_ حامع الترمذي: 3010، سنن ابن ماجه: 160، مستدرك حاكم: 203/3]

722 . حَصَيْنَا فَي اللهِ عَن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَظَيْنَ: (( رأيت جعفرَ بن أبي طالب مَلَكاً يطير في الجنةِ ذا جنا حين، يطيرمنها حيث شاء ، مضرجة قوادمه بالدماء )).

سيدنا عبدالله بن عباس مالفي سے روايت ہے كريسول الله مَا الله عَلَيْمَ في ارشا دفر مايا: ميس في جعفر بن ابي طالب والله كا كوفر شتے

## جهاد کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کارگذار کارگذ

کی صورت میں دیکھا کہ وہ جنت میں دونوں بازؤں سے جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اور ان کے پہلوخون سے آلودہ ہیں۔ [صحیع لغیرہ یہ طبرانی فی الکبیر: 1467]

723 من حابر رضي الله عنه قال : قال رجل: يا رسول الله ! أي الجهاد أفضل ؟ قال : ﴿ أَن يُعقَر جُوادُك، ويُهراقَ دَمُك ﴾.

سیدنا جابر رہا تھا ہے۔ دوایت ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُناٹیکی ایف جہاد افضل ہے؟ تو آپ مُناٹیکی نے ارشاد فر مایا: کہ تیرے گھوڑے کے یا وَل کاٹ دیے جا کیں اور تیراخون بہادیا جائے۔

[صحيح \_ صحيح ابن حبان : 4260]

724 ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَن : ﴿ مَا يَجَدُ الشَّهِيدُ مَن مَسِّ القَتَل، إلا كَما يَجِدُ أَحَدَكُم مِن مَسِّ القرصة ﴾).

سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے ارشاد فرمایا: شہید قبل (کی تکلیف) کا اتنا ہی احساس کرتا ہے جس طرح کے شمصیں (چیونٹی وغیرہ) کاٹ لے۔

[حسن، صحيح \_ جامع الترمذي: 1668، سنن ابن ماجه: 2802، صحيح ابن حبان: 4636]

725 ... عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَن الله عَن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه الله عنه الله عنه قال: سمعت من أهل بيته »).

سیدنا ابودر داء ڈلٹٹؤ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹاٹیؤ کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: شہید (قیامت کے دن ) اپنے گھر والوں میں سے ستر آ دمیوں کی سفارش کرے گا۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 2522، صحيح ابن حبان: 4641]

726 عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي عَلَيْه و أن رسول الله عَلَيْه قال: (القتلى ثلاثة : رجلٌ مومنٌ جاهدَ بنفسِه وماله في سبيل الله ؛ حتى إذا لقِيَ العدوَّ قاتلهم حتى يقتل. فذلك الشهيدُ الممتحَنُ في جنة الله تحت عرشه ، لا يفضلُه النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل

فرِقَ على نفسه من الذنوب والخطايا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، حتى إذا لقي العدوَّ قاتل حتى يقتل ، فتلك مُمَصُمِصَةٌ محتُ ذنوبه وخطاياه ، إن السيفَ محّاءٌ للخطايا، وأُدخِلَ من أي أبواب الجنة شاء ؛ فان لها ثمانية أبواب ، ولجهنمَ سبعةُ أبوابٍ ، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافقٌ جاهد بنفسه وماله، حتى إذا لقي العدوَّ قاتل في سبيل الله عزوجل حتى يقتل ، فذلك في النار ؛ إن السيفَ لا يمحو النفاق)).

سید نا عتبہ بن عبدالسلمی و النظاف سے دوایت ہے کہ رسول اللہ منافی آئے نے ارشاد فر مایا : مقول کی تین قسمیں ہیں ۞ مومن شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے داستے میں جان و مال سے جہاد کیا یہاں تک جب اس کا دہمن سے سامنا ہوا تو ان سے لڑا اور مارا گیا یہ آزمودہ کا رشہید ہے یہ جنت میں اللہ کے عرش تلے ہوگا نبیوں بیال کا درجہ صرف اس سے نبوت کے درجہ کی وجہ سے زیادہ ہوگا © وہ شخص جواپے نفس پر اپنے گنا ہوں اور خطا کوں کی وجہ سے خوف زدہ تھا اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہوگیا یہلا آئی اس کے لیے گنا ہوں کا کفارہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہوگیا یہلا آئی اس کے لیے گنا ہوں کا کفارہ ہوگئی اس نے اس کے گنا ہوں اور خطا کوں کو منا دیا کیونکہ تلوار گنا ہوں کو منا و بینے والی ہے تو بیہ شخص جنت کے جس درواز سے جیں اور جہنم کے سات درواز سے ہیں بعض بعض سے درواز سے جیں اور جہنم کے سات درواز سے ہیں لڑا اور قتل و فضل ہیں ہو اللہ کے داستے میں لڑا اور قتل ہوں گا کیونکہ تلوار نفاق نہیں مناتی ۔

[حسن \_ مسند أحمد : 185/4، صحيح ابن حبان : 4663، بيهقى في السنن الكبرى : 164/9]

727 الله عَلَيْهُ أَيُّ الشهداء أفضلُ ؟ قال: ( الله عَلَيْهُ أَيُّ الشهداء أفضلُ ؟ قال: ( الله عَلَيْهُ أَيُّ الشهداء أفضلُ ؟ قال: ( الذين إن يُلْقَوُا في العرف العلا من الجنة ، الذين إن يُلْقَوُا في العرف العلا من الجنة ، ويضحك إليهم ربهم ، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حسابَ عليه )).

سیدنا نعیم بن هار دانش سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ عَلَیْتُم سے سوال کیا کہ کون سے شہداء افضل ہیں؟ تو آپ مَنَّ الْیَّمُ نے ارشاد فر مایا: وہ لوگ جنہیں صف میں کھڑ ہے ہوکرد تمن کا سامنا کرنا پڑ ہے تو وہ اپنے چہرے نہیں پھیرتے یہاں تک وہ قُل کرد ہے جا کیں بیلوگ جنت کے بالا خانوں میں پھررہے ہوں گے ان کارب انہیں دکھے کرمسکرار ہا ہوگا محکم دلائل و ہر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# جب تیرارب دنیامیں کی بندے کود کھے کرہنس پڑے تواس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔

[صحيح \_ مسند أحمد: 287/5، مسند أبي يعلى الموصلي: 6855/2]

728 الجنة : الفقراء المهاجرون الذين تُتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم الجنة : الفقراء المهاجرون الذين تُتقى بهم المكاره، إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تُقضَ له حتى يموت وهى في صدره، وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة ، فتأتي بزخرفها وزينتها ، فيقول : أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي ، وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة ، فيدخلونها بغير حساب، وتأتي الملائكة فيسجدون ، فيقولون : ربنا نحن نسبح بحمدك الليل والنهار ، ونقدس لك ، من هؤلاء الذي آثرتهم علينا ؟ فيقول الرب عزوجل : هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي ، وأوذوا في سبيلي ، فتدخل عليهم الملائكة من كل باب : ﴿ سلامً عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ﴾ )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈٹا ٹھئا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹا ٹھڑا کوار شاوفر ماتے ہوئے سنا: سب سے پہلا گروہ جو
جنت میں جائے گا وہ فقیر مہاجرین کا ہے جن کے سبب نقصانات سے بچا جاتا تھا جب انہیں تھم دیا جاتا تو وہ سنتے اور
اطاعت کرتے اگران میں سے کی کو باوشاہ سے ضرورت ہوتی تو اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کی جاتی یہاں تک وہ فوت
ہوجاتا تو وہ ضرورت ان کے سینے میں بی رہتی اور اللہ عز وجل قیامت کے روز جنت کو بلائے گالیس وہ اپنی زیب وزینت
کے ساتھ آئے گی سواللہ تعالی فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میرے راستے میں لڑائی کی اور شہید کیے
گئے اور تکلیف پہنچائے گئے اور میرے راستے میں جہاد کیا؟ اللہ تعالی ان کوفر مائے گاتم جنت میں واغل ہو جاؤوہ بغیر
حساب کے جنت میں واغل ہوجا کیں گے فرشحے آئیں گے اور اللہ تعالی کے سامنے بحدہ ریز ہوجا کیں گے اور کہیں گے
حساب کے جنت میں واغل ہوجا کیں گئر شحے آئیں کے اور اللہ تعالی کے سامنے بحدہ ریز ہوجا کیں گے اور کہیں گ
اللہ عزوجل فرمائے گائیہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں لڑائی کی اور میرے راستے میں تکلیف
اللہ عزوجل فرمائے گائیہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں لڑائی کی اور میرے راستے میں تکلیف
بہنچائے گئے (ان پر فرشحے ہر درواز ہے ہوائل ہوں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہوتہار سے مرکر نے کی وجہ سے اور کیا
ہیں آخرت کا انجام اسے ماجھاہے )۔ [صحیح۔ الصحیحہ: 2550، الاصیمانی می النہ غیب والنہ میں ہوائی میں النہ مورد کیا

729 عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبي عُلَظ : قال : قال رسول الله عُلَظ : ((إن للشهيدِ عندَالله سبع خصالِ : أن يُغفر له في أول دُفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة ، ويُحلى حُلَّة الايمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تا جُ الوقار ؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُشَفَّع في سبعين إنساناً من أقاربه)).

سیدنا عبادہ بن صامت دل تو سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی تی ارشادفر مایا: شہید کوسات خصلتوں سے نوازا جاتا ہے ① خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی مغفرت کردی جاتی ہے اور وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے ② اسے ایمان کا لباس پہنا دیا جاتا ہے ③ قبر کے عذا ب سے بچالیا جاتا ہے ④ قیامت کی بڑی ہولنا کی سے محفوظ ہوگا ⑤ اور اس کے سر پروقار کا تاج رکھ دیا جائے گا جس کا ایک یا قوت دنیا و مانیہا ہے بہتر ہے ⑥ اور حور عین میں سے بہتر (۲۲) ہو یوں سے اس کی شادی کردی جائے گی ۞ اور وہ اینے رشتہ داروں میں سے سرآ دمیوں کی سفارش کرےگا۔

[صحيح \_ مسند أحمد: 131/4]

730 عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى تَظَيْ قال : (( ليسَ شيءً أَحبُ إلى الله من قطرتين وأثرين ؛ قطرة دموع من حشية الله، وقطرة دم تُهراق في سبيل الله، وأما الأثران ؛ فأثر في سبيل الله ، وأثر في فريضةٍ من فرائض الله )).

سیدنا ابوامامہ کانٹوئے سے روایت ہے وہ نبی کریم مُلَاثِیْن سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُلَاثِیْن نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالی کودوشم کے نشانات سے برو کرکوئی چیزمحبوب نہیں آ نسوؤں کا قطرہ جواللہ تعالی کے خوف سے لکلے ② خون وہ قطرہ جواللہ تعالی کے راستے میں بہایا گیا ہو (اور جو دونشان ہیں) آجو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بڑے © اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے بڑے © اللہ تعالی کے راستے میں سے کی فرض کی اوائیگی میں جونشان پڑا۔ [حسن مصل المترمذی: 1669]

731 من راشد بن سعد عن رحل من أصحاب النبي ﷺ : أن رجلا قال :يا رسول الله ! ما بال المؤمنين يُفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : ((كفي ببارقةِ السيوفِ على راسه فتنةً )).

راشد بن سعد ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُظَامِّم اِ شہید کے علاوہ

# جهاد کا بیان خواند کا بیان کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان کا بیان خواند کا بی خواند کا بی خواند کا بیان خواند کا بی خواند کا بی خواند کا بیان خواند کا بی خواند کا بی خواند کا

مومنوں کوان کی قبروں میں کیوں فتنہ و آز مائش میں ڈالا جاتا ہے؟ آپ مَنْ اَنْتُمْ نے فرمایا: اس کے سر پرتلواروں کی چمک (قبرکے) فتنہ و آز مائش سے کافی ہے۔ [صعیع ۔ سنن النسانی : 2053]

732 هي عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي تَكُلُّ : أنه سأل جبرائيل عن هذه الآية : ﴿ وُنفِخَ فَي الصور فَصَعِقَ مَن فَي السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ ، مَن الذين لم يشأ الله أن يُصعقهم ؟ قال : ﴿ هُم شهداء الله ﴾ ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹیڈ نبی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مٹاٹیڈ نے جرائیل ملیلا سے اس آیت کے بارہ میں سوال کیا (جب صور پھونکا جائے گا تو آسان وزمین میں جو بھی ہیں بے ہوش ہوجا کیں گے مگر جن کواللہ چاہے گا (وہ بے ہوش نہ ہوں گے )وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نہیں چاہے گا کہ وہ بے ہوش ہوں؟ تو جرائیل نے کہا وہ اللہ کے شہید بندے ہیں۔ [صحیح ۔ مستدر ک حاکم: 253/2]



# 15-جہادیا جہادگی نیت کے بغیر فوت ہوجانے پر وعید اور موت کی ان اقسام کا بیان جن میں فوت ہوجانے سے شہداء کے ساتھ الحاق ہوجا تا ہے اور طاعون سے بھا گئے پر وعید

733 هن عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿﴿ إِذَا تَبَايِعَتُم بِالْعِيْنَةُ ، وَأَخَذَتُم أَذَنَابِ الْبَقَرِ، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سَلَّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ››.

سیدنا عبداللہ بن عمر رہ تھ نے اس کے رسول اللہ مگاٹی نے ارشاد فرمایا: جبتم خرید وفروخت میں مشغول ہوجاؤ گے اور بیلول کی وُمیں تھام لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہوجاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پرالی ذلت ورسوائی مسلط فرما دے گاجواس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہتم اپنے دین کی طرف نہلوٹ آؤ (یعنی جہاد کی طرف)۔

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 3462]

734 الله عَلَيْ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : (( من مات ولم يَغُزُ ، ولم يحدِّث به نفسه، مات على شعبة من النفاق )).

سیدنا ہو ہریرہ بڑاٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ کم نے ارشاد فر مایا : جو تخص ایسے حال میں فوت ہوا کہ نہاس نے جہاد کیا اور نہ بھی اس کے دل میں جہاد کا خیال آیا تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1910، سنن أبي داؤد: 2502، سنن النسائي: 3097]

735 من أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : (( ما تركَ قومٌ الجهادَ ؛ إلا عمَّهم اللهُ بالعذاب)).

سیدنا ابوبکر ولائنوئے سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہرسول الله مَلاَیْوَم نے فرمایا: جوقوم جہاد چھوڑ دیتی ہے تو الله تعالی اسے عام عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ [حسن ۔ طبرانی فی الأوسط: 3851]

736 . كالله عن راشد بن حبيش رضي الله عنه : أن رسول الله عَلَيْكُ دخل على عبادة بن الصامت يعوده

في سرضه، فقال رسول الله عَلَيْ : (( اتعلمون من الشهيد من امتي ؟ )). فارَمَّ القوم، فقال عبادة: ما مرضه، فقال رسول الله عَلَيْ : (( إن شهداءَ امتي المحرس فقال رسول الله عَلَيْ : (( إن شهداءَ امتي الله عَلَيْ الله عزوجل شهادة ، والطاعونُ شهادة ، والغَرَق شهادة، والبَطْنُ شهادة، والعَلَيْ ما الفتلُ في سبيل الله عزوجل شهادة ، والطاعونُ شهادة ، والغَرَق شهادة، والبَطْنُ شهادة، والعَلَمُ عندس المقدس والعرق، والعرق، والعرق، والعرق، عند المقدس والعرق، والعر

[حسن، صحيح \_ سند أحمد: 489/3]

مُحَدِّمُ عَن حابر بن عتيك رضى الله عنه: أن رسول الله عَلَيْتُ جاء يعود عبدالله بن ثابت، فوجده قلا غلب عليه، فصاح به ، فلم يجبه ، فاستوجع رسول الله عَلَيْتُهُ وقال : ﴿ غُلبنا عليك يا أبا الربيع ﴾. فصاحت النسوة، وبكين ، وجعل ابن عتيك يُسَكِّنهُنَّ. فقال له النبي عَلَيْتُهُ : ﴿ دعهن، فاذا وجب فلا تبكينَ باكية ﴾. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله! قال : ﴿ إذا مات ﴾. قالت ابنته : والله إني لأرجو أن يحرر شهيدًا : فانك كنت قد قضيت جهازك. فقال النبي عَلَيْتُهُ : ﴿ إن الله قد أوقع أجره على قدر بيد، وما تعدون الشهادة ؟ ﴾. قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي عَلَيْتُهُ : ﴿ (الشهادةُ سبعٌ سوى القتلِ هي سبيل الله. فقال النبي عَلَيْتُهُ : ﴿ (الشهادةُ سبعٌ سوى القتلِ هي سبيل الله و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# جهاد کابیان ۱۹۵۸ تا ۱۹۹۸ تا ۱۹

وصاحبُ الحريقِ شهيدٌ، والذي يموت تحت الهدم شهيدٌ، والمرأةُ تموت بجمع شهيدٌ >>.

[صحيح لغيره. سنن أبي داؤد: 3111، سنز ابن ماحم (2803) عسجيج بي حال (3180)

## جهاد کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کا بیان خواند کارگذار کا بیان خواند کا بی کارگذار کارگذار کارگذار کارگذار کارگ

739 عن أبي بردة بن قيس أحي أبي موسى قال: قال رسول الله عَلَيْ : (( اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك ؛ بالطعن والطاعون )).

سیدنا ابو بردہ بن قیس وٹاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مُٹاٹیز آئے نے ارشاد فرمایا: اے الله! میری امت کا خاتمہ اپنے راستے میں زخموں سے چور ہوکر تل ہونے اور طاعون سے فرمادے۔ [صحیح \_ مسند أحمد :238/4، مسندر کے حاکم : 93/2]

740 الله عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن صرَدٍ لخالد بن عُرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله عَلى يقول: (( من قَتَلَه بَطُنُه لم يُعذَّبُ في قبرِه ))؟ فقال أحد هما لصاحبه: نعم.

ابواسحاق السبیعی سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ سلیمان بن صرد نے خالد بن عرفطہ یا خالد نے سلیمان سے کہا کیا تو نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْمُ کوفر ماتے نہیں سنا جس شخص کواس کے بیٹ نے قتل کیا ( یعنی بیٹ کی بیاری میں فوت ہوگیا ) اسے قبر میں عذا بہیں ہوگا توان میں سے ہرایک نے اپنے ساتھی سے کہاہاں (میں نے رسول الله مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

[صحيح \_ جامع الترمذي : 1064]

[صحیح \_ سنن أبي داؤد : 4772، حامع الترمذي : 1421، سنن ابن ماجه : 2580]

742 من سوید بن مُقَرن رضی الله عنه قال: قال رسول الله سَنْ : ((من قتل دون مظلمته فهو شهید)). سیرنا سوید بن مقرن را الله عنه قال: قال رسول الله مَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ الله مَنْ أَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ ال

743 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله! أر أيت

إِنُ جَاءَ رَجَلٌ يُويِدُ اَخَذُ مَالِي ؟ قَالَ : ﴿ فَلَا تَعْطُهُ مَالَكَ ﴾ قال : أَر أَيتَ إِنْ قَاتَلْنِي ؟ قَالَ : ﴿ قَالَتُهُ ؟ قَالَ : ﴿ هُو فِي االنَّارِ ﴾ . رواه مسلم ارَأيت إِن قَتَلْتُه ؟ قال : ﴿ هُو فِي االنَّارِ ﴾ . رواه مسلم والنسائي ، ولفظه : قال : جَاءَ رَجَلَ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ ! أَر أَيْتَ إِن عُدِيَ عَلَى مَالِي ؟ قَالَ : ﴿ فَانْشُدُ بِاللَّهِ ﴾ . قال : فان أبوا علي ؟ قال : ﴿ فانشُد بِاللَّهِ ﴾ . قال : فان أبوا علي ؟ قال : ﴿ فانشُد بِاللَّهِ ﴾ . قال: فان أبوا علي ؟ قال: ﴿ فقاتَلَ ، فان قُتِلْتَ ففي الجنة ، وإن قَتَلُتَ ففي النار ﴾ .

سیدنا بو ہریرہ ناتی استان کے ایک آدی رسول اللہ تا یکی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول تا یکی آدی آکر میرا مال چھینا چاہے؟ (تو میں کیا کروں؟) آپ تا یکی نے فرمایا: اے ابنا مال نہ دے اس نے کہا مجھے بتا یے اگر وہ مجھے ہے جھڑا کرے تو؟ آپ تا یکی نے فرمایا: تو بھی اس سے لڑا اس نے عرض کی وہ مجھے تل کہا مجھے بتا یے اگر وہ مجھے ہے جھڑا کرے تو؟ آپ تا یکی نے نہا اگر میں اسے قل کردوں؟ آپ تا یکی نے فرمایا: تو شہید ہے پھراس نے کہا اگر میں اسے قل کردوں؟ آپ تا یکی نے فرمایا: وہ آگ میں ہوگا (یعنی جہنم میں) اسے سلم اور نسائی نے روایت کیا نسائی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہا کہ خص رسول اللہ تا یکی نے فرمایا: اس حاضر ہوکر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول تا یکی اگر میرے مال پرظلم کیا جائے تو آپ تا یکی نے فرمایا: اس حاضر ہوکر عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول تا یکی نیا تو آپ تا یکی نے فرمایا: آئیس اللہ کا واسطہ وہم دے اس نے کہا گر وہ نہ مانے تو آپ تا یکی نے فرمایا: آئیس اللہ کا واسطہ وہم دے اس نے کہا گر وہ نہ مانے تو آپ تا یکی نے فرمایا: اس سے لڑائی کر اگر تو قبل کر بھی اگر وہ انکار کرے یعنی نہ مانے تو آپ تا یکی نے فرمایا: اس سے لڑائی کر اگر تو قبل کر اگر تو نے اسے قل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اگر تو نے اسے قل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اگر تو نے اسے قل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اگر تو نے اسے قل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اگر تو نے اسے قل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا اگر تو نے اسے قل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا ۔ صحیح مسلم : 140، سن النسائی : 1808

#### 

www.KitaboSunnat.com



# تلاوت ِقرآن كي اہميت،فضيلت اورفوائد

آخری الہامی کتاب کہ جس کے زول کے بعد سابقہ تمام کتب ساویہ منسوخ تظہریں وہ قرآن مجید ہے۔قرآن ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے تقریباً ساڑھے چودہ سوسال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجوداس میں ذرہ برابر بھی تحریف وتغیر نہیں ہوا اوران شاء اللہ نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اس بابر کت کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا اللَّهِ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُوُنَ۞ ))

" بم نے بی اس قرآن کونازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ "[الحمر: 9]

قرآن مجیدا ہے اسلوب، فصاحت، بلاغت اور بیان میں ایسی ممتاز حیثیت کا حامل ہے کہ اس کی نظیر قیامت تک پیش نہ کی جاسکے گی۔قرآن مجیدانسان کے روحانی، نفسیاتی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور ساجی وسیاسی ہر شعبۂ زندگی کے مسائل کاحل پیش کرتا ہے۔

# مقصد پزول قرآن

قرآن مجید کے مطالعہ سے نزولِ قرآن کے دوبڑے مقاصد سامنے آتے ہیں۔

#### (۱)ېدايت:

(( ذَلِكَ الْكِتَبُ لَارَيُبَ عَجِفِيهِ فَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ (O))

"اس كتاب (كالله كى كتاب مونے) ميں كوئى شكنہيں، پر ہيز گاروں كوراہ دكھانے والى ہے۔"

[سورة البقره: 2]

# (۲) تدبروتفكر

( كِتَابٌ ٱنْزَلْنُهُ إِلَيْكَ مُبْزَكٌ لِّيَدَّبُّرُوْآ أَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْاَلْبَابِ ٥))

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# تلاوتة ر آن كابيان المحكمة الم

" یہ بابرکت کتاب ہے جے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فر مایا ہے کہ لوگ اس کی آیوں پر غور وفکر کریں اور عقلمنداس سے نصیحت حاصل کریں۔ "[سورہ ص: 29]

#### ایک دوسرےمقام پرفر مایا:

((بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُوِ ﴿ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ اِلْيُهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونَ ۞))

"دُولِيلُوں اور كَتَابُوں كَ سَاتِهِ، بِيذَكُر (كَتَابِ) بَمْ نِي آپ كَي طرف اتارا ہے كَدلوگوں كى جانب
جوناز ل فرمایا گیاہے آب اسے کھول کھول كربيان كرديں، شايد كدوه غور وفكر كريں۔ '[النحل: 44]

# قرآن یمل پیراہونے کی فضیلت

(( وَهَاذَا كِتَابٌ أَنْزَلُنْهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُونُهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ( ))

''اور بیایک کتاب ہے جس کوہم نے بھیجا بڑی خیر وبرکت والی ،سواس کا اتباع کرواور ڈروتا کہتم پر رحمت ہو۔'' [الانعام: 155]

(﴿ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاَمِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْلَهُمُ فِي التَّوْرَةِ وَ الْإِنجِيُلِ لَا يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنُهاهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثُ وَ يَامُرُهُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَ يَنُهاهُمُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثُ وَ يَصَوُوهُ يَضَوُهُمُ وَ الْاَغْلَلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ فَالَّذِيْنَ أَمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَوُهُ وَ نَصَوُوهُ وَ اللَّهُولَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الْمُفْلِحُونَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ

"جولوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپ پاس تر ات وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کوان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو ہو جھا ورطوق تھا ان کو دور کرتے ہیں ۔ تو جولوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مداح پانے کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے ، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ " [الاعراف: 157]

# الوت قرآن كابيان كالمحال ( 499 كالمحال المحال المحا

## قرآن ہے اعراض کی سزا

(﴿ وَ مَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكَا وَّ نَحْشُرُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ اَعُمٰى ٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَيْنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَ كَذَٰلِكَ لِمَ حَشَرُ تَنِي اَيْنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَ كَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنُسُى ٥ ))
الْيَوُمَ تُنُسُى ٥ ))

''اور (ہاں) جومیری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی علی رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھا کیں۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب! مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھا یا؟ حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ (جواب ملے گا کہ) ای طرح ہونا چاہیے تھا تو میری آئی ہوئی آیوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلادیا جاتا ہے۔' [طلا: 124 تا 126]

## فضائل تلاوت قرآن

سیدنا عبدالله بن مسعود و النظر سیدنا عبدالله بن مسعود و النظر سیدنا عبدالله بن مسعود و النظر سیدنا عبدالله به حسنه، والحسنه بعشر أمثالها ، لا أقول ﴿ ألم ﴾ حرف، ولكن ألف حرف ، ولام حرف، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ومیم حرف ) . و فض ایک حرف کتاب الله کا پر صاس کے لیے اس حرف کے وض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر وسن نیکیوں کے برابر ملتا ہے میں بنہیں کہتا که 'الم 'ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے ، لام ایک حرف میم ایک حرف ہے ۔ وصحبح ۔ حامع الترمذی : 2910]

# تلاوتة قرآن كابيان كالمحال المحال الم

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: صاحب قرآن قیامت کے دن آئے گا، قرآن مجیداللہ کی بارگاہ میں عرض کر ہے گایا اللہ اس کو بہنا تو اس کوکرامت کا تاج بہنا دیا جائے گا، پھروہ (قرآن) کہے گا اے میرے رب! اور بھی اس کوعنایت فرما کیں تو اس کوا کرام کا پورا جوڑا بہنا دیا جائے گا، پھروہ (قرآن) درخواست کرے گایا اللہ! آپ اس شخص سے راضی ہو جا کیں تو اللہ تعالیٰ اس سے رضا کا اظہار فرما دے گا، پھراس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور (جنت کے درجوں پر) چڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلے ایک نیکی کا اضا فہ ہوتا چلا جائے گا۔

[حسن \_ جامع الترمذي : 2915، مستدرك حاكم: 552/1]

#### قرآن اور شفاعت

''سیدنا عبداللہ بن عمر و جھ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیْتِ نے فرمایا! قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کے گااے اللہ! میں نے اسے کھانے اور شہوت سے روکا لہٰذااس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کے گااے اللہ! میں نے اسے رات کوسونے سے روکا لہٰذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ طَائِیْتِ نے ارشا دفرمایا: چنانچان دونوں کی شفاعت قبول کرلی جائے گی۔''

[صحيح \_ مسند أحمد :174/2، مستدرك حاكم : 554/1]

# قر آن سکھنے سکھانے اوراس پڑمل پیراہونے کی فضیلت

سیدنابریده را القیامةِ تاجاً من نورِ ، ضوؤه مثلُ ضوءِ الشمسِ ، ویکسی والداه حُلّتان لا تقوم ألبسَ والداه یوم القیامةِ تاجاً من نورِ ، ضوؤه مثلُ ضوءِ الشمسِ ، ویکسی والداه حُلّتان لا تقوم الهما الدنیا ، فیقولان: بم کُسینا هذا؟ فیقال: بأخذِ ولد کما القرآنَ ». جس نے قرآن پرُ ها، سیمااور اس پر عمل بھی کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایبا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشی سورج کی چک و وک کی مانند ہوگی اور اس کے والدین کو جنت کا ایبالباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر کتی ۔ وہ ونوں کہیں گے یولان کے والدین کو جنت کا ایبالباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر کتی ۔ وہ ونوں کہیں گے یولان کے والدین کو جنت کا ایبالباس پہنایا گیا؟ ان سے کہا جائے گا کہ تمہاری اولا دی قرآن کو تھا منے (پڑھنے ، مستدرك حاکم: 568/1)

# اوت برآن کابیان کی کور کی کار کار کار کار کار کار کار ک لبعض قر آنی سورتوں کے فضائل

#### سورة الفاتحه كى فضيلت

سیدنا ابوسعید بن معلی بی ای این که میں معبد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نگا ہے مجھے آواز دی ،
میں (نمازی وجہ سے) جواب نہ دے سکا جب (نماز سے فارغ ہوکر) حاضر خدمت ہوا تو عرض کی اللہ کے رسول نگا ہے ؟
میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نگا ہے نے ارشاد فر مایا: کیا اللہ تعالیٰ کا فر مان نہیں ہے؟
میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نگا ہے نے ارشاد فر مایا: کیا اللہ تعالیٰ کا فر مان نہیں ہے؟
میں اللہ اور اس کے رسول نگا ہے کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلا کیں) پھر ارشاد فر مایا: میں تصمیں معبد سے ذکھ نکے کم پہلے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتلاؤں گا۔ پھر آپ نگا ہے نے میراہاتھ پکڑا (اور چلنے لگے) جب ہم نے معبد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول منگا ہے آپ نگا ہے نے فر مایا تھا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم الثان سورت بتاؤں گا (اب فر مایئے) آپ نگا ہے نے فر مایا: ''المُحَمَدُ لِلْهِ دَبِ الْعَلَمِینَ (سورة فاتحہ سب سے عظیم الثان سورت بتاؤں گا (اب فر مایئے) آپ نگا ہے نے فر مایا: ''المُحَمَدُ لِلْهِ دَبِ الْعَلَمِینَ (سورة فاتحہ سب سے عظیم الثان سورت بتاؤں گا (اب فر مایئے) آپ نگا ہے نے فر مایا: ''المُحَمَدُ لِلْهِ دَبِ الْعَلَمِینَ (سورة فاتحہ سب سے عظیم مثانی (سات آ یہ سیع مثانی (سات آ یہ میں مرر) اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى:5006، سنن أبي داؤد: 1458، سنن النسائي: 912]

## سورة البقره كى فضيلت

سیدنا نعمان بن بشیر ڈھٹٹناسے روایت ہے کہ نبی مٹاٹیٹن نے ارشاد فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے زمین وآسان کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب کھی اور اس کتاب میں سے دو آیات نازل فر ماکران سے سور ہ البقرہ کا اختتام فر مایا: جس گھر میں ان دوآیات کی تین را تیں مسلسل تلاوت کی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا۔

[صحيح \_ جامع الترمذي :2882، مستدر كحاكم: 260/2]

# آية الكرسي كى فضيلت

سیدنا ابی بن کعب والنظ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ابی بن کعب والنظ نے انہیں بتایا کہ ان کے والد ابی بن کعب والنظ نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس مجوروں کا ایک گودام تھا جس کی پیگرانی کیا کرتے تھا جا تک مجوریں کم ہونا شروع ہو گئیں۔انہوں نے ایک رات بہرہ ویا تو انہوں نے نوجوان کی شکل میں ایک جانور دیکھا اس نے انہیں سلام کیا تو اُبی بن کعب والنظ نے جواب دیتے۔

## تلاوت ترآن كابيان كالمحال 502 502

ہوئے پوچھاتو جن ہے یاانسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں: میں نے کہا مجھے اپناہاتھ پکڑاتو کیاد یکھا کہ اس کا ہاتھ اور اس
کے بال کتے کے ہاتھ اور بال جیسے ہیں۔ میں نے کہا کیا جنوں کی تخلیق ای طرح ہے؟ اس نے کہا تمام جنات جانے ہیں
کہ ان میں مجھ سے زیادہ شکل وصورت میں (خوفاک) کوئی نہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ مجوریں چرانے پر تجھے کس چیز
نے اُبھارا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات کو پند کرتے ہیں تو میں نے بھی چاہا کہ آپ کے غلہ میں
سے پچھ حاصل کروں۔ تو میں نے پوچھا ہمیں (انسانوں کو) تم سے کوئی چیز بچا سے آب اللہ علی تی ہی کہا کہ ہم سے نہیے کا
ذریعہ آیۃ الکری ہے تو ابی بن کعب ڈی ٹی کہا۔ [صحبح۔ صحبح اس سارے واقعہ کی خبر رسول اللہ علی ٹی کو دی تو
آپ ملی ٹی نے فرمایا: اس خبیث نے بچ کہا۔ [صحبح۔ صحبح ابن حبان : 784]

### سورة الكهف كى فضيلت

سیدنا ابوسعید خدری را انتظامیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مان انتظام نے ارشاد فرمایا: جوسورہ کہف کواس طرح پڑھے جیسے نازل کی گئی ہے بیسورۃ قیامت کے دن اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے مکہ تک اس پڑھنے والے کے لیے نورہوگی۔اور جس نے اس سورۃ کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر دجال نکل آیا تو وہ اس پر مسلط نہ ہو سکے گا اور جس نے وضو کے بعد یہ پڑھا'' سُبُحانک اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِک لَا اِللَٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغُفِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلَیْکَ ''تو (یہ دعا) ایک کاغذ پر لکھ کراس پر ایک مہرلگا دی جاتی ہے جوقیامت تک تو ٹری نہ جائے گی۔ [صحیح لغیرہ۔ مستدرك حاکم: 564/1]

## سورة الملك كى فضيلت

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: (( إن سورةً في القرآن ثلاثون آية شَفَعَتُ لرجلٍ حتى غُفرله، وهي : ﴿ تِبَارِكَ الذي بيده الملك ﴾ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنؤ ہے روایت ہے کہ نی کریم مُلَاثیراً نے ارشادفر مایا: قرآن مجید میں تمیں آیتوں والی ایک ایک سورت ہے کہ وہ اللہ عند روز قیامت) کرتی ہی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کردی جائے وہ سورة تبارک الذی (بین سورة الملک) ہے۔ [حسن لغیرہ سنن أبی داؤد: 1400، حامع الترمذی: 2891، نسائی فی عمل الیوم واللیلة: 610، سنن ابن ماجه: 3786، صحیح ابن حبان: 1766، حاکم: /565]

#### 

#### سوره اخلاص كى فضيلت

سیدہ عائشہ بڑا گھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مؤلٹی آئے نے ایک شخص کوایک کشکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کی امت کرواتے تھے اور ہرقر اُت کے اختتام پر سور ہُ قل ہو اللّٰہ احد ضرور پڑھتے تھے، یہ لوگ جب واپس لوٹے تو انہوں نے نبی کریم مُلٹی کے سامنے بیدوا قعہ بیان کیا، آپ مُلٹی کے نے فرمایا: اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سور ہُ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور جھے اس کا پڑھنا پسند ہے، نبی کریم مُلٹی کے نے فرمایا: اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کواس سے محبت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تیری اس سور ہ سے محبت کے میں داخل کردیا ہے۔ '' [صحبح ۔ صحبح البحاری: 7375، صحبح مسلم: 813]

#### معو ذتين كى فضيلت

سیدناعقبہ بن عامر رہ النہ اللہ علی روایت ہے کہ میں رسول اللہ مُلِیْم کے ساتھ جفہ اور ابواء (جو مکہ اور مدینہ کے رائے میں دومقام ہیں) کے درمیان چلا جارہا تھا کہ اچا تک شخت آندھی اور اندھیرے نے ہمیں آگھیرا، رسول اللہ مُلَیْم اللہ مُلِی اللہ مُلَیْم اللہ مُلِی یہ یہ ورتیں پڑھنے گئے) اور مجھ سے بھی فرمایا کہ اے عقبہ دُلیِم اللہ ان دونوں سورتوں کے ذریعہ پناہ پکڑ، جان لوکہ کی پناہ چا ہے والے نے ان دونوں (سورتوں) کی ماندکسی چیز کے ذریعہ پناہ بیں چاہی (کیونکہ آفات اور بلا وَں کے وقت اللّٰہ کی پناہ طلب کرنے کے سلطے میں یہ دونوں سورتیں سب سے افضل ہیں) اور سیدنا عقبہ ڈھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلیُوم کوسنا آپ مُلیُوم کی ہمیں نماز پڑھاتے تو ان دونوں سورتیں سب سے افضل ہیں) اور سیدنا عقبہ ڈھائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلیُوم کوسنا آپ مُلیُوم کی ہمیں نماز پڑھاتے تو ان دونوں سورتیں سورتیں کی کا وت کیا کرتے تھے۔' [صحبح لغیرہ ۔ سن اُبی داؤد: 1463]

#### تلاوت قرآن کابیان کی کی کارگری کارگری



## 1- نماز اورنماز کے علاوہ تلاوت ِقرآن کی ترغیب اور قرآن سکھنے وسکھانے کی فضیلت اور سجدہ تلاوت کی ترغیب

744 کی عن عثمان بن عفان رضی الله عنه عن النبی مَنْ قَال: ﴿ خیرُ کم من تعلَّم القرآن وعَلَّمَه ﴾ .
سیدنا عثمان دِلْ مُنْ سے روایت ہے کہ نبی مَلْ الله عنه عن النبی مَنْ میں سب سے بہتر وہ محف ہے جوقر آن سیکھتا اور سکھا تا ہے۔'' [صحیح صحیح البحاری: 5027، سنن أبی داؤد: 1452، حامع الترمذی: 2908، سنن ابن ماحه: 211]

745 من عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله من قراح وفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ﴿ ألم ﴾ حرف، ولكن ألف حرف ، ولام حرف، وميم حرف ». سيدنا عبدالله بن مسعود ولله في عن روايت بح كرسول الله طَالِيَّةُ في ارشاد فرمايا: جوف ايك ترف كتاب الله كا برها الله كابرها الله كابرها الله كابرها الله كابرها الله كابرها كابر من يكول كرابرماتا به مين بنيس كهتاك "المه" ايك حرف بح بلك الف ايك ترف به الم ايك ترف به المرف عن ايك ترف به حامع الترمذى : 2910]

746 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله عنه أن الله على عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله على الله عنه أن وعشيتُهم الرحمة ، وحقَّتُهم الملائكة، وغشيتُهم الرحمة ، وحقَّتُهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده )).

#### 

سیدنا ابو ہریرہ دُلاُٹُوُاروایت ہے کہ رسول اللہ مُلاُٹِوَمْ نے ارشاد فرمایا ''جولوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوکر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کا درس و مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پرسکینت (راحت وسکون) نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں وُ ھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ عزوجل ان کا ذکر ان میں کرتا ہے جواس کے پاس ہوتے ہیں (یعنی فرشتے)۔'' [صحبح مسلم: 2699، سن ابی داؤد: 1455]

يحب أن يغد وَكل يوم إلى (بطحان) أو إلى (العقيق) فياتي منه بناقتين كوماوين ، في غير إثم ، ولا قطع رحم؟) . فقلنا : يا رسول الله! كلنا يحبُّ ذلك. قال : (( أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فَيَعُلَم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عزوجل ؛ خير له من ناقتين ، وثلاث خير من ثلاث ، وأربع خير من أربع ، ومن أعداد هن من الإبل ؟! )).

سپدنا عقبہ بن عامر جہنی وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم صفہ میں تھے۔
آپ مُللیۃ اور وہاں سے موثی تازی خوبصورت
آپ مُللیۃ اور وہاں سے موثی تازی خوبصورت اور کی میں جائے اور وہاں سے موثی تازی خوبصورت اور کے وہان والی دواو نٹنیاں لے آئے اور اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کا مرتکب بھی نہ ہو؟''ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُللیۃ اور اس میں سے اور اس میں کسی گناہ یا ، دو اونٹیوں سے بہتر ہے ، اگر تین آئیتی سکھے تو تین اونٹیوں سے اور اگر چار آئیتی سکھے تو چار اونٹیوں سے بہتر ہے۔ اس طرح مزید آئیوں کی تعداداتی اونٹیوں سے بہتر ہے۔''

[صحيح ـ صحيح مسلم :803، سنن أبي داؤد : 1456]

748 الله عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عنها : (( الماهرُ بالقرآنِ مع السفرةِ الكرامِ البررةِ ، والذي يقرأُ القرآنَ ويُتَعَبِّعُ فيه ، وهو عليه شاق له أجران ».

سیدہ عائشہ بھٹ بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ عَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا: قرآن پاک کا ماہر (خوب اچھی طرح پڑھنے والا) ان ملا ککہ کے ساتھ ہے جومعزز اور نیک کار ہیں اور جو تحف قرآن شریف کو انکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دِفت اٹھا تا ہے تو اس

#### تلاوت قرآن كابيان كالمحال المحال المح

کے لیے وو ہرا ایر ہے۔ [صحیح \_صحیح البحاری :4937، صحیح مسلم :798 ، سنن أبی داؤد : 1455، جامع الترمذی: 2904، سنن ابن ماجه: 3779]

749 عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! أوصني. قال : ﴿ عليك بتقوى الله ؛ فإنه رأس الأمرِ كلِّه ﴾. قلت : يا رسول الله ! زدني. قال : ﴿ عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض ، وذخر لك في السماء ﴾.

سیدنا ابو ذر رہی تھی سے دوایت ہے کہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنَافِیْاً اِ مجھے وصیت فر ما دیجئے۔ آپ مَنافِیاً نے فر مایا: (اے ابو ذر رہی تھی اُن کو کا زم پکڑ کیونکہ یہ ہر معاملہ کی اصل ہے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَنافِیْاً! کچھ اُن وروصیت فر ما دیجئے تو آپ مَنافِیْرا نے فر مایا: تلاوت قرآن اہتمام ہے کیا کر کیونکہ یہ تیرے لیے دنیا میں روشن اور اخروی ذخیرہ کا باعث ہے۔ [حسن لغیرہ۔ صحیح ابن حیان: 362]

750 هن عن حابر رضي الله عنه عن النبي عَنَا قال : ﴿ القرآنُ شافعٌ مشقّع ، وما حِلَّ مصدَّقٌ ، من جعله أمامَه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار ».

سیدنا جابر ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: قر آن پاک ایساشفیج (سفارش) ہے جس کی شفاعت قبول ک گئی ہے اورانیا جھکڑالو ہے کہ جس کا جھگڑاتشلیم کرلیا گیا ہے، جوشخص اس کواپنے آ گے رکھے (اس پڑمل کرے) اس کو بیہ جنت کی طرف کھنچتا ہے اور جواس کو پسِ پشت ڈال دے تو قر آن اس کوجہنم میں گرا دیتا ہے۔

[محيح \_صحيح ابن حبان :124]

751 هن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله تَنَطِّق يقول : ﴿ اقروا القرآن ؛ فإنه يأته يؤته يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه › الحديث.

سیدنا ابوا مامہ با ہلی ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے ارشاد فرمایا: قرآن کی تلاوت کیا کروکیونکہ کیروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرےگا۔ [صحیح مسلم: 804]

752 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عَلَيْكِ قال : ﴿ يَجِيءَ صَاحَبُ الْقَرَآنِ يَوْمُ الْقَيَامَةِ ،

#### حر ان کابیان کی کابیان کی کابیان کی کابیان ک

فيقولُ القرآنُ : يا ربِّ حَلِّه ، فَيُلُبَسُ تاج الكرامة ، ثم يقول : يا رب زده، فيُلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيرضى عنه ، فيقال له : اقرأ ، وارق ، ويزاد بكل آية حسنة )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیئے نے ارشاد فر مایا: صاحب قرآن قیامت کے دن آئے گا، قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گایا اللہ اس کو پہنا تو اس کو کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا، بھروہ (قرآن) کے گا ہے میرے رب اور بھی اس کوعنایت فرما کیں تو اس کو اکرام کا بورا جوڑا پہنا دیا جائے گا، پھروہ (قرآن) درخواست کرے گایا اللہ! آپ اس شخص سے راضی ہو جا کیں تو اللہ تعالی اس سے رضا کا اظہار فرما دے گا، بھر اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے در جوں پر) چڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلے ایک نیکی کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

[حسن \_ جامع الترمذي :2915، مستدرك حاكم: 552/1]

753 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله يَشَخَّ قال : ﴿ لا حسد إلا في اثنتين : رجلٌ علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ، فسمعه جارله فقال : ليتني أُوتيت مثل ما أُوتي فلان ؛ فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا ، فهو يُهلكه في الحق ، فقال رجل : ليتني أُوتيتُ مثلَ ما أُوتي فلان ؛ فعملت مثل ما يعمل ﴾).

سیدنا ابو ہریرہ ہو گائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹو آن ارشاد فر مایا: صرف دوآ دمیوں پررشک کرنا جائز ہے ﴿ وہ آدی سیدنا ابو ہریرہ ہو گائٹو سے کہ رسول اللہ مُٹائٹو آن کے ماتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے اس کے پڑوی نے قر آن عطا کیا (حفظ کی تو فیق دی) وہ اس قر آن حفظ ہوتا اور میں بھی اس کی طرح دن رات اس کی تلاوت کرتا کے پڑوی نے قر آن من کرخوا ہمش کی کاش مجھے بھی قر آن حفظ ہوتا اور میں بھی اس کی طرح دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فر ما یا اور وہ اسے جائز جگہ پرخرج کرتا ہے ایک شخص نے کہا کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسے اس کی طرح نیکی کے کا موں میں خرج کرتا ہے اسحیح البحاری: 5026]

754 الصيام والقرآن يشفعان عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ الصيام والقرآن يشفعان للعبد ، يقول الصيام : ربِّ اني منعته الطعام والشراب بالنهار ؛ فشفعني فيه ، ويقول القرآن : رب منعته النوم بالليل ؛ فشفعني فيه ، فَيُشَفَّعان ﴾ .

#### تلاوت قرآن كابيان كالمحال المحال المح

''سیدنا عبداللہ بن عمرو بڑا ٹیئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیُّنِ نے فرمایا! قرآن اور روزہ قیامت کے دن بندے ک شفاعت کریں گے۔روزہ کے گااے اللہ! میں نے اسے کھانے اور شہوت سے روکا لہذا اس کے قل میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کے گااے اللہ! میں نے اسے رات کوسونے سے روکا لہذا ابس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول اللہ مُلَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا: چنانچہان دونوں کی شفاعت قبول کرلی جائے گی۔''

[صحيح \_ مسند أحمد :174/2، مستدرك حاكم : 554/1

755 من هم يا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِن لله أهلين من الناس ﴾. قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال : ﴿ أَهِلَ القرآن هم أهل الله وخاصته ﴾.

سیدناانس بن ما لک رٹائٹوئے سے روایت ہے، رسول اللّد مٹاٹٹوئم نے ارشا دفر مایا: ''لوگوں میں سے پچھافرا داللّہ والے ہوتے ہیں۔''صحابہ کرام دُوَائٹوئم نے عرض کی: اے اللّہ کے رسول مٹاٹٹوئم! وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ مٹاٹٹوئم نے ارشا دفر مایا: '' قرآن والے، وہی اللّٰہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔''

[صحيح \_ نسائي في الكبراي: 8031، سنن ابن ماجه: 215، مستدرك حاكم: 556/1]

756 عن عمران بن حصين رضي الله عنه ؛ أنه مر على قارى ، يقرأ ، ثم سأل ، فاسترجع ثم قال : سمعت رسول الله عنه : ( من قرأ القرآن فليسأل الله به ؛ فإنه سيجيء أقوام يقرؤن القرآن ، يسألون به الناس )).

سیدناعمران بن حصین والنی کاگررایک ایسے خص کے پاس سے ہوا جوقر آن مجید پڑھ رہاتھا اس نے پڑھنے کے بعدلوگوں سے پھھسوال کیا سیدناعمران والنی نے کہا'' إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُون'' پھر فرمایا میں نے رسول الله مَالَّیْمَا کو سنا آپ مَالِیَمَا کیا سیدناعمران والنَّا نَکْ ہمانے کہا '' إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ دَاجِعُون'' پھر فرمایا میں نے رسول الله مَالِیَمَا کو سنا آپ مَالِیَمَا نَمَا ہمانے ہو جوقر آن مجید پڑھے وہ اس کے ذریعے الله تعالی ہی سے مائے ، عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے اوراس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ [صحبح لغیرہ۔ جامع الترمذی : 2917]

757 من قرأ القرآن وتعلُّمه وعملَ به ؛ ألبسَ والله عَنْ : ﴿ من قرأ القرآنَ وتعلَّمه وعملَ به ؛ ألبسَ والداه يومَ القيامةِ تاجاً من نورٍ ، ضوؤه مثلُ ضوءِ الشمسِ ، ويُكسى والداه حُلّتان لا تقوم لهما الدنيا ،

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### تلاوت قرآن كابيان كالمحال المحال المح

فيقولان: بمَ كُسينا هذا؟ فيقال : بأخذِ ولد كما القرآنَ )).

سیدنا بریدہ ڈوٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَلَیْمَ نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآن پڑھا، سیکھااوراس پڑمل بھی کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی چمک و دمک کی مانند ہوگی اوراس کے والدین کو جنت کا ایسالباس پہنایا جائے گا کہ تمام دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ وہ دونوں کہیں گے بیلباس ہمیں کے والدین کو جنت کا ایسالباس پہنایا جائے گا کہ تمہاری اولا دی قرآن کو تھا منے (پڑھنے، سیکھنے اور عمل کرنا) کی وجہ سے۔

مسادر کے حاکم : 568/1

758 هن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من قرأ القرآن لم يُرَدَّ إلى أرذل العمر ، وذلك قوله : ﴿ ثُم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ﴾ ، قال : [إلا] الذين قرأوا القرآن.

سیدناعبداللہ بن عباس دی اللہ اللہ بن عباس دی اللہ اللہ بن جس نے قرآن مجید پڑھادہ عمر کے ذکیل اور نکمے حصے (سخت بڑھا ہے) میں نہیں پھینکا جائے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' پھر پھینک دیا ہم نے اس کو نیچے سے نیچ سوائے ان لوگوں کے جوائمان لائے'' فرمایا ہیدہ ہیں جوقر آن مجید پڑھتے تھے۔ [صحیح ۔ مستدر ک حاکم: 529/2]

759 ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَنْ : (( من قرأ عشر آيات في ليلة ؛ لم يُكتب من الغافلين)).

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگائیؤ کے ارشاد فر مایا: جوشخص دس آیتوں کی تلاوت رات میں کرےوہ (اس رات) غافلین میں سے شارنہیں ہوگا۔ [صحیح لغیرہ۔ مستدرك حاكم: 555/1]

سیدنا ابو ہریرہ نظافۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیہ نے ارشادفر مایا: جب آ دمی سجدہ (کی آیت) پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شلیطان روتا ہوا وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری بنصیبی۔اور ایک روایت میں ہے کہ (وہ کہتا ہے)

#### تلاوتِ قرآن كابيان كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

بات، مين كن قدر بدنهيب بول، آدم كے بيخ كو كرد كا كام بواتواس نے كرد يا اور جنت كا حقدار بن كيا اور (اس سے پہلے) مجھے بحده كا كام بواتھا اور مين انكار كر بيشا اور جہنى قرار پايا۔ [صحيح صحيح مسلم: 81، سنن ابن ماجه: 1052] محمل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله عنه ققال: يا رسول الله! إني رأيت في هذه الليلة فيما يوى النائم كاني أصلي خلف شجرة ، فرأيت كاني قرأت سجدة ، فرأيت رأيت في هذه الليلة فيما يوى النائم كاني أصلي خلف شجرة وهي تقول: ((اللهم اكتب لي بها عندك الشجرة كانها تسجد بسجو دي ،فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول: ((اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقبلها مني كما تقبّلت من عبدك داود). قال ابن عباس: فرأيت رسول الله عَلَيْ فَلَ السجدة ، فسمعته وهو ساجدٌ يقول مثل ما قال الرجلُ عن كلام الشجرة.

سیدناعبداللہ بن عباس ہی النہ سے دوایت ہے کہ ایک محض رسول اللہ میں اقد سے میں ماضر بوااور عرض کی اے اللہ کے رسول میں ایک درخت کے پیچے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا اللہ کے رسول میں ایک درخت کے پیچے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا گویا کہ میں ایک درخت نے بھی گویا ہجدہ کیا اور درخت بھی ہجدہ کی وجہ سے درخت نے بھی گویا ہجدہ کیا اور درخت بھی ہجدہ کی وجہ سے درخت نے بھی گویا ہجدہ کیا اور درخت بھی ہجدہ کی وجہ سے داخت میں یہ دعا کر رہا تھا ((اللّٰهُمُّ اکتُنُ لِیُ بِهَا عِنْدَکَ اَجُوا وَاجْعَلُهَا لِیُ عِنْدَکَ ذُخُوا وَضَعُ عَنِی بِهَا وَزُوا وَاقْبَلَهَا مِنِی عَنْدَکَ ذُخُوا وَضَعُ عَنِی بِهَا وَزُوا وَاقْبَلَهَا مِنِی عَنْدَکَ ذُخُوا وَضَعُ عَنِی بِهَا وَرُوا وَاقْبَلَهَا مِنِی عِنْدَکَ ذُخُوا وَضَعُ عَنِی بِهَا وَرُوا وَاقْبَلَهَا مِنِی عَنْدَکَ ذُخُوا وَضَعُ عَنِی بِهَا وَرُوا وَاقْبَلَهَا مِنْ عَالَٰدِ مِنْ عَبْدِکَ دَاو دَی اوراس کی وجہ سے میرے گنا ہوں کو معاف کر دے اوراس محدہ کو میری طرف سے قبول کیا تھا، ابن عباس ہی تی فرما ہے ہیں میں وہی دعا پڑھی جواس خص نے رسول اللہ می قبالے کی تھی ہوں کہ ہوں کہا کہ آپ می تی تی ہمیں وہی دعا پڑھی جواس خص نے درخت کی وعامت میں وہی دعا پڑھی جواس خص درخت کی وعامت میں وہی دعا پڑھی جواس خص درخت کی وعامت کی وعامتائی تھی۔ " وحسن لغیرہ ۔ جامع الترمذی : 579، سنن ابن ماحہ : 1053، صحیح ابن حبان : 2768

#### حال الله ويتر آن كابيان المستحال المستح

### 2- قرآن دُہرانے اور عمرہ آواز سے تلاوت کرنے کی ترغیب

762 من ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله عنهما : ( إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَقَّلَة ؛ إن عاهد عليها أمسكها ، وإن أطلقها ذهبت )). وَفي رواية: (( وإذا قامَ صاحبُ القرآنِ فقرأه بالليل والنهار دكره ، وإذا لم يقم به نسيه )).

سیدنا عبداللہ بن ممر ٹھ ٹھٹنے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلَا ٹیٹے نے ارشاد فرمایا: قرآن والے (بیعنی حافظ قرآن) کی مثال رس سے بند ھے ہوئے اونٹوں کی سے اگران پرنگاہ رکھے گاتو حفاظت کر سکے گااورا گرانہیں کھول دیا تو بھاگ جا کیں گے۔ اورا یک روایت میں ہے کہ اگر حافظ قرآن رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن کریم کے ساتھ قیام کر بے تو بیقرآن اُسے یا در ہے گااورا گرائس نے قیام نہ کیا تو بھول جائے گا۔ [صحیح یہ صحیح البحاری: 5031، صحیح مسلم: 789]

763 الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ زَيِنوا القرآن بأصواتكم ﴾. سيرنابر ء بن عازب والتوان كرتے بين كدرسول الله سَلَيْمَ في ارشادفر مايا: ' اپنيآ وازول عقرآن كوزينت دو۔' سيرنابر ء بن عازب وائم الله على الله سَلَ أبي داؤد: 1015، سنن ابن ماحه: 1342]

764 من حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ إِن مِن أَحْسَنِ النَّاسِ صُوبًا بِالقَرآنِ ؛ الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله ﴾.

765 عن ابن أبي مُلِيُكة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مرَّبنا أبو لبابة ، فاتَّبَعُناه حتى دخل بيته ، فدخلنا عليه ، فإذا رجل رثُّ الهيئة يقول: سمعت رسول الله مَلَّيُّ يقول: (( ليس منا من لم يَعَقَنُ بلقرآن )). قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد! أر أيت إن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يُحَسِّنه ما استطاع.

عبیداللہ بن ابی برید نے بیان کیا کہ سیدنا ابولبابہ رہائی ہمارے پاسے گزرے، ہم ان کے بیچھے ہو لیے، حتی کہ وہ اپن محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



گھر میں داخل ہو گئے تو ہم بھی اندر گئے۔ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت ہی سادہ حالت والا ایک آ دمی کہہ رہا تھا میں نے رسول اللّٰد مَثَاثِیْرُم کوفر ماتے ہوئے سنا:'' جو شخص قر آن کریم کوخوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں ہے نہیں۔' (راوی حدیث عبدالجبار نے ) کہا: میں نے ابن الی ملیکہ سے کہا: اگر وہ خوش آ واز نہ ہوتو ؟ انہوں نے کہا: جہاں تک ممکن ہوآ واز کو عمدہ بنائے۔ [صحیح ۔ سنن أبی داؤد: 1471]

#### erocorio

#### 3-سورة فاتحه کی فضیلت اوراس کی تلاوت کی ترغیب

766 مريد. حصر عن أبي سعيد بن المُعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد، فدعاني رسول الله عليه، فلم أجبه، ثم أتيته ، فقلتُ : يا رسول الله! إني كنت أصلي . فقال : ﴿ أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿استجيبُوا للَّهُ وللرسول إذا دعاكم ﴾ ؟ )) ، ثُمَّ قَالَ: لأ عِلمنك سورةً هي أعظم سورةٍ في القران قبل أن تخرج من المسجد فأحذ بيدى، فَلَمَّا أردنا ان نخرج قلت يا رسول الله! انك قلت : ( لا عَلِّمَنَّكَ أعظم سورةٍ في القرآن )). قال: (﴿ ﴿ الحمد للَّه رب العالمين ﴾ ، هي السبع المثاني ، والقرآن العظيم الذي أوتيته )). سیدنا ابوسعید بن معلی جانٹؤ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نمازیڑ ھار ہاتھا کہ رسول اللہ مَالِیْنِمْ نے مجھے آ واز دی، میں (نماز کی وجہ ہے) جواب نہ دے سکا جب (نماز سے فارغ ہوکر) حاضر خدمت ہوا تو عرض کی اللہ کے رسول مَلَاثِيْرُمُ! میں نماز پڑھ ر باتفاءآ یہ نکاٹیج نے ارشادفر مایا: کیااللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے؟ ﴿ إِسُتَجِيْبُوُا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا وَعَاكُمُ ﴾ (الله اوراس کے رسول مُنافیظُم کی بیکار کا جواب دو جب بھی وہتم کو بلا کیں ) پھرارشا دفر مایا: میں شمصیں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتلاؤں گا۔ پھرآپ مُلَاثِيْج نے میرا ہاتھ پکڑا (اور چلنے لگے) جب ہم نے مسجد سے نكلنے كا ارادہ كيا تو ميں نے عرض كى اللہ كے رسول مُلَيْنِيمُ! آپ مُلَيْئِمُ نے فرمایا تھا ميں تمہيں قرآن مجيد كى سب سے عظيم الثان سورت بتاؤل كا (اب فرماية) آب مَنْ اللهُ أَنْ عَلَيْهِمْ فِي اللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ (سورة فاتحدب) "بيسج مثانی (سات آیتی مرر) اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخاري :5006، سنن أبي داؤد: 1458، سنن النسائي : 912]

#### حر الماوية قرآن كابيان المستحرك المستحر

767 من ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يُنظي يقول: ((قالَ الله تعالى: قسمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سألَ ، وفي رواية: فنصفُها لي ونصفُها لعبدي. فإذا قال العبد: (الحمدُ لله رب العالمين) ، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: (الرحمن الرحيم) ، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: (إياك نعبد وإياك علي عبدي. فإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعبن ) ، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ، قال: هذا لعبدي. ولعبدي ما سأل).

سيدناابو بريره رفي النو فرات بين كه بين نه رسول الله من النور مات بوع سنا كه الله تعالى فرمات بوع سنا كه الله تعالى فرمات بين نه كووه دونكا جو في الز (يعن سورة فاتحه) كوا بي اورا بي بند بين عند در ميان نصف نصف نقيم كرديا به اورا بين بند كووه دونكا جو ما نك كا، جب بنده "ألمت منه لله وب المعالم بين "بي ستا به والله تعالى (جواب بين) فرما تا به "حجود في عبدي" (مير بند بنده يا الله تعالى جواب ديا بين الوجيع "بي هتا بي والله تعالى جواب ويتا به "أفنى عبدي" (مير بند بند بنده يا هتا به والله تعالى جواب ويتا به "مرى عبدي من المن بين بي وم المدّين "بي هتا به والله تعالى جواب ويتا به مندي "في عبدي "وي مند بنده يا هتا به والله تعالى جواب ويتا به منده بي هتا بنده بي هتا بنده بي هتا بنده بي هتا والله تعالى في المنافق الله بي الله والمنه بي الله بنده بي منده بي منده بي هتا المنافق بي منده بي هتا المنه بي منده بي هتا المنه بي منده بي

[صحيح صحيح مسلم:395]

سیدنا واثلہ تلافؤے روایت ہے کہ رسول اللہ گیام ۔ نے ارشاد فر بابا بجھے نور ارت کے بدلہ میں سیع طوال ملی (بقرہ سے سورہ تو بہ تک ) ہیں اور زبور کے بدلہ میں ''مئین'' (وہ سور میں بن جس سورہ ہے نہ کہ آ است ہیں )اور انجیل کے بدلہ

#### تلاوتة قرآن كابيان كالمحال المحال الم

میں مثانی (سورۃ الفاتحہ) اور مفصل سورتوں کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی ہے ( بیعنی سورۃ الحجرات سے لے کرسورۃ ا الناس تک )۔ [حسن ۔ مسند احمد: 107/4]

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# 4-سورۃ بقرہ اورآ لِعمران کی تلاوت کی فضیلت اورسورۃ بقرہ کی آخری دوآ یات کی ترغیب اوراس آدمی کے بیان میں جوآ لِعمران کی آخری آئیات پڑھ کراس پرغور وفکر نہ کرے

769 هن البيت الذي تُقرأ فيه سورة ﴿ البقرة ﴾ .

سیدنا ابو ہریرہ دلی نی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکی نی ارشاد فر مایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ (یا در کھو) شیطان اس گھرسے بھا گتا ہے جس میں سور ہُ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 780، سنن النسائي: 965، جامع الترمذي: 2877]

770 كان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْ يقول : (( اقرؤوا القرآن ؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه ، اقرؤوا الزهراوين : ﴿ البقرة ﴾ و سورة ﴿ آل عمران ﴾ ؛ فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان ، أو كأنهما فِرقانِ من طيرٍ صواف ، تُحاجّان عن أصحابهما . اقرؤوا سورة ﴿ البقرة ﴾ ، فإن أخذها بركة ، وتركها حسرة ، ولا تستطيعها البَطَلَة ﴾ . قال معاوية بن سلام : بلغني أن البطلة : السحرة .

سیدنا حضرت ابوامامہ بابلی ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ سُٹائٹو کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا قر آن مجید پڑھو، بیہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کرآئے گا۔ (خاص طور پر) دوروشن (سورتیں) پڑھوسور ہ بقرہ اورسور ہ آل عمران، قیامت کے دن بید دونوں سورتیں اس طرح آئیں گی جیسے دو بدلیاں یا جیسے قطار باندھے پرندوں کے دوغول

#### حال علاوت قرآن كابيان كالمحال المحال المحال

ہوں، یہ دونوں اپنے پڑھنے والے کی جمایت کررہی ہوں گی (اور خاص اہتمام سے) سور ہ بقرہ کی تلاوت کیا کرواس کا حاصل کرنا (یعنی اسے پڑھنایا دکرنا اور سجھنا)، برکات کا سبب ہے ادراس کا چھوڑ دینا حسرت ومحرومی ہے اوراس سورت پرباطل غلبہیں پاسکتا معاویہ بن سلام کہتے ہیں باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم:804]

771 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تَنظ : ﴿ لَكُلِّ شِيءٍ سَنَامٌ ، إن سَنَامُ القرآنِ سُورَةُ ﴿ الْبَقَرَةُ … ﴾ .

سیدنا ابو ہریرہ رخالی سے روایت ہے کرسول الله منافیظ نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی ایک کو ہان ہوتی ہے اور قرآن مجید کی کو ہان سور کا بقرہ ہے۔ [حسن لغیرہ \_ جامع الترمذي : 2878]

772 هذه النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما عن النبي ألله عنهما عن النبي الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السمواتِ والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ، ختم بهما سورة ﴿ البقرة ﴾ ، لا يُقرآن في دارٍ ثلاث ليال فيقربها شيطان )).

سیدنا نعمان بن بشیر مخافظاسے روایت ہے کہ نبی مُنافظ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کو بیدا کرنے سے دو ہزارسال پہلے ایک کتاب کھی اور اس کتاب میں سے دوآیات نازل فرما کران سے سور و البقر و کا اختقام فرمایا: جس گھر میں ان دوآیات کی تین را تیں مسلسل تلاوت کی جائے تو شیطان اس گھرکے قریب بھی نہیں آتا۔

[صحيح \_ جامع الترمذي :2882، مستدر كحاكم: 260/2

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تلاوت قرآن كا بيان كالمحال المحال الم

[حسن \_ صحيح ابن حبان:311،619]



#### حرف الوت قرآن كابيان المحركة ا

# 5- آیة الکرسی پڑھنے کی ترغیب اوراس کی فضیلت

774 عن [ابن] أبي بن كعب ؛ أن أباه أحبره : أنه كان لهم جَرِينٌ فيه تمرّ ، وكان مما يتعاهده فيجدهُ ينقصُ، فحرسَه ذات ليلةٍ. فإذا هو بدابةٍ كهيئة الغلام المحتلم ؛ قال : فسلمَ فرد عليه السلامَ ، فقلت: ما أنت، جنِّ أم إنسٌ؟ قال: حن. فقلت: ناولني يَدَك ، فإذا يد كلب وشعر كلب ، فقلت: هذا حلق الجن؟ فقال: لَقَدُ عَلِمَتِ الجنُّ أن ما فيهم من هو أشدُّ منى . قلت: ما يحملك على ما صنعتَ ؟ فقال : بلغنى أنك تحبُّ الصدقة ، فأحببتُ أن أصيبَ من طعامك. فقلت: ما الذي يُحرزُنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسيّ. قال: فتركتُه، وغدا أبيّ إلى رسول اللهِ عَلَيْكُ ، فأخبره ، فقال: ﴿ صَدَقَ الخبيثُ ﴾ . سید ناانی بن کعب بھاٹیؤا کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہان کے والدانی بن کعب بھاٹیؤانے انہیں بتایا کہان کے پاس کھجوروں کا کیک گودام تھا جس کی پیگرانی کیا کرتے تھا جا نک تھجوریں کم ہونا شروع ہوگئیں ۔انہوں نے ایک رات پہرہ دیا تو انہوں نے نو جوان کی شکل میں ایک جانور دیکھااس نے انہیں سلام کیا تو اُنی بن کعب ڈاٹنؤ نے جواب دیتے ہوئے یو جھا توجن ہے یاانسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں: میں نے کہا مجھے اپنا ہاتھ پکڑا تو کیا دیکھا کہ اس کا ہاتھ اور اس کے بال کتے کے ہاتھ اور بال جیسے ہیں۔ میں نے کہا کیا جنوں کی تخلیق اس طرح ہے؟ اس نے کہا تمام جنات جانتے ہیں کہان میں مجھ سے زیادہ شکل وصورت میں (خوفناک) کوئی نہیں۔ تو میں نے یو چھا کہ تھجوریں جرانے پر تخفیے کس چیز نے اُبھارا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صدقہ وخیرات کو پسند کرتے ہیں تو میں نے بھی جایا کہ آپ کے غلہ میں سے پچھ حاصل کروں۔ تومیں نے پوچھا ہمیں (انسانوں کو)تم ہے کونی چیز بچاسکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم سے بیخے کا ذریعہ آیتہ الکری ہے تو ابی بن کعب براٹنٹونے اس کو چھوڑ دیا اور صبح اس سارے واقعہ کی خبر رسول الله مُؤاثِیْم کو دی تو آپ مُؤاثِیْم نے فرمایا: اس خبیث نے سے کہا۔ [صحبح - صحبح ابن حبان: 784]

775 من أبي بن كعبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ )>. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ )>. قلت: ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ . قال: فضرب في صدري ؟ وقال: (( الله معك أعظم؟ )> محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### حار تلاوت قرآن كابيان كالمحار ( 518 )

[والله] ليَهُنكَ العلمُ أبا المنذر! >>.

سیدنا ابی بن کعب بڑا تھ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ مجھ سے) رسول اللہ عُلَیْم نے ارشادفر مایا کہ: اے ابوالمنذ ر جانتی اور بیسیدنا ابی بن کعب بڑا تھ کا کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ مجھ سے) رسول اللہ عُلیم ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول مُلَیْم ہی سب سے زیادہ جانئے والے ہیں (کہ وہ کوئی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے رکھر) ہو چھا کہ اے ابوالمنذ ر جانتی ہو کہ تمہارے نز دیک کتاب اللہ کی انہی آیت سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا کہ ﴿اللّٰهُ لَا اِللّٰهُ اِلاَ هُو اللّٰحَی الْقَیْوُم ﴾ (یعنی پوری آیت آلکری) سیدنا ابی بن کعب جانتی کہ (بیس کہ ایک آپ مُلُوری آپ میں اللہ کی اللہ اور اس میں مبارک میرے سینے پر مار ااور فر مایا: ابوالمنذ ر!اللہ کرے تمہار اعلم خوشگوار ہو۔

[صحيح \_ صحيح مسلم:810، سنن أبي داؤد: 1460، مسند أحمد: 142/5]



#### حر تلاوت قرآن كا بيان المحرات المحرات

# 6-سورهٔ کہف کی تلاوت کی ترغیب ادرسورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آیات بڑھنے کی ترغیب

776 عن أبي الدرداء رضي الله عنه ؛ أن نبي الله على الله على الله عشر آياتٍ من أولِ سورةِ الكهف، ؛ عُصِمَ من ( فِتُنَةِ ) الدجال )).

سيدنا ابودرداء والتين سي كرسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَاللَّهُ : 951] كِثْرُ وفَتَنْهُ سِي بِحَايا جائے گا۔ [صحيح مسلم: 809، سن أبي داؤد: 4323، نسائي في عمل اليوم والليلة: 951]

777 كانت له نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ، ومن قرأ عشر آياتٍ من آخرِها ثم خرج الدجال ؛ لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال : (( سبحانك اللهم وبحمدك ، لا إله إلا أنت، أستغفرُك وأتوبُ إليك )). كتب في رَقٍ ، ثم طُبِعَ بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة )).

سیدنا ابوسعید خدری دلاتی این کرتے ہیں کہ نبی کریم سکا این ارشاد فر مایا: جوسورہ کہف کواس طرح پڑھے جیسے نازل کی گئ ہے بیسورۃ قیامت کے دن اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے مکہ تک اس پڑھنے والے کے لیے نور ہوگی۔ اور جس نے
اس سورۃ کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر د جال نکل آیا تو وہ اس پر مسلط نہ ہو سکے گا اور جس نے وضو کے بعد یہ پڑھا
''سُبُحانک اللّٰہُ مَّ وَبِحَمُدِک لَا اِللّٰهَ اِللّٰ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُکَ وَ اَتُوبُ اِلْدُکَ ''تو (بیدعا) ایک کاغذ پر لکھ کر
اس پر ایک مہرلگادی جاتی ہے جوقیامت تک تو ڑی نہ جائے گی۔ [صحبح لغیرہ۔ مستدرك حاکم: 564/1]

#### exercise of

#### تلاوت قرآن كابيان كالمحال ( 520 )

#### 7-سوره ملك يرصيح كى فضيلت

778 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي مَنْكُ قال : (( إن سورةً في القرآن ثلاثون آية شَفَعَتُ لرجل حتى غُفرله ، وهي : ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ )).

سیدنا ابو ہریرہ رہانٹو سے روایت ہے کہ نبی کریم مُلَاثِوْم نے ارشا وفر مایا: قرآن مجید میں آیوں والی ایک ایک سورت ہے کہ وہ اسے پر صفے والے کی شفاعت (روز قیامت) کرتی ہی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کردی جائے وہ سورة تبارک اللہ ی (بعنی سورة الملک) ہے۔ [حسن لغیرہ \_ سنن أبی داؤد: 1400، حامع الترمذی: 2891، نسانی فی عمل البوم واللیلة: 610، سنن ابن ماحه: 3786، صحیح ابن حبان: 1766، حاکم: /565]

779 عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال:) (( من قرأ ﴿ تباركَ الذي بيدِهِ الملكُ ﴾ كلَّ ليلةٍ ؛ منعَهُ الله عزَّوجل بها من عذابِ القبرِ )). وكنا في عهد رسول الله عَنْ نسميها : (المانعة) ، وإنها في كتاب اللهِ عزوجل سورةٌ من قرأبها في كلّ ليلةٍ ، فقد أكثر وأطاب .

سیدنا عبداللہ بن مسعود وہ النی کوتے ہیں کہ جس نے ہررات سورۃ الملک کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گاصحابہ وی کٹی فرمائے ہیں کہ ہم رسول اللہ من کٹی کے دور میں اسے (المانعہ، روکنے والی) کہا کرتے تھے اور میں کتاب اللہ کی ایک ایسی سورۃ ہے جس نے ہررات اس کی تلاوت کی اس نے بہت تو اب حاصل کیا اور خوب اچھا کام کیا۔ [حسن مستدرك حاکم: 809/2، نسانی فی عمل الیوم واللبلة: 716]

#### COCOCO

#### حال اوت قرآن كا بيان المحال ال

#### 8-سورة تكوير (اذا الشمس كورت) يرطي كارغيب

780 عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عنهما قال: قال بسول الله عَلَيْ : (( من سَرَّه أن ينظرَ إلى يوم القيامةِ كانه رأيُ العين؛ فليقرأ: ﴿إِذَا الشمس كورت﴾ و ﴿إِذَا السماء انفطرت﴾ و ﴿إِذَا السماء انشقت﴾). سيرتا عبدالله بن عمر والتيت به كدرسول الله طَلَيْنَ في ارشاد فرمايا: جمد يشوق بهوكه قيامت كون كا منظرا في سيرتا عبدالله بن عمر والتيت به كدرسول الله طَلَيْنَ في ارشاد فرمايا: جمد يشوق بهوكه قيامت كون كا منظرا في السماء انفطرت) اورسورة (اذا السماء انفطرت) اورسورة (اذا السماء انشقت) يرشع و احسن حامع الترمذي: 3333]

#### exproved a

#### 9-سوره اخلاص (قل هو الله احد) برط صنے كى ترغيب

784 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أقبلتُ مع رسول الله عَلَيْنَ ، فسمع رجلاً يقرأ: ﴿ قل هو الله عَلَيْنَ مَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ ﴿ وَجِبِتَ ﴾ . الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكس له كُفُوا احد ﴾ ، فقال رسول الله عَلَيْنَ : (( وجبت)). فسألته: ماذا يا رسول الله ؟ فقال: (( الجنة )). ثقال أبو هريرة : فأرض أن أدَّ من إلى الرجل ، فأبشره ، ثم مهم أبي أنى الرجل فوجمت قد ذهب.

سیدن ابو ہررہ و والنظر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ من فیل کے ساتھ آرہا تھا آپ من فیل کے نیک محض کوسورہ انسٹ سے ہوئے سنا ، آپ من فیل کے نیا آپ من فیل کے نیا آپ من کا فیل کے نیا ، آپ من فیل کے نیا سے نیا کی نیا تو آپ من فیل کے نیاس جا کراس کو یہ خوشخری دول لیکن جس ڈرا کہ اگر میں چلا گیا تو آپ من فیل کے نیاس منازہ کی بات ہے )، پھر میں اس شخص کے باس گیا تو دیما کہ وہ جا دیکا تھا۔

[صحيح\_ مالك في المؤطا :495، جامع الترمذي : 2897، مستدرك حاكم : 566/1، نسائي في عمل اليوم والليلة : 702]

#### تلاوت ترآن كابيان كالمحال المحال المح

لبعض: إني أرى هذا خبر، جاء ه من السماء ، فذلك الذي أدخله . ثم خرج نبي الله عَلَيْ فقال : (( إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثُلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشادفر مایا: سب جمع ہوجا وَ میں تم لوگوں کو تہائی قرآن سناوَں گا لوگ جمع ہوگئے پھر نبی کریم مُٹاٹیؤ تشریف لائے اور قل ہو اللہ احد کی تلاوت فرمائی ، پھر (اپنے جمرہ میں) داخل ہوگئے ہم آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ نبی کریم مُٹاٹیؤ میر کوئی وحی آنے والی ہے جس کی وجہ سے آپ مُٹاٹیؤ میر نیف لے گئے ، پھر نبی کریم مُٹاٹیؤ میا ہرتشریف لائے اور فرمایا: میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو تہائی قرآن سناوَں گا خبردار! یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ [صحیح مسلم: 812، حامع الترمذی: 2900]

783 عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي عَلَيْتُ بَعَثَ رَجلاً على سَرِيَّة ، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم ب ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، فلما رجعوا، ذكروا ذلك للنبي عَلَيْتُ . فقال: ((سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ )). فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عَلَيْتِ : (( أخبروه أن الله يحبه )). وفي رواية : حبُّكَ اياها أدخلك الجنة.

سیدہ عائشہ بھٹھ ایان کرتی ہیں کہ نبی کریم مؤلی ایک شخص کوایک شکر کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کی امامت

کرواتے تھے اور ہر قر اُت کے اختتام پرسورہ قل ہو اللّٰہ احد ضرّور پڑھتے تھے، یہ لوگ جب واپس لوٹے تو انہوں
نے نبی کریم مُلُولی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، آپ مؤلی آپ مؤلی اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے
اس سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سورہ اللہ تعالی کی صفات کا بیان ہے اور مجھے اس کا پڑھنا پہند ہے، نبی
کریم مُلی اُنے نے فرمایا: اسے بنا دو کہ اللہ تعالی کواس سے محبت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تیری اس سورۃ سے محبت
کریم مُلی اُنے خرمایا: اسے بنا دو کہ اللہ تعالی کواس سے محبت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تیری اس سورۃ سے محبت
کریم مؤلی اُنے جنت میں داخل کردیا ہے۔ ' [صحبح ۔ صحبح البحاری: 7375، صحبح مسلم: 813]

#### exposition of



#### 10-معوز تین (سوره فلق و ناس) پڑھنے کی ترغیب

784 الناس کی ویقول: ﴿ وَظَلَمَةُ شَدِیدة ، فجعل رسُول اللّه عَلَيْتُ یتعوذ ب ﴿ أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿ أعوذ برب الفلق ﴾ و ﴿ أعوذ برب الناس ﴾ ویقول: ﴿ ویا عقبة ! تعوذ بهما ، فما تَعَوّذ مُتعوّذ بمثلها ﴾ . قال: وسمعته یؤمنا بهما فی الصلاة . سیدنا عقبہ بن عامر وَ اُنْتُون سے روایت ہے کہ میں رسول الله سُلَقِیْم کے ساتھ جمفاور ابواء ﴿ جو مکداور مدینہ کے راستے میں دو سیدنا عقبہ بن عامر وَ اُنْتُون سے روایت ہے کہ میں رسول الله سُلِقِیْم کے ساتھ جمفاور ابواء ﴿ جو مکداور مدینہ کے راستے میں دو مقام بیں ) کے درمیان چلا جار ہاتھا کہ اچا تک خت آند کی اور اندھرے نے ہمیں آگیرا، رسول الله سُلِقِیْم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے پناہ مانگنا شروع کی ﴿ یعنی یہ سورتیں پڑھنے گئے ) اور جمھ سے بھی فرمایا کہ اے عقبہ والی نیان ہوں سورتوں کے ذریعہ پناہ بکر ، جان اور با وَں کے وقت اللّٰہ کی پناہ طلب کرنے کے سلطے میں یہ دونوں سورتیں سب سے افضل ہیں ) اور سیدنا عقبہ والی کئے ہیں کہ رسول الله مُنْائِیْم کو منا آپ مُنْ ہُیْم ہمیں نماز پڑھا تے والے دونوں سورتیں سب سے افضل ہیں ) اور سیدنا عقبہ والی کے اس اور با وَں کے وقت اللّٰہ کی پناہ طلب کرنے کے سلطے میں یہ دونوں سورتیں سب سے افضل ہیں ) اور سیدنا عقبہ والی ہو ۔ سن آبی داؤد : 1463

سیدنا عقبہ بن عامر وٹائن کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول مُلَّاثِیْنَ اِلجھے سورۃ ہود، سورۃ یوسف کی آیات بڑھا دیجئے؟ نبی کریم مُلِّاثِیْنَ نے ارشاد فرمایا: اے عقبہ وٹائنُو! تم اللہ کے نزدیک قل اعوفہ برب الفلق سے زیادہ پندیدہ کوئی سورت ہرگرنہیں پڑھ سکتے ،اگرتم سے ہوسکے کہ کی نماز میں بیتم سے نہ چھوٹے پائے تواس کو ہرنماز میں پڑھا کرو۔''

[صحيح \_ مستدرك حاكم: 540/2، صحيح ابن حبان: 1839]

786 . حد عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿﴿ ا**قرأ يا جابر ! ››. فقلت: وما** 

#### www.KitaboSunnat.com

#### تلاوتة ر آن كابيان كالمحال المحال الم

أقرأ بأبي أنت وأمي ؟ قال : (﴿ ﴿ قُل أَعُودُ برب الفلق ﴾ و ﴿ قُل أَعُودُ برب الناس ﴾ )). فقرأتهما. فقال: ((اقرأ بهما، ولن تقرأ بمثلها )).

سیدنا جابر بن عبداللہ رہا تھ اس روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْنَ نے ارشاد فرمایا: اے جابر رہا تھ ابر رہوں میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ مَلَیْنِ اِن کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا قل اعو فہ برب الفلق ااور قل اعو فہ برب الناس، میں نے یہ دونوں سور تیں پڑھیں ، ارشاد فرمایا: ان دونوں سور توں کو پڑھتے رہنا اس لیے کہتم ان جیسی سور تیں نہیں پڑھ سکتے لیے افضیلت میں ان دونوں سور توں کی طرح کوئی سور تہیں )۔''

[حسن، صحيح \_ سن النسائي : 5441، صحيح ابن حبان : 796]





#### ذكر كى فضيلت ،اہميت اور فوائد

ذکرِ اللی افضل ترین اعمال اور بہترین عبادات میں ہے ایک ہے۔ ذکر کی اہمیت کو قرآن مجید میں اس طرح اُجا گر کیا گیا۔

(( وَلِذِكُرُ اللَّهِ آكُبَرُ ))

لعنی ''الله کا ذکرسب سے بڑا ہے۔' [العنکبوت: 45]

ذكرايك ايماعمل ہے كہ جس سے انسان الله كى معيت اور قرب كو ياتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹٹئے سے روایت ہے کہ نبی مُناٹیٹِ نے ارشادفر مایا: ﴿إِن اللّٰه عزوجل یقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني، و تحركت بي شفتاه ﴾. الله تعالى فرما تا ہے: میں اپنے بندے كے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذكر كتا ہے اور اس كے ہونٹ ميرے ذكر كے ساتھ حركت كرتے ہیں۔

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه: 3792، صحيح ابن حبان: 812]

#### ذ کر کی اقسام

ذکر کی دواقسام ہیں۔

(۱)عام ذکر.-

اس ہے مرادتمام عبادات ہیں جیسے نماز ، حج ، تلاوتِ قر آن ، دعااور تسبیحات۔

شيخ الاسلام ابن تيميه رشط اورذكر:

ابن تیمیہ بطلف کہتے ہیں کہ اللہ کوراضی اور اس کے قریب کرنے والا ہر لفظ ذکر ہے جا ہے علم کا حصول ہو، امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔

#### (۲)خاص ذکر:

اس مراد وہ خاص دعائیں یا اذ کار ہیں جن کے الفاظ قر آن وحدیث سے ثابت ہیں جن کے اوقات و تعداد

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 526 526 OLL SC ULKS; FO

متعین ہیں مثلاً فرض نماز کے بعد، صبح وشام کےمسنون اذ کار وغیرہ۔ ذکر کی اس قتم میں ثابت شدہ اوقات، تعدا داور کیفیت کا خیال رکھناضر وری ہے۔

#### ذ کر کے فضائل

#### (۱) ذکر بهترین عمل:

مالک بن یخامر بطلقہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بطانی نے فرمایا جدائی کے وقت آخری گفتگو جومیری رسول الله مُنَالِّیُّا سے ہوئی وہ بیتھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل الله کے نز دیک کیا ہے؟ آپ مُنَالِّا مِن نے فرمایا:اس حال میں تجھے موت آئے کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو۔

[حسن، صحيح \_ طبراني في الكبير: 208، مسند البزار: 3059، صحيح ابن حبان: 818]

#### (۲) ذکر بهترین سر مایی:

سیدنا توبان بھائن فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی ﴿ وَالَّذِینَ یَکُیزُوُنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ جو لوگ سونا و چا ندی جمع کرتے ہیں اور ان کی زکو ۃ اوانہیں کرتے انہیں در دناک عذاب کی خوشجری ساد یجے تواس وقت ہم لوگ رسول الله مَالَیْمُ نے ہمراہ کس سفر میں سے (بیآ یت س کر) بعض صحابہ کرام ہمائی ہمنے نے عرض کی کہ سونے و چا ندی کے بارے میں تو بیآ یت نازل ہوگئ (اور ہمیں ان چیزوں کا حکم اور ان کی خدمت معلوم ہوئی) کاش ہمیں بی معلوم ہوئی کاش ہمیں بی معلوم ہوئی اور چا ندی کے بارے میں تو بیآ یت نازل ہوگئ (اور ہمیں ان چیزوں کا حکم اور ان کی خدمت معلوم ہوئی) کاش ہمیں بی معلوم ہوئی ہوئے ارشاد فرمایا: اس جائے (کہ سونے اور چا ندی کے علاوہ) اور کونسا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں؟ آپ سائٹ ہم نے ارشاد فرمایا: اس سے بہترین (مال) الله کا ذکر کرنے والی زبان ،شکر کرنے والا دل ، اور مؤمنہ بیوی جوا پے شو ہر کے ایمان کی (راہ میں) مددگارہ و ۔ وصحیح لغیرہ ۔ جامع الترمذی: 3094 سنن ابن ماجہ : 1856

#### (۳)ذکرمیں زندگی:

سیدنا ابوموی جان کے دوایت ہے کہ نبی کریم سائی کے ارشاد فرمایا: اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے دوایت دوایت دوایت دوایت کے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نبہ کرنے والا مردہ ہے۔اور ایک روایت

#### ورکایان کی کارگان کی

میں ہے کہاس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس میں نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى : 6407، صحيح مسلم: 779]

#### (۴) رحمت کانزول:

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2700، جامع الترمذي: 2945، سنن ابن ماجه: 225]

#### (۵)جہنم سے بیانے والاذکر:

#### (٢) گناہوں کا کفارہ:

سیدنا ابو ہریرہ رہ اٹھ است ہے کہ رسول اللہ اٹھ آئے نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک دن میں سومرتبہ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمُدِهٖ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں اگر چہوہ سمندر کے جھاگ کے برابرہی کیوں نہ ہوں۔

[صحیح - صحیح مسلم: 2691، نسانی فی عمل الیوم واللیلة: 826، جامع الترمذی: 3466] الله کافر مان ہے۔ الله کافر کا سے ولول کوسکون وراحت نصیب ہوتی ہیں الله تعالیٰ کافر مان ہے۔ ( اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَ تَطُمَنِنُ قُلُو بُهُمُ بِذِکْرِ اللهِ ﴿ اَلَا بِذِکْرِ اللهِ تَطُمَنِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ) ( حَولوگ ایمان لائے ان کے ول الله کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں ۔ یا در کھواللہ کے دل



ہے ہی دلوں کوسلی حاصل ہوتی ہے۔ '[الرعد: 28]

یمی وجہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ لذت اور سکون اللہ کے ذکر ہی میں پاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا ان سات خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جنہیں قیامت کے دن عرشِ اللی کا سایہ نصیب ہو۔

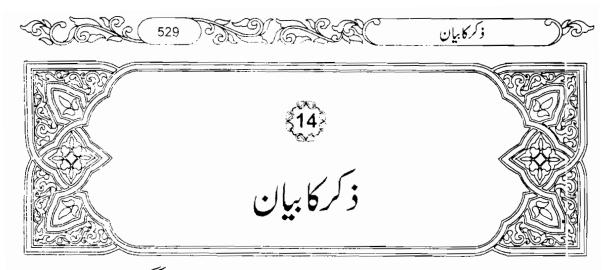

# 1- کثرت سے آہتہ اور بلند آ واز سے ذکر کرنے اوراس پر ہمیشگی کرنے کی ترغیب اور کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کرنے پر وعید

معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه في النبي المراس المدينة اليانول الله المان عدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في مَلَا فكرته في مَلَا خير منهم، وإن تقرب إِلَى شِبْرًا تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إِلَى ذراعاً تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشى أتبته هرولة)). سيدنا ابو بريره والتي شِبْرًا تقربت إليه نداعاً، وإن تقرب إِلَى ذراعاً تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشى أتبته هرولة)). سيدنا ابو بريره والتي الله فراعاً، وإن تقرب إِلَى ذراعاً تقربت الله تعالى ارشادفر ما يا الله تعالى ارشادفر ما تا مين بند مي ساته ويا بي معامله كرتا بول جيها كدوه مير مدساته مكان كتا ميان ورجب والمجمع إدكرتا ميان كرماته مواجول، الروه مجمع المركزا بي والمين يا وكرتا بي تو مين الرياد المين فا برى طور بر) باد محمد المين بالمواس كاذكرا لي جاعت مين كرتا بوان المان المراكز والمين المواس كاذكرا لي جاعت مين كرتا بوان المراكز والمين كراكز المراكز والمين كراكز المواس كادر المراكز والمين كراكز المواس المراكز والمين كراكز المراكز المراكز المراكز والمين كراكز المراكز المراك

#### 530 530 FE FE 630 FE

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی سُٹائٹؤ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی فر ماتا ہے: میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ میراذ کرکرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔

[صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه : 3792، صحيح ابن حبان: 812]

789 عن عبدالله بن بُسرٍ رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن شوائع الإسلام قد كثرت علي : فأخبرني بشيء أتشبث به .قال: (( لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله )).

سیدناعبداللہ بن بسر و النظر اللہ میں نیک ایک دیہاتی نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ مَالَیْمَ اِسلام میں نیک اعمال بہت زیادہ ہیں (میں ان سب کو کما حقہ ادانہیں کرسکتا) مجھے ایک بات بتاد سبحے جے میں مضبوطی سے پکڑلوں۔ آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰہ کے ذکر سے تر رہے۔'' نے ارشاد فر مایا:'' تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔''

[صحيح \_ جامع الترمذي : 3375، سنن ابن ماجه: 3793، صحيح ابن حبان:811، مستدرك حاكم : 495/1

790 الله عن مالك بن يُخامِر ؛ أن معاذ بن حبلٍ رضي الله عنه قال لهم: إن آخر كلام فارقتُ عليه رسول الله عنه أن قلتُ : أيُ الأعمال أحبُ إلى الله ؟ قال : ﴿ أَن تموت ولسانُك رَطُبٌ من ذكر الله ﴾.

ما لک بن بخامر برطف بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ والتو الله علیہ اللہ کے وقت آخری گفتگو جومیری رسول الله طَلَقِمُ الله علیہ وقت آخری گفتگو جومیری رسول الله طَلَقِمُ فَر مایا: سے ہوئی وہ بیتھی ، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل الله کے زدیک کیا ہے؟ آپ مَلَاقِمُ فَر مایا: اس حال میں مجھے موت آئے کہ اللہ کے ذکر سے تیری زبان تر ہو۔

[حسن، صحيح \_ طبراني في الكبير: 208، مسند الداه: 9359، صحيح ابن حبان: 818]

791 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ أَلَا أُنَبِئُكُم بِخِيرِ أَعْمَالُكُم، وأَزْكَاهَا عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخيرٍ لكم من إنفاق الذهب والورق، وخيرٍ لكم من أن تَلْقُوُا عدوَّكم ؛ فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ ››. قالوا : بلي. قال: ﴿ ذَكُر الله ››. قال معاذ بن جبل : ما شيءٌ أنجي من عذاب الله من ذكر الله.

سید نا ابو در داء ٹراٹٹوز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹے نے ارشا دفر مایا:'' کیا میں شخصیں ایسا عمل نہ بتا وں جوتمہارے اعمال میں سب سے بہتر ،تمہارے با دشاہ (اللہ تعالی) کوسب سے زیادہ پسند ،تمہارے درجات کوسب سے زیادہ بلند کرنے والا

محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مکتبہ

#### 

اورتہارے لیے سونااور چاندی (اللہ کی راہ میں) دینے ہے بہتر اور اس بات ہے بھی بہتر ہے کہتم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور ان کی گر دنیں کا ٹو اور وہ تہاری گر دنیں کا ٹیس؟' صحابہ کرام ٹنائٹئر نے عرض کی: کیوں نہیں ۔اللہ کے رسول مُلَّاثِیْمُ! وہ کیا ہے؟ آپ مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا: '' وہ اللہ کا ذکر ہے۔' سیدنا معاذین جبل ٹاٹٹیئر نے فر مایا: آ دمی کوئی ایسا عمل نہیں کرسکتا جو اللہ کے عذاب سے نجات دیے میں اللہ کے ذکر ہے بڑھ کرمؤثر ہو۔

[صحيح \_ مسند أحمد: 446/6، سنن ابن ماجه: 3790، جامع الترمذى: 3377، مستدرك حاكم: 496/1] 792 حد ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على الله على الله عنهما قال عنهما قال عباس منكم عن الليل أن يكابذه، وبخل بالمال أن ينفقه، وجَبُنَ عن العدو أن يجاهده ؛ فليكثر ذكر الله »).

سیدنا عبداللّد عباس ڈھٹنے سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَالَّیْ اِنْ ارشاد فر مایا: جوتم میں سے عاجز ہوراتوں کو محنت کرنے (قیام اللیل) سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرج کرنا ہو ( یعنی ففلی صدقات میں ) اور بز دلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کرسکتا ہوتو اس کو چاہیے کہ اللّہ کا ذکر کٹرت سے کیا کر ہے۔

[صحيح لغيره\_ طبراني في الكبير: 11121، مسند البزار: 4904، بيهقي في الشعب: 508]

279 عن الحارث الأشعري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عنه الله الله الله أوحى إلى يحيى بن وكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ بهن، فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تُخبرهم ، وإما أن أخبرهم. فقال: يا أخي! لا تفعل ، فإني أخاف إن سَبَقتني بهن أن يخسف بي أو أُعَذَّب. قال: فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلا المسجد، وقعدوا على الشرفات ، ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إليَّ بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمُرَ بني إسرائيل أن يعملوا بهن:

- ① أُوَّلُهِن [أن] لا تشركوا بالله شيئًا ، فإن مَثَلَ من أشرك بالله كمثلِ رجلِ اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم أسكنه دارًا فقال: اعملُ وارفع إليَّ. فجعل يعمل ويرفع إلى غير سيده! فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؛ فإن الله خلقكم ورزقكم، فلا تشركوا به شيئًا.
  - ② وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن اللُّه يُقبل بوجهه إلى وجه عبده مالم يلتفت.

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 

- و آمُرُكم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صُرَّةٌ من مسك ، كلهم يحب أن يجد
   ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك.
- وآمُرُكم بالصدقة ، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يَدَه إلى عنقه ، وقربوه ليضربوا
   عنقه ، فجعل يقول : هل لكم أن أفدي نفسي منكم ، وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه.
- ⑤ وآمُرُكم بذكر الله كثيرًا ، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سِراعًا في أثره ، حتى أتى حصنًا حصينًا ، فأحرز نفسه فيه ، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله )).

سیدنا حارث اشعری داننیؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤاثِیْم نے ارشا دفر مایا: بلا شبداللہ تعالیٰ نے سیدنا بچیل بن زکریا ﷺ کو تھم دیا کہ پانچ ہاتوں پرخود (بھی)عمل کریں اور بنی اسرائیل کوبھی اس پرعمل کرنے کاتھم دیں اور قریب تھا کہ تھم کے ا جراء میں پچھرد ریکتی سیدناعیسیٰ علیفائے سیدنا بچیٰ علیفائے ہے کہا ملاشیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا نچے ہا توں برعمل کرنے کا حکم فر مایا ہےاوراس بات کا تھم دیا ہے کہ بی اسرائیل کوبھی ان برعمل کرنے کا تھم کریں آ ہدان کوتھم کرتے ہیں یا میں کروں؟ سیدنا یجیٰ ملیکائنے (جواب میں) فرمایا اگرآپ اس میں مجھ ہے بڑھ (سبقت لے) گئے (میں اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے میں بیچھے رہا) تو مجھے ڈر ہے کہ زمین میں نہ دھنسا دیا جاؤں یا مجھ کو ( دوسری قتم کا ) عذاب نہ ہو جائے پھرلوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا وہ (رش کی وجہ سے لوگوں ہے) بھر گیا اور (نیچے جگہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے لوگ) دیوار کے بالا ئی حصوں پر جا بیٹھے بھرسیدنا کیلی ملیائ نے انہیں فر مایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یانچے ہاتوں پڑمل کرنے کا حکم فر مایا ہے ادراس بات کا بھی حکم فر مایا ہے کہتم کوان یا نجے با توں برعمل کرنے کوکہوں ①ان میں سے پہلی بات پیہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت ایسی کرو کہ کسی کواس کے ساتھ شریک نہ گھہراؤ۔اور جواللہ تعالٰی کے ساتھ کسی کوشریک گھہرا تا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی جس نے اپنے خالص ( کھر ہے ) ال سونے یا جا ندی ہے کوئی غلام خریدا پھراس غلام سے بیرکہا کہ ؛ مجھوبیہ میرا گھرےاور بیرئیرا کام (مزدوری) ہے۔ مزدوری کرادر جھے کو کما کردے تو وہ مزدوری کرے (لیکن) کمائی اپنے آتا کے علاوہ کسی دوسرے کو دے دے تو (بتلاء) تم بین ہے کئی تخص کو یہ پیندے کہ اس کا غلام ایسا ہو ( ایسا ہی اللّٰہ لَعَالٰی اللّٰہ انیان کو بیدا کر کے اپنی اطاعت کا حکم فر مایا اور بیانسان ای کے ساتھ وہ سرے کوشریک بنا لے بیاللہ کو کب پسند ہوگا ) ② اور دوسری بات جس کا اللہ تھا کی نے تم کو تکم فر مایا وہ نماز ہے انہذا نماز میں ، دھراُ دھرا اتھات اور توجہ نہ کیا کرواس لیے کہ

#### و کرکاییان کی کارگیان کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کی کارگیان کارگیان کی کارگیان کارگیان کی کارگیان کارگیان کی کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کی کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگیان کارگی کارگیان کارگیان

794 الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ قال: كنا مع رسول الله مَنْتُ في بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أنزلت في الدهب والفضة ، لو علمنا أي المال حيرٌ فنتحذه؟ فقال . (﴿ أفضله لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة مؤهنة تعينه على إيمانه )).

سیدنا توبان ٹائٹو فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی ﴿ وَالَّذِینَ یَکْیزُوُنَ اللَّهُ هَبَ وَالْفِضَةَ ﴾ جولوگ سونا و چاہدی جمع کرتے ہیں اور ان کی زکو ۃ ادانہیں کرتے انہیں در دناک عذاب کی خوشجری سناد یجیے تواس وقت ہم لوگ رسول الله مٹائٹو ہے کہ ہمراہ کسی سفر میں سے (بیآیت س ل) انتخاص عابہ کرام ٹائٹو ہے کہ ہمراہ کسی سفر میں سے (بیآیت س ل) انتخاص عابہ کرام ٹائٹو ہے کہ کہ سونے وچاہدی کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہوگئی (اور ہمیں ان چیز دل کا سم اور ان کی ندمت معلوم ہوئی ) کاش ہمیں بیڈ علوم ہوجائے (کے سونے اور چاندی کے علاوہ) اور کونسامال بہتر ہے تاکہ ہم اور ان کی ندمت معلوم ہوئی ) کاش ہمیں بیڈ علوم ہوجائے (کا الله کا دیکر کرنے والی زبان ہمیر کرنے والا دل ،اور کو منہ ہوئی جوا ہے شو ہر کے ایمان کی (راہ میں ) مددگار ہو۔

[ صحيح لغيره\_ حامع الترمذي : 3094، سنن ابن ماجه : 1856].

#### 

795 الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي عَلَيْهُ: ( ( مثل الذي يذكر ربَّه و الذي لا يذكر ربَّه ؟ مثل الحي و المميت )>. وفي روايةٍ: (( مثل البيت الذي يذكر الله فيه )>.

سیدنا ابومویٰ جلتیٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائیوً نے ارشا دُفر مایا: اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے دونوں کی مثال زندہ اور مرد سے کی طرح ہے کہ ذکر کریانے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اورا یک روایت میں ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس میں نہ کیا جائے زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 6407، صحيح مسلم: 779]

796 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَلَيْتُ يسير في طريق مكة ، فمر على جبل يقال له: (جمدان) ، فقال: (( سيروا، هذا جُمُدان ، سبق المُفَرِّدُوُنَ )). قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: (( الذاكرون الله كثيرًا [والذاكرات] )).

سیدنا ابو ہریرہ دُلِنَّوْن سے روایت ہے کہ رسول الله بِنَاتُوْنِم کہ کے راستے میں چل رہے تھے کہ آپ مَلَوْنِم کا گزرایک پہاڑ پر ہوا جے ''جمد ان'' کہا جانا تھا آپ مَلَوْنِمُ نے ارشاد فر مایا: چلو یہ جمد ان پہاڑ ہے مفر دلوگ بہت آ گے بڑھ گئے صحابہ کرام وَیَالَیْمُ نے عرض کی اے الله کے رسول مَلَوْنِمُ اِمْ مفر دلوگ کون ہیں؟ آپ مَلَوْنِمُ نے ارشاد فر مایا: الله کا ذکر کثرت سے کر نے والے مرداور عور تیں۔ [صحیح مسلم: 2676، حامع الترمذی: 3596]



#### وركايان المحاليات 535)

# 2-ذکرالہی کی مجالس میں حاضر ہونے اور ذکرالہی پرجع ہونے کی ترغیب

797 من سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله عنه : ((ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله عزوجل فيه فيقومون؛ حتى يقال لهم : قوموا قد غفر الله لكم، وبُدِّلَتُ سيئاتُكُم حسناتٍ )).

سیدناسہل بن منظلیة والنوئے سے روابت ہے کہرسول الله مَنْ النَّمْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله علی کا ذکر کرنے بیضتے ہیں (مسنون اذکار وغیرہ کے لیے مثلاً فرض نماز کے بعد ) اور جب وہ ذکر کر کے اُٹھتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے اُٹھو یقیناً الله تعالیٰ نے تسمیں معاف فر ماکرتمہاری خطاؤں کونیکیوں میں تبدیل فرمادیا۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر: 6039]

798 عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أن المحمن الرحمن وحمي عن عمرو بن عبسة رضي الرحمن وحمي الله يمين وجوههم نظر الناظرين، يغبِطُهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عزوجل ». قيل: يا رسول الله ! من هم؟ قال: (( هم جُمَّاع من نوازع القبائل، يجتمعون على ذكر الله ، ...... »).

سیدناعمروبن عبسة رخی افوایان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافیق کوارشادفر ماتے ہوئے سنا (روزِ قیامت) الله تعالی کی دائیں جانب (اورالله تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں) کچھلوگ ہوں گے جونہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء ان کے چہروں کی چک دیکھنے والوں کی نظروں کوروشن سے ڈھانپ لے گی اوران لوگوں کا الله تعالیٰ کے مقام ومرتبہاور قرب دیکھ کر انبیاء کرام بھی کھیے والوں کی نظروں کوروشنی کریں گے۔ صحابہ کرام بھی گئی نے عرض کی اے الله کے رسول منافیق او وہ خوش نے موسل منافیق او وہ کورانبیاء کرام بھی کہ اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ کرام بھی گئی نے عرض کی اے الله کے رسول منافیق او وہ کو تی جو رخوش نصیب) کون ہوں گے؟ آپ منافیق ارشاد فرمایا: وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی کے ذکر پرجمع ہوتے تھے۔ [حسن لغیرہ۔ طبرانی، مجمع الزوائد: 78/10]

799 عن أبي هريرة وأبي سعيدٍ رضى الله عنهما ؛ أنهما شهدا على رسول الله تَنَظِيم ؛ أنه قال : ﴿ لا يَقَعُد قُومٌ يذكرون الله ! إلا حَقَّتُهم الملائكةُ ، وغَشِيَتُهم الرحمةُ ، ونزلتُ عليهم السكينةُ ، وذكرهم اللهُ فيمن عنده ﴾.

#### 536 536 JULY 536 JULY

سیدنا او ہریرہ اورسیدنا ابوسعید بی تناسے روایت ہے کہ رسول الله علی تا ارشاد فر مایا: جولوگ بھی الله کے ذکر کے لیے بیشجتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت اللی ان کوڈ ھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور الله ان کا ذکر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت اللی ان کوڈ ھانپ لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور الله ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرما تا ہے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2700، جامع الترمذی: 2945، سنن ابن ماجہ: 225]

#### ero con

#### 3-الیی مجلس میں بیٹھنے پر وعید جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی مَثَاثَیْاً ہرِ درود نہ بیڑھا جائے

800 على عن أبي مريرة رضي الله عنه عن البي نَشَخْ قال . (( ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه ، ولم يصلوا على نبيهم ؛ إلا كان عليهم تِرَةً ؛ فإن شاء عدبهم ، وإن شاء غفرلهم )). وفي روايةٍ : (( من قعد مقددًا لم يذكر الله فيه ؛ كانت عليه من الله تَرَةً ، ومن اصطجع مضجعًا لا يذكر الله فيه ؛ كانت عليه من الله ترزة وما مشى أحد سمشى لم يذكر الله فيه ؛ إلا كان عليه س الله ترة )).

سیدنا ابر ہریرہ رہ اللہ میں بیٹے جس میں نہ تو اللہ تعالی است میں بیٹے جس میں نہ تو اللہ تعالی کا ذکر ہوا اور نہ ہی انہوں سے اسپیغ نی اطریق کی ایٹ اللہ تعالی کا ذکر ہوا اور نہ ہی انہوں سے اسپیغ نی اطریق پر درو د بھیا تو بیجلس ان کے لیے باعث حسر سند دافسوں ہوگی اب اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ وہ (ان کی خلطی ہر) انہیں عذا ہے۔ و سے یا درگز رفر بادے۔ اور ایک روایت میں ہے جو محص کسی مجلس میں بیشا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو بیاس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی ۔ اور جوکوئی کسی جگہ لیٹا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ، تو بیاس کے لیے اللہ کی طرف سے بہت نقصان کا باعث ہوگی۔

إصحيح أحسن، صحيح لغيره. سنن أبي داؤد:4856، جامع الترمذي:3380، مسند أحمد:432/2، صحيح ابن حبان: 589]

801 الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تنطق : (( ما قعد قوم مقعدًا لا يذكرون الله عزوجل وبصلون على النبي النظمة إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة ، وإن دخلوا الجنة للثواب )).
سيرنا إو بريره فِالنَّفُ عدروايت مَ كَدرول الله تَلْقَالُ فَي ارشاوفر ما يا جولوگ كى الي مجلس ميں بيٹھے جس ميں انہول في

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### 

نہ تو الند تعالیٰ کا ذکر کیا اور نہ ہی (اپنے) نبی مٹائیز ہم پر درود بھیجا تو یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت وافسوس ہو کی اگر چہوہ (این نیکیوں کے ) ثواب کی وجہ سے جنت داخل ہی کیوں نہ ہوجا کیں۔

[صحيح \_ مسند أحمد: 463/2، صحيح ابن حبان: 590، مستدرك حاكم: 550/1]

#### CONTRACTOR OF THE SECOND SECON

#### 4- مجلس کے کفارہ کی دعا کی ترغیب

م 802 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله تَنَظَّ قال : ((من جلس مجلسًا كَثُرَ فيه لَغُطُه ؛ فقان قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : (سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستعفرك وأتوب إليك) ؛ إلا غفر الله له ماكان في مجلسه ذلك).

سيدنا ابو ہريره رُقَاقُوْت روايت ہے كدرسول الله سُؤَقِرْم نے ارشاد فرمایا: جوالي مجلس ميں بيٹھا جس ميں ہے كار باتيں بہت ہوكى ہول پھروہ الله مجلس سے الحقظے ہے بہلے بدوعا پڑھ لے 'سُبُحانَک اللّٰهُمَّ وَبِحَمُدِکَ اَشُهَدُ اَنَ لَا اللّٰهِ مَا اَنْتُ اَسْتَغَفِّرُکَ وَاَتُو بُ اِلَیْکَ '' تو اس مجلس ميں اس سے جوغلطياں ہوگئ ہوں كی معاف كردى جائيں كی۔ اَنْتَ اَسْتَغَفِّرُکَ وَاَتُو بُ اِلَیْکَ '' تو اس مجلس ميں اس سے جوغلطياں ہوگئ ہوں كی معاف كردى جائيں كی۔ [صحیح بر منانی فی عمل اليوم والليلة: 397، صحیح بر منانی : 393، صحیح بر منانی فی عمل اليوم والليلة: 397، صحیح بر منانی ان شدرك حائم: 536/1





#### 5-لا اله الا الله ك ذكر كى ترغيب وفضيلت

803 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! من أسعدُ الناسِ بشفاعَتك يوم القيامة؟ قال رسول الله عَلَيْتُ : (( لقد ظننتُ يا أبا هريرة ! أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه )).

سیدنا ابو ہریرہ رہ اُٹھٹو سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلٹھٹے ہے! آپ مُلٹھٹے کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا (حق دار) قیامت کے دن کون شخص ہوگا؟ رسول اللہ مُلٹیٹے نے ارشاد فرمایا! مجھے احادیث پرتبہاری حرص دکھے کریہی گمان تھا کہ اس بات کوتم سے پہلے کوئی دوسرانہ بو چھے گا، (ارشاد فرمایا) سب سے زیادہ سعادت منداور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جودل کے خلوص کے ساتھ لا اللہ الا اللّٰہ کہے۔

[صحيح \_ صحيح البخارى: 99]

804 هـ عن حابر رضي الله عنه عن النبي تَنْظُ قال: ﴿ أَفْضُلُ الذَّكْرِ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهِ ، وأَفْضُلُ الدَّعَاءِ الحمدُ لله ››.

سيدنا جابر رئي نَّوْ عَدروايت م كدرسول الله مَنْ النَّهُ عَارشا وفر مايا: "سب سے افضل و كر (لَا إِلَه إِلَّا الله ) م، اورسب سے افضل و عا (اَلْحَمُدُ لِلَّهِ) م ـ " [حسن \_ سنن ابن ماجه: 3800، نسائى فى عمل اليوم و الليلة: 831، صحيح ابن حبان: 543، مستدرك حاكم: 498/1]

805 من عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: (( إني الأعلم كلمة لا يقولها عبد حقًا من قلبه فيموت على ذلك ؛ إلا حُرم على النار: لا إله إلا الله )).

سیدناعمر و النیزیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منالیم کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: میں ایساکلمہ جانتا ہوں جوکوئی بندہ اس کو سچ دل ہے کہتا ہے پھراسی پرمرتا ہے تواس پرجہنم کی آگرام کردی جاتی ہے، وہ کلمہ 'لا الله الا الله'' ہے۔
[صحیح - مستدرك حاكم: 72/1]

### 539 539 50 W.K/i

806 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : ﴿ أَكثرُوا مَن شهادة أَن لا إله إلا الله ، قبل أن يحال بينكم وبينها ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ وہانٹوئے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی نے ارشا وفر مایا: لا اللہ الا الله کا اقر ارکثرت سے کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہتم اس کو (موت ما بیماری کی وجہ سے ) نہ پڑھ سکو۔ [حسن ۔ مسند أبی یعلی الموصلی: 6147]

200 عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما ؛ أن رسول الله عنه قال : ﴿ ان الله عنه عنهما ؛ أن رسول الله عنه قال : ﴿ ان الله يستجلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، فينشُر عليه تسعة وتسعين سِجِلاً ، كلَّ سِجِلٍ مثلُ مَدِّ البصرِ ، ثم يقول : لا يا رب! فيقول : مثلُ مَدِّ البصرِ ، ثم يقول : لا يا رب! فيقول : افلا على عندر؟ فيقول : لا يارب! فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة ، فإنه لا ظلم عليك اليوم ، فتخرج بطاقة فيها (أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ) ، فيقول : احْضُرُ وَزُنَك . فيقول : يا رب! ما هذه البطاقة مع هذه السجِلاتِ ؟ فقال : فإنك لا تُظلمُ ، فتوضع السَّجلاتُ في كِفّة ، والبطاقة في كِفّة ، فطاشَتِ السجلاتُ ، وثَقُلَتِ البطاقة ، فلا ينقُلُ مع اسم اللهِ شيءٌ ) ).

سیدنا عبداللہ بن عمروبن عاص بھا تھا ہے۔ کہ رسول اللہ مظافی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو تمام مخلوق کے سامنے بلا کر اور اس کے سامنے نانو بود فتر اعمال کے کھول دیئے جا کیں گے، ہر وفتر اتنابرا ہوگا کہ حدِ نگاہ پھیلا ہوا ہوگا ، اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے توکسی چیز کا افکار کرسکتا ہے؟ کیا میر سے ان فرشتوں نے جواعمال کھنے پر شعین تھے تھے پر پچھالم کیا ہے؟ (کہ کوئی گناہ بغیر کئے ہوئے لکھ لیا ہویا ہویا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو ) وہ عرض کر سے گانہیں (نہ انکار کی شخبائش ہے نہ فرشتوں نے ظلم کیا) پھر ارشاد ہوگا کہ تیر سے پاس (ان بدا عمالیوں کا کوئی ) عذر ہے؟ تو وہ عرض کر سے گاکہ کوئی عذر نہیں اسے میر سے رب! اللہ ارشاد فرمائے گا چھا تیری ایک نینی ہمار سے پاس ہے آج تھے پر کوئی ظلم نہیں ہے، پھرایک کا غذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں 'استُھا کہ اُن فرمائے گا کہ ان کے تراز و کی اللہ قبائل فرمائے گا جا اس کا (اعمال کے تراز و میں ) وزن کروالے، وہ عرض کر سے گا کہ استے دفتر وں کے مقابلے میں بیر پرزہ کیا کا م دے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آئی میں ) وزن کروالے، وہ عرض کر سے گا کہ استے دفتر وں کے مقابلے میں بیر پرزہ کیا کا م دے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آئی میں ) وزن کروالے، وہ عرض کر سے گا کہ استے دفتر وں کے مقابلے میں بیر پرزہ کیا کا م دے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آئی میں ) وزن کروالے، وہ عرض کر سے گا کہ استے دفتر وں کے مقابلے میں بیر پرزہ کیا کا م دے گا؟ اللہ تعالی فرمائے گا کہ آئی کیا

تجھ پرظلم نہیں ہوگا، پھران سب دفتر وں کوایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو گنا ہوں کے دفتر وں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور تو حید ورسالت کے اقر اروالے کا غذ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔

[همحيح \_ جامع الترمذي : 2639، سنن ابن ماجه : 4300، صحيح ابن حبان: 225، مستدرك حاكم : 6/1]

### ere com

# 6-لا اله الا الله وحدة لا شريك له پراصن كى ترغيب

808 النبي عَنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ؛ أن النبي عَنْ قال : (( خيرُ الدعاءِ الدعاءُ يومِ عرفةَ ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيُّونَ من قبلي : لا إله إلا الله ، وحدَه لا شريكَ له ، له الملكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ )).

عمرو بن شعیب اپ والد سے اور وہ اپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اُللہ الله وَ حُدَهُ لَا شَویْکَ دعاعرفہ کے دن کی ہے اور سب سے بہتر جو میں نے اور انبیاء اِللہ نے کہا وہ یہ ہے 'لا اِلله الله وَ حُدهُ لَا شَویْکَ لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

[حسن لغيره \_ جامع الترمذي: 3585]



## وركايان المحالية المح

# 7-سبحان الله ، الحمد لله ، لا اله الا الله ، الله اكبر كو مختلف طريقول سے راحضے كى ترغيب

809 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ﴿ كُلمتانِ خَفيفَتانِ على اللسانِ ، تُقيلتانِ في الميزان، حَبيبتان إلى الرَّحمنِ: سبحانَ اللهِ وبحمدِه ، سبحانَ اللهِ العظيمِ »).

سيدنا ابو ہريره رفائق سے روايت ہے، رسول الله من يقل نے ارشادفر مايا: "دوكلمات ايسے ہيں جوز بان پر ملكے ہيں، (اعمال ك) ميزان ميں بھارى ہيں، رحمان كو پيارے ہيں (وه يہ ہيں) (سُبُحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه ، سُبُحَانَ اللّهِ العَظِيمِ)" ميں الله كى پاكيز كى بيان كرتا ہوں اور اس كى تعريف كرتا ہوں، پاك ہے الله عظمتوں والله والد، وصحيح صحيح البحارى:6406، صحيح مسلم: 2694، حامع الترمذى: 3467، نسائى فى عمل اليوم والليلة: 830، سنن ابن ماجه:

810 هذه الله عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ أَلا أخبركَ بأَحبِ الكلامِ إلى الله ؟ ››. قلتُ: يا رسول الله ! أخبرني بأحبِ الكلامِ إلى الله ؟ فقال: ﴿ إِن أحبُ الكلامِ إلى الله ؛ سبحانَ الله وبحمده ››. وفي رواية لمسلم: أن رسول الله عَلَيْتُهُ سئل : أيُّ الكلامِ أفضلُ ؟ قال: ﴿ إِمَا اصطفى الله لملائكتِه أو لعباده ؛ سبحانَ الله وبحمدِه ››.

سيدنا ابوذر الله الودر الله عن الله ع

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2731، نسائي في عمل اليوم والليلة: 424، جامع الترمذي: 3593]

### و کرکابیان کارگان کارگا

811 هُ عَن أَبِي أَمَامَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : ﴿ مَن هَالُهُ اللَّيلُ أَن يَكَابِدَهُ ، أَو بخِل بِالْمَالِ أَن يُنفقَه ، أو جَبُنَ عن العدوِّ أن يقاتلَه ، فَلْيُكْثِرُ مِنُ (سبحانَ اللهِ وبحمدِه) ؛ فإنها أحبُ إلى الله من جَبَلِ ذَهَبِ ينفقه في سبيل اللهِ عزَّوجلً ﴾.

سیدناابوامامہ رات کی مشقت جھیلنے (قیام الله مَنَافَیْمُ نے ارشادفر مایا: جو خص رات کی مشقت جھیلنے (قیام اللیل) سے ڈرتا ہو یا بخل کی وجہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہوتو اس کو چاہیے کہ' سُبُحانَ اللّٰهِ وَبِی وَجِہ سے مال خرچ کرنا دشوار ہو یا بزدلی کی وجہ سے جہاد کی ہمت نہ پڑتی ہوتو اس کو چاہیے کہ' سُبُحانَ اللّٰهِ وَبِی و

812 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ وَمَن قَالَ: (سبحان الله وبحمده ) ؛ في يوم منة مرة ؛ غُفِرت له ذنوبهُ وإن كانت مثل زَبَدِ البحر )﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹئ سے روایت ہے کہ رسول الله مٹاٹیٹی نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایک دن میں سومرتبہ سُبُحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه پڑھے اس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں اگر چہوہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2691، نسائي في عمل اليوم والليلة: 826، حامع الترمذي: 3466]

813 هن مصعب بن سعدٍ قال : حدثني أبي قال : كنا عند رسول الله عَلَيْ فقال : (( أيعجِزُ أحدُكم أن يكسِبُ كلّ يومٍ ألفَ حَسنةٍ ؟ )). فسألهُ سائلٌ مِنُ جُلسائه : كيفَ يكسِبُ أحدُنا ألفَ حَسنةٍ ؟ قال : ((يسبّحُ مئة تسبيحة ؛ فتكتبُ له ألفُ حسنةٍ ، أو تُحَطُّ عنه ألفُ خطيئةٍ )).

سیدنامصعب بن سعد ڈٹاٹیؤ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) ہم رسول الله مُلاہیؤ کے پاس بیٹھے تھے، آپ مُلاہیؤ نے ارشاد فر مایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمالے مجلس میں سے ایک شخص نے دریافت کیا ہم میں سے روزانہ ایک ہزار نیکیاں کوئی کیے کمائے گا؟ آپ مُلاہیؤ نے ارشاد فر مایا: سو مرتبہ سجان اللہ کہے اس کے لیے ایک ہزار نیکیاں لکھ دی جا کیں گی یا (یہ فر مایا) اس سے ایک ہزار گناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2698، حامع الترمذی: 3463]

814 هِ الله عن سمرة بن حندبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله على : ﴿ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى الله أُربع : ﴿ مُنَ اللهِ ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبرُ ) ، لا يَضُرُّكَ بأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ﴾. وفي رواية : ﴿ وهُنَّ مِنَ القرآن ﴾.

سیدناسمرہ بن جندب وٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مٹائٹو کے ارشاد فرمایا: الله کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چار کلے ہیں' سُبُحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ ، وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ اَکْبَوُ ''ان میں سے جس کوتو چاہے پہلے پڑھے اورجم کوچاہے بعد میں (کوئی خاص ترتیب نہیں)۔اورایک روایت میں ہے کہ وہ قرآن سے ہیں۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2137، سنن ابن ماجه: 3811، نسائي في عمل اليوم والليلة: 845]

815 عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : ﴿ لَقِيتُ إبراهيمَ ليلة أُسريَ بي ، فقالَ: يا محمدُ ! اقْرِىءُ أُمَّتَكَ مني السلامَ ، وأخبرهم أنَّ الجنَّة طيّبةُ التُربةِ ، عَذُبَةُ الماءِ ، وأنَّها قِيعَانُ ، وأنَّ غِرَاسَها : (سبحانَ الله ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلا الله ، والله أكبَرُ ». وفي روايةٍ : ﴿ ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ »).

سيدناعبدالله بن مسعود والنون سي كدرسول الله مَنْ النَّهُ أَنْ اللهُ مَنْ النَّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

816 هنىء رضى الله عنها قالت: مَرَّبي رسولُ الله عَنْهَ اتَ يَومٍ ، فَقُلْتُ : يا رسولَ الله الله عَنْهُ ذَاتَ يَومٍ ، فَقُلْتُ : يا رسولَ الله الله عَنْهُ قَدْ كَبِرُتُ وضَعُفْتُ \_ أو كما قالت \_ فَمُرُني بِعَملٍ أعُملُه وأنا جالِسَةٌ . قال: (( سَبِحي الله منة تَسبيحةٍ ؛ فَإنَّهَا تَعُدِلُ لَكِ منة فَإنَّهَا تعدِلُ لَكِ منة فَرَسِ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمةٍ تحملينَ عَلَيُها في سبيل اللهِ ، وكَبِري الله منة تكبيرةٍ ؛ فَإنَّها تَعِدلُ لَكِ منة بَدَنَةٍ فَرَسٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمةٍ تحملينَ عَلَيُها في سبيل اللهِ ، وكَبِري الله منة تكبيرةٍ ؛ فَإنَّها تَعِدلُ لَكِ منة بَدَنَةٍ

مُقلَّدةٍ مُتَقَبَّلةٍ ، وهَلِّلي اللَّه منةَ تَهليلةٍ \_ قال ابنُ خَلَف : أحسبه قال : تَمُلُّا ما بينَ السَّماءِ والأرضِ ، وَلا يُرفع يَومنذٍ لأحدٍ عَمَلٌ : إلا أن يأتي بمِثل ما أتيت )).

سیدہ ام ہانی دی جانے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی جائے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی جائے ہیں ہوڑھی ہوگی ہوں اور ضعیف ہوں کوئی ایسا عمل بتا دیجے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں، نبی کریم علی ہی ایسا عمل بتا دیجے کہ بیٹھے کرتی رہا کروں، نبی کریم علی ہی فرمایا: سبحان اللّٰه سومرتبہ پڑھا کرو، اس کا تواب ایسا ہے گویا تم نے سوگھوڑے مع سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے الحمد للّٰه سومرتبہ پڑھا کرو، اس کا تواب ایسا ہے گویا کہتم نے سوگھوڑے مع سامان وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دے دیے ، اور اللّٰه اکبو سومرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا کہتم نے سواونٹ قربانی میں ذری کئے ہوں اوروہ قبول ہوگئے ہوں اور اللّٰه اکبو سومرتبہ پڑھا کرو، یہ ایسا ہے گویا کہتم نے سواونٹ قربانی میں ذری کئے ہوں اوروہ قبول ہوگئے ہوں اور اس سے بڑھا کہ ایک ہوئی ہوئی کے درمیان کو بھر دیتا ہے اور اس سے بڑھا کہ انہوں ہوئی کہ بھوں اور ہوئی ہوئی ہوئی کے ایسا ہوئی گھائی ہوئی ہوئی ہوئی کے بھوں ہوئی کیا۔

[حسن \_ مسند أحمد: 344/6، بيهقي في الشعب: 844، نسائي في عمل اليوم وللبلة: 844]

817 هن أهلُ الدُّثُور بالأَجورِ ، يُصلُّونَ كما نُصلي ، ويَصُومون كما نصومُ ، ويتصدَّقونَ بِفُضولِ أموالِهِم . وَهَلُو اللهِ عَلَيْ اللهُ الدُّثُور بالأَجورِ ، يُصلُّونَ كما نُصلي ، ويَصُومون كما نصومُ ، ويتصدَّقونَ بِفُضولِ أموالِهِم . قال: ﴿(أُولِيس قد جَعَلَ اللهُ لكم ما تصدَّقون بِه ؛ إنَّ بِكُلِّ تسبيحةٍ صدقةً ، وكلِّ تكبيرةٍ صدقةً ، وكلِّ تحميدةٍ صدقةً ، وأمرِ بالمعروف صدقةً ، ونهي عن منكرٍ صدقةً ، وفي بُضع أحدكم صَدَقةً ﴾. قالوا: يا يحميدةٍ صدقةً ، وفي بُضع أحدكم صَدَقةً ﴾. قالوا: يا يسونَ الله اياتي أحدُنا شهوتَه ويكونَ لهُ فيها أجرٌ ؟ قال : ﴿ أَر أَيتُم لُو وَضَعها في حَرامٍ ، أكان عَليه يَرْزُ وَهَكَذَلَكَ إذا وضَعَها في حَرامٍ ، أكان عَليه يَرْزُ وَهَكَذَلَكَ إذا وضَعَها في الحلالِ كانَ لَه أجرٌ ﴾.

سید باابودر برانش سے کہ جند صحابہ کرام بھائی نے نی کریم مُلٹی کے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلٹی اسارااجرو ابت کے بیالیے ہی نمار پڑھتے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں اور ایسے ہی مرکھتے ہیں لیکن ہوئے ہیں اور ایسے ہی نمار پڑھتے ہیں کہ ہوئے ہیں اور ایسے ہی اللہ نے تمہارے لیے ہی ہی کریم کو تین اور ہر کم ہوئے ہیں اللہ نے تمہارے لیے ہی مرحق کی اور ہر کم ہوصد قد کو اور ہر کم ہوصد قد ہوا در ہرائی سے مرد کرنا ہم صدقہ ہواں اللہ کے بدلے صدقہ کو اور ہرکم ہوصد قد ہوا در ہرکم ہوصد قد ہوا در ہرکم ہوسے کرنا ہم صدحہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں سے (کوئی بیوی سے ہمبستری کرکے) اپنی شہوت کو پورا کر ہے تو اس میں بھی اجر ہے؟ آپ مُلَّاتِیْمُ نے ارشاد فرمایا: اگر وہ اپنی شہوت حرام ذریعے سے پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا اس طرح جب حلال سے اس نے اپنی شہوت کو پورا کیا تو اس کے لیے اجر ہے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 1006، سنن ابن ماجہ: 927]

818 عن أبي سلمى راعي رسول الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن أبي الله عن الله عن

[صحيح \_ نسائي في عمل اليوم ولليلة : 167، صحيح ابن حبان: 833، مستدرك حاكم: 511/1]

819 وثلاثمئة مفصل ، فمن كبَّر الله ، وحَمدَ الله ، وهلَّلَ الله ، وسبَّح الله ، واستغفر الله ، وَعَزَلَ حَجرًا عَنُ طَريقِ المسلمين ، أو شوُكَةً أو عظمًا عن طريق المسلمين ، وأمَرَ بمعروف أو نَهى عن منكرٍ ؛ عَدَدَ تلك السيِّينَ والثلاثِمئةِ [السُّلامي] ، فإنَّه يُمسِي يَوُمئذٍ وقد زَحزحَ نفسه عنِ النَّارِ »).

سیده عائشہ بھا شہ جا شہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَّا الله مُلَا الله الله الله الله علی الله میں میں میں میں میں سوساٹھ جوڑ بنائے گئے ہیں۔ جو شخص ان کے برابر' اَللّٰهُ اَنْحَبُو اللّٰه اَلْہُ اَللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰهُ اللّٰلَٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

[صحيح \_ صحيح مسلم: 1007، نسائي في عمل اليوم والليلة: 837]

820 عَنِ ابن أبي أُوْفَى قال : قال أعرابِيُّ : يا رسولَ الله ! إنِّي قد عالَجُتُ القرآن فَلَمُ أَسْتَطِعُهُ ،

## 546 546 STORE ( ) STORE (

فعلِّمُنى شَيئًا يُجزىءُ مِنَ القرآنِ ؟ قال : ﴿ قُلُ : ﴿ سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، واللهُ اكبرُ ﴾ . فقالها ، وأمُسَكَهَا باصُبَعِه ، فقالَ : يا رسولَ الله ! هذا لِربِّي ، فما لي ؟ قال : ﴿ تقولُ : اللهُم اغْفِرلي ، وارُحَمُني ، وعافِني ، وارُزقُني ، \_ واحُسبُهُ قال: \_ واهدني ﴾ . ومضى الأعرابي ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْكِ ، ﴿ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله ﴾ .

سيدنا ابن ابي اونى برا فرات بين كه ايك اعرابي نے عرض كي اے اللہ كرسول طَالِيَةٍ المين نے قرآن (كے سي عنى) ميں مشقت الله كي بر بھر بھى ميں نہ سيھ کا مجھے الي كوئى چيز سكھا ديں جوقر آن كے برا بر ثواب دلائے آپ طَالَةُ الله وَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَا وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

[حسن \_ ابن أبي الدنيا: ، بيهقي في الشعب: 618، بيهقي في السنن: 381/2]

821 هن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى النبي مَلَئِكُ فقال : عَلِمُني كَلامًا أقولُه ؟ قال: ﴿ قُلُ : ﴿ لا إِلهَ إِلا الله وحدة لا شريكَ له ، الله أكبر كبيرًا ، والحمدُ لله كثيرًا ، وسبحانَ الله ربِّ العالمينَ ، ولا حولَ ولا قوَّة إلا بالله العزيزِ الحكيم ). قال: هؤلاء لِرَبِّي ، فنا لي ؟ قال : ﴿ قُلُ : ﴿ قُلُ : ﴿ اللَّهُ مَا غُفِرُلِي ، وارحَمُني ، والهَدِني ، وارُزُقُني ) ﴾. وفي روايةٍ : ﴿ وعافني ) وفي روايةٍ : ﴿ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك ) .

سيرنا سعد بن الى وقاص بن النوارد بنالون، آب من بن كريم من النيار كل باس ايك ديهاتى آيا اوراس نع عرض كى مجھ كوئى ايسا ذكر بتلاد يجئے جس كو ميں اپناورد بنالوں، آپ من الله في ارشاد فرمايا: يه پڑھ لياكرو 'لَا إلله وَالله وَ حُدَهُ لَا شَوِيُكَ لَهُ ، اَللّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا ، وَالْحَمُدُ لِلّهِ كَثِيْرًا ، وَسُبُحَانَ اللّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ ، وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ

## 547 THE SAT OF STATE OF STATE

الْعَذِيْزِ الْحَكِيْمِ ''(الله كِسواكوئي معبود نهيں وہ اكيلا ہے اس كاكوئي شريك نهيں الله بهت بى بڑا ہے اور الله بى كے ليے سب تعريف ہے اور پاكى ہے الله كے ليے جوتمام جہانوں كا پروردگار ہے۔ گناہ ہے : سيخے كى طاقت اور عبادت كرنے كى قوت الله بى كى مدد ہے ہوغالب حكمت والا ہے ) اس ديباتى نے عرض كى بيكلمات تو مير ب رب كے ذكر كے ليے بيں ، مير بے ليے وہ كو نے كلمات ہيں جن كے ذريعہ ميں اپنے ليے دعا كروں ، آپ سَنَّ اَللَّهُ مَّ فَر مايا: اس طرح ما كُو' اللَّهُ مَ بيں ، مير بے ليے وہ كو نے كلمات ہيں جن كے ذريعہ ميں اپنے ليے دعا كروں ، آپ سَنَّ اِللَّهُ مَ فِر مايا: اس طرح ما كُو' اللَّهُ مَ اللهُ عَلَى وَ الْدُونِيُ وَ الْدُونِيُ وَ عَافِيْنِي ''(اب الله مجھے بخش د بے ، مجھ پر رحم فر ما ، مجھے ہوایت و ب ، مجھے موایت و کے دنیا اور آخرت (كی روزى د ب ، مجھے عافیت بخش) ۔ اور ایک روایت میں ہے كہ ارشاد فر مایا: بيكلمات تير بے دنیا اور آخرت (كی بھلائی) كوجمع كرديں گے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2696]

22 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ بَدَوِيُ إلى رسولِ الله عَلَيْهُ فقال: يا رسولَ الله عَلَمْ عَنَوُا ؟ قال: ( سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، قال: وَعَقَدَ بيده أَرْبِعًا ؛ ثم رتَّبَ فقال: ( سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ، ثم رجَعَ ، فلَما رآه رسولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ، وقال: ( تَفَكَّرَ البائِسُ ) . فقال: يا رسولَ الله إ ( سبحانَ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله عَلَيْ الله ، والحمدُ لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ) ، هذا كله لله ، فما لي ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ : ( إذا قُلتَ : (سبحانَ الله ) ؛ قال الله ؛ والله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله أكبر ) ، فيقولُ الله ؛ قال الله ؛ قال الله ؛ قال الله ؛ والله مَّ ادْرُقُني ) ، فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد فَعَلتُ . وتقولُ : ( اللهمَّ ادْرُقُني ) ؛ فيقولُ الله ؛ قد

سيدناانس بن ما لك والتخابيان كرتے بيں كەاكد ديباتى في رسول الله طَلَيْمَ كَ خدمت ميں حاضر بوكرع ضى اے الله كرسول طَلَيْمُ اللهِ بَحْصَكُونَى بھلائى وخير (كِكُمات) سكھا ديجے - آپ طَلَيْمُ فير مايا! كهد سبحانِ اللهِ ، وَالْحَمُدُ لِلَهِ وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ اَكُبَوُ - اس ديباتى في جارم تبان كلمات كوانگيوں پر شاركر كرتيب سے پڑھا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهُ وَلَا إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَكُبَوُ بَهِم والين آياتورسول الله طَائِيَةَ في اسے ديكھ كرمسكرائے اور فرمايا: فاقد مَن في وَالْحَمُدُ لِللهِ وَلَا إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَكُبَوُ 'سُبُحَانَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِللهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَكُبَوُ ، سُبُحَانَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَكْبَوُ ، سُبُحَانَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اَكُبُو ، سُبُحَانَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اَكُبُو ، سُبُحَانَ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا إِللهُ إِللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

یسب کھتواللہ کے لیے ہمرے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ کالیّنا نے فرمایا تو نے کہا''سبحان الله ''تواللہ تعالی نے فرمایا تو نے کی کہااور جب تو نے ''لا المه الا نے فرمایا تو نے کی کہااور جب تو نے ''لا المه الا الله ''کہاتواللہ تعالی نے فرمایا تو نے کی کہا کھر تو کہتا الله ''کہاتواللہ تعالی نے فرمایا تو نے کی کہا پھر تو کہتا ہے ''الله ما عفولی ''(اے اللہ! مجھے معاف فرما) تو اللہ تعالی فرما تا ہے بقیناً میں نے معاف کردیا۔ پھر تو کہتا ہے ''الله ما دحمنی'' (اے اللہ! مجھ پر رحم فرما) تو اللہ تعالی فرما تا ہے بقیناً میں نے رحم فرما دیا اور تو کہے گا''الله ما اُرزُقنی ''(اے اللہ! مجھ پر رحم فرما) تو اللہ تعالی فرما تا ہے بقیناً میں نے رحم فرما دیا اور تو کہے گا''الله ما اُرزُقنی ''(اے اللہ! مجھے رزق عطا فرما) تو اللہ تعالی فرما نے گا بقیناً تیری یہ دعا بھی قبول کرلی تو اس دیہاتی نے اپنا آجھ پران سات کلمات کو شار کیا (اور چلاگیا)۔ [ابن أبی الدنیا: ، بیہ قبی فی الشعب: 619]

823 هُ عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَن : ﴿ مَا أَنْعُمَ اللَّهُ عَزُّوجِلَّ عَلَى عَبدٍ نَعْمةُ ، فَحَمِدَ الله عَزُّوجِلَّ عَلَى عَبدٍ نَعْمةُ ، فَحَمِدَ الله عَزُّوجِلَّ عَلَيها ؟ إلا كانَ ذلكَ أفضَلَ مِنُ تِلُكَ النِّعْمةِ ..... ››.

سیدنا ابوا مامة ولین کو روایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے ارشاد فر مایا: جس شخص کو الله تعالیٰ نے کسی بھی نعمت سے نواز ااور اس نے اس نعمت پر الله شکرادا کرتے ہوئے المحمد لله پڑھا تو پہ کلمہ شکر وحمد اس نعمت سے بھی زیادہ اس کے لیے بہتر موگا۔ آحسن لغیرہ ۔ طبرانی فی الکبیر: 7794]



# 8-سِبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله اور الله اكبر پڑھنے كى ترغيب

824 هـ عن جُويرية رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ خَوجَ مِنُ عندِها ، ثم رَجعَ بعدَ أن أضُحى وهي الله عنها: أنَّ النبيُّ عَلَيْكُ خَوجَ مِنُ عندِها ، ثم رَجعَ بعدَ أن أضُحى وهي جالِسَة ، فقالَ : (( مَا ذِلتِ على الحالِ الَّتي فارَقُتُكِ عليها ؟ )). قالَتُ : نَعَمُ . قال النبيُّ عَلَيْكُ : (( لقد قُلُتُ بَعُدَكِ أَربعَ كلماتٍ ثلاث مرَّاتٍ ، لو وُزِنَتُ بما قُلُتِ منذُ اليوم لَوَزَنَتُهُنَّ : (سبحانَ اللهِ وبحمدهِ ، عَدَد خَلُقِهِ ، وَرضَا نَفُسِه ، وَزِنَةَ عَرُشِه ، وَمِداد كَلِماتِه )).

سیدہ جور یہ جانہ فرماتی ہیں کہ بی کریم طَالِیْم صبح کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلے پہیٹھی ہوئی (تنبیج میں مشغول تھیں) کہ بی کریم طَالِیْم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے ، بی کریم طَالِیْم نے در یافت فرمایا تم اسی حال پر ہوجس پر میں نے چھوڑا تھا؟ عرض کی جی ہاں ، بی کریم طَالِیْم نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کلے تین مرتبہ پڑھے اگر ان کو اس سب کے مقابلے میں لایا جائے جوتم نے فرح سے پڑھا ہے تو وہ کلمات غالب ہوجا کیں گئو قات کے عدد کے برابراور اس کی مرضی اور خوشنودی کہ مات کی مقدار کے موافق )۔

کیلمات مار اور بھذروزن اس کے عرش کے اور اس کے کلمات کی مقدار کے موافق )۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2726، سنن أبي داؤد: 1503، سنن ابن ماجه: 3808، جامع الترمذي: 3555]

825 هَا عَلَمُني دُعاءً لَعَلَ الله أَنُ اعرابيا قال للنبي عَلَيْكُ : عَلَمُني دُعاءً لَعَلَ الله أَنُ ينفعني به ؟ قال: ((قُلُ : اللهُمَّ لَكَ الحمدُ كلُه، وإليكَ يرجعُ الأَمرُ كُلُه)).

سیدناسعد رہا نے نے کہ ایک دیہاتی نے بی کریم طالق اسے عرض کی جھے کوئی دعاسکھا دیں تا کہ اللہ جھے اس سے نفع دے، ارشاد فرمایا بید دعا پڑھا کرو'' اَللّٰهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ کُلُهُ وَاللّٰهُکَ يَرُجِعُ الْاَهُرُ کُلُهُ'' (اے الله سب تعریفی آپ ہی کے لیے بیں اور سب امور آپ ہی کی طرف لوٹے بیں)۔ [حسن ۔ بیہ فی فی الشعب: 4399]

## 550 550 ST ST ULKS; YOU

# 9- لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بِرِ صِن كَا رَغيب

826 هـ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أنَّ رسولَ الله عَلَيْتُ قال : (( الا أعلِمُكَ . أو ألا أَدُلُكَ على على . كَلِمَةٍ مِنُ تحتِ الْعَرُشِ مِنُ كَنْزِ الْجَنَّةِ ؟ تَقُولُ : ( لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله ) ، فيقولُ الله : أسلَم عَبُدي وَاسْتَسُلَمَ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَائِیْوَ نے ارشاد فرمایا: کیا میں مجھے عرش اللہ کے بینچ جنت کے خزانے میں سے ایک کلمہ نہ سکھا وَں؟ توبیہ کہہ: (لا حَوْلَ وَلَا فُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰه)''نہیں ہے گناہ سے بیخے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت مگراللہ تعالیٰ ہی کی توفیق کے ساتھ۔''تواللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرا بندہ فرما نبردار اور تا بعدار ہوا۔

[صحيع \_ مستدرك حاكم: 517/1]

2827 عن أبي أيوبَ الأنصاري رضى الله عنه: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ لَلهَ أُسوِيَ به مَرَّ على إبراهيم عليه السلام، فقال: مَنُ مَعَكَ يا جبرائيل؟ قال: هذا محمدٌ. فقال له إبراهيمُ عليه السلام: يا محمدُ! مُرُ أَمَّتكَ فَليُكُثِرُوا مِن غِراسِ الجنَّة، فإنَّ تُربتَها طيبةٌ وأرضَها واسعةٌ. قال: ما غِراسُ الجنَّة ؟ قال: لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله.

سیدنا ابوا یوب انصاری دانی خاشی سے دوایت ہے کہ رسول الله مظافیر معراج کی رات سیدنا ابراہیم ملیکا کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے دریافت فرمایا: اے جرئیل! میتمهارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کی میرمحمد مُلِکُیْم ہیں سیدنا ابراہیم ملیکا نے فربایا اے محمد مُنَافِیْمُ ! اپنی امت کو کہو کہ وہ جنت کے درخت زیادہ سے زیادہ لگا کمیں ،اس لیے کہ جنت کی منی بہت اچھی ہے اور اس کی زمین بہت وسیع ہے ، پوچھا جنت کے درخت کیا ہیں؟ فرمایا: 'کلا حَوْلَ وَکلا قُوَّ ہَ اِللّٰ بِاللّٰهِ۔'

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد: 418/5، صحيح ابن حبان: 818]



# 10- صبح وشام کے مخصوص اذ کار کے علاوہ دیگر دن اور رات کے اذ کار کی ترغیب

828 هن أبي مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال النبيُّ ﷺ : ﴿ مَنُ قَرأَ بِالآيتينِ مِنُ آخرِ سورةِ ﴿ البقرة ﴾ في لَيُنْةٍ كَفَتاهُ ﴾.

سید نا ابومسعود رہی نین سے روایت. ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا:'' جو مخص رات کوسور ہ بقر ہ کی آخری دوآ بیتیں پڑھ لے، یہاس کو (اجروثو اب اور بھلائی کے لحاظ ہے ) کانی ہوجاتی ہیں۔''

[صحيح \_ صحيح البخاري : 5009، صحيح مسلم: 807، سنن أبي داؤد: 1397، سنن ابن ماجه : 1369]

829 هن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَنْ : ( مَنُ قَرأَ عَشُرَ آياتٍ في لَيُلَةٍ ؛ لَمُ يُكُتَبُ مِنَ الغافلينَ ».

سيدنا ابو ہريره وفائفُوْ سے روايت ہے كه رسول الله طَائِنْ أِن ارشاد فرمايا: جوكوئى رات دس آيتوں كو پڑھ لے وہ عافلوں ميں شارنه ہوگا۔ [صحيح لغيره و صحيح ابن حزيمة: 1144، مستدرك حاكم: 555/1]

830 هن أبي سعيدٍ رضي الله عنه قال : قال النبي نَشِيّ : ﴿ أَيعُجزُ أَحَدُكُم أَن يَقَرأَ ثُلَثَ القرآنِ في ليلةِ؟››. فَشقَ ذلك عليهم ، وقالوا : أيَّنا يُطيقُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ فقال: ﴿ ﴿ وَاللَّهُ الواحدُ الصَّمَدُ ﴾ ثُلُكُ القرآن﴾.

سیدنا ابوسعید بھاتھ سے دوایت ہے کہ بی مگاتی آج ارشاد فر مایا: کیاتم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قر آن کا تہائی (1/3 حصہ) تلاوت کرے؟ یہ چیز صحابہ کرام بھائی آج کراں گزری تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مگاتی آج میں سے اس عمل کی طاقت بھلاکس میں ہے؟ تو آپ مگاتی آج ارشاد فر مایا (سورة اخلاص یعنی) قل ھو الله احد ایک تبائی قرآن کے برابر ہے۔

[صحيح \_ صحيح البخاري : 5015، صحيح مسلم: 811، نسائي في عمل اليوم والليلة: 679]

831 هـ عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : مَنُ قَرأَ ﴿ تِبارَكَ الذي بِيَدِهِ المُلُكُ ﴾ كلَّ لَيُلَةٍ ؛

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منعه الله عزَّوجَل بِها مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِوَكُنَّا في عهد رسول الله عَلَيْكِ نسميهاالمانعة وانها في كتاب الله عزوجل سورة مَنُ قَرابها في ليلةٍ فَقَدُ أَكْثَرَ وأطابَ.

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہررات سورۃ الملک (سونے سے پہلے) پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبرسے بول (سورت) کہا کرتے تھاور یہ کتاب عذاب قبرسے )رو کنے والی (سورت) کہا کرتے تھاور یہ کتاب اللہ کی ایس سورت ہے کہ جس نے اسے رات کو پڑھا اس نے خوب اچھا کیاا ورخوب ثواب حاصل کیا۔

[حسن\_ نسائي في عمل اليوم والليلة : 711، مستدرك حاكم : 498/2]

832 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عَلَى قال : ﴿ مَنُ قال : ﴿ لا إِله إِلا الله وحده لا شريكَ لهُ اله المملك ، وله الحمد ، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ ) ؛ في يوم مِئةَ مرَّةٍ ؛ كانت له عِدلَ عَشرِ رقَابٍ ، وكُتبِتُ له مِئةُ حسنةٍ ، ومُحيَتُ عنه مِئةُ سيِّنَةٍ ، وكانتُ له حِرُزًا من الشيطانِ يومه ذلك حتى يُمسي ، ولَمُ ياتِ أحدٌ بافضلَ مَما جاءَ به ؛ إلا أحدٌ عملَ أكثرَ مِنُ ذلكَ ». وفي روايةٍ : ﴿ ومن قال : ﴿ مُسَالله وبحمدِه ﴾ ، في يوم مِئةَ مرَّةٍ ؛ حُطّت خطاياه ولو كانتُ مِثلَ زَبَدِ البحرِ ».

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹوئی نے ارشاد فر مایا جس نے دن میں سومرتبہ بیکلمہ پڑھا (کا اِلله اِلله وَحُده کا شَرِیْکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْء قَدِیْرٌ ) تواس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ہوگا، اور اس کی 100 نیکیاں کھی جا ئیں گی، اور 100 غلطیاں مٹادی جا ئیں گی اور شام تک اس کے لیے شیطان سے تحفظ ہوگا، اور کوئی دوسرا آدمی اس سے بہتر عمل لے کرند آئے گا علاوہ اس شخص کے بس نے اس سے بڑھ کرند آئے گا علاوہ اس شخص کے بس نے اس سے بڑھ کرئے کہ کرند آئے گا علاوہ اس شخص کے بس نے اس سے بڑھ کرئے کہ مرتبہ پڑھا اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔[صحیح مصیح مسلم: 2691، حامع الترمذی: 3468، نسانی فی عمل الیوم و اللیلة: 826]

833 هـ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله عَنْظُ : ﴿ مَنُ قَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لهُ ، لهُ الملكُ ، وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ) ؛ مِئتَيُ مَرَّةٍ في يومٍ ؛ لَمُ يَسُبِقه

أحدٌ كَانَ قَبُلَهُ ، وَلَم يُدرِكهُ أحدٌ بعدهُ ، إلا مَنْ عَمِلَ بأَفضلَ مِنْ عَمَلِه )>.

سیدناعبدالله بن عمرور الله است روایت ہے کہ رسول الله سُلَقِیْم نے ارشاد فر مایا جس شخص نے دن میں دوسومر تبدید کلمہ پڑھا (لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیُرٌ) تواس ہے كوئی بہلے والا اجروثواب میں اس سے آگے نہ بڑھ سکے گا اور نہ ہی بعد والا اس کے اجروثواب کو پاسکے گا۔ اس شخص کے علاوہ جس نے اس سے بھی بڑھ کر (مسنون ذکرواذکار) کیا ہو۔ [حسن ۔ مسند أحمد: 185/2]

### CROSSIP OF THE PROPERTY OF THE

# 11- فرض نماز کے بعد قرآنی آیات اوراذ کار کی ترغیب

الدُّور عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال أبو ذر: يا رسولَ الله على اله المحاب الدُّثور بها أصحاب الدُّثور بالأجور ، يُصَلُّون كما نُصلِّى ، ويَصومون كما نصوم ، ولهم فُضول أموال يتصدقون بها ، وليس لنا مال نتصدَّق به. فقال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : ﴿ يَا أَبَا ذَرِّ ! أَلَا أَعْلَمُكَ كُلَمَاتَ تُدرك بها من سبقك ، ولا يلحقك من خلفك ، إلا من أخذ بمثل عملك؟ ﴾. قال : بلى يا رسول الله ! قال : ﴿ تُكبِّر الله دُبُر كلِّ يلحقك من خلفك ، إلا من أخذ بمثل عملك؟ ﴾. قال : بلى يا رسول الله ! قال : ﴿ تُكبِّر الله دُبُر كلِّ صلاة ثلاثاً و ثلاثين ، وتحمدُه ثلاثاً و ثلاثين ، وتُحمدُه ثلاثاً و ثلاثين ، وتُسبِّحه ثلاثاً و ثلاثين ، وتحمدُه ولو كانت مثل زبد شريك له ، له الملك ، وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ) ؛ غُفِرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر ﴾.

سیدناابوذر دہاتی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلَّاتِیْم! مال دارلوگ اَجروثواب لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے اور
روزے رکھتے ہیں اور ان کے پاس زائد مال ہے جس سے وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے
مال نہیں تو رسول اللہ مُلَّاتِیْم نے ارشاد فر مایا: اے ابوذر رہاتی ایس کھے ایسے کلمات نہ سیکھا دوں کہ جن کے ساتھ تم ان
لوگوں سے مل جا وَجو (اجروثواب میں) تم سے آگے ہیں اور بعد والے تیرے اجروثواب کونہ پاسکیں اس شخص کے علاوہ
جس نے تیری طرح عمل کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول مُلَّاتِیم (ضرور بتا ہے)! آپ مُلَاتِیم نے

### وركايان المحال ا

ارشاد فرمایا: ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمد لله، 33 مرتبہ سجان اللہ اور ایک مرتبہ (لا إلله إلاَّ اللهُ وَ حُدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ له المُمُلُکُ وَلهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ) اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگر چہوہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

[صحيح \_ سنن أبى داؤد: 1505، صحيح البخارى: 6329، صحيح مسلم: 595]

283 عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عنه : (( خصلتان لا يُحصيهما عبد الا دخل الجنّة ، وهما يسير ، ومن يعمل بهما قليل ، يسبّع الله أحدكم دبر كلّ صلاةٍ عشرًا ، ويحمدُه عشرًا ، ويكبّر وعشرًا ، فتلك مئة وخمسون باللّسان ، وألف وخمسمئة في الميزان ، وإذا أوى إلى فراشه يُسبح ثلاثاً وثلاثين ، ويحمدُ ثلاثاً وثلاثين ، ويكبّر أربعًا وثلاثين . فتِلك مئة باللسان ، وألف في الميزان ـ قال رسول الله عَلَيْ : وأيّكُم يعمل في يومه وليله ألفين وخمسمئة سيّنة ؟ )). قال عبدالله : رأيت رسول الله عَلَيْ يَعقِدُ هُنَّ بيده . قال : قيل : يا رسول الله ! كيف لا يُحصيهما ؟ قال : (( يأتي أحدكم الشيطانُ وهو في صلاته فيقولُ له ، اذكر كذا ، اذكر كذا ، ويأتيه عند منامه فيُنَوِّمُهُ )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو دوائی سے روایت ہے، کہ نی منافی نے فرمایا: ''دوعمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کرلے، تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہیں مگران پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ (ایک ہے ہے کہ) ہر نماز کے بعد درس بار ''سبحان اللّه '' درس بار ''المحمد للّه '' اور درس بار ''اللّه اکبر '' کہتو زبان کی اوائی کے اعتبار سے ایک سو بچاس بار ہے (مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد) اور تر از و میں ایک ہزار پانچ سوموں گے اور جب سونے لگے تو چنیس بار ''اللّه اکبر '' تینتیس بار ''المحمد للّه '' اور تینتیس بار ''سبحان اللّه '' کہے۔ زبانی طور پر تو ہا کیس بار ہوں گے۔ نبائی طور پر تو ہا کیس بار ہوں گی۔ 'نقینا میں نے رسول الله کا تیا ہے کو یکھا، آپ انہیں اپنے ہاتھ سے ثار بار ہے مگر میزان میں ہے تھے۔ صحابہ نے پو چھا: اے اللہ کے رسول! یہ کسے ہے کہ بیمل آسان ہے مگر کرنے والے تھوڑے ہیں؟ آپ کا دیا ہے اور (ای طرح) نماز میں شیطان آ جا تا ہے اور ای کو کی کام یا دولا و یتا ہے تو وہ آئیس پڑھے بغیر بی اٹھ جا تا ہا ور ای طرح) نماز میں شیطان آ جا تا ہے اور اسے کوئی کام یا دولا و یتا ہے تو وہ آئیس پڑھے بغیر بی اٹھ جا تا ہے اور (ای طرح) نماز میں شیطان آ جا تا ہے اور اسے کوئی کام یا دولا و یتا ہے تو وہ آئیس پڑھے بغیر بی اٹھ جا تا ہے۔ '' [صحیح ۔ سن أبی داؤد: 5065، حامع الترمذی: 3410، سن ابن ماحه: 926، صحیح ابن حبان: 5015)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

836 الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْ : (( مَنُ قرأ آية الكُرسي دُبُرَ كلِّ صلاةٍ ؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت )).

سیدنا ابوا مامہ رٹائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئٹر نے ارشا دفر مایا: جو خص ہر نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھے گااس کے جنت میں داخل ہونے کے درمیان صرف موت حائل ہے۔

[صحيح \_ نسائي في عمل اليوم والليلة : 100، طبراني: 7532]

837 الله عن معاذ بن حبلٍ رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله عَلَيْ أَخَذ بيده يومًا ثم قال : ((يا معاذ! والله أَعِنَى لأحبك). فقال له معاذ : بأبي أنت وأمي يا رسولَ الله ! وأنا والله أُحِبُك . قال : ((أوصيك يا معاذ ألا تَدَعنَّ دُبُر كلِّ صلاةٍ أن تقول : اللهم أعنِي على ذكرك و شكرك، وحسن عبادتك )). وأوصى بذلك معاذ الصنابحي ، وأوصى به الصنابحي أبا عبدِ الرحمن ، وأوصى به عبدُ الرحمنِ عُقبَة بن مُسُلِم.

سیدنا معاذبن جبل برانشون سے کر سول اللہ سُلی آئے نے ان کا ہاتھ بھڑا اور فر مایا: ''اے معاذا سے منقول ہے کہ رسول اللہ سُلی آئے ہوں کہ کسی نماز کے بعد بید دعا ہر گزترک نہ کرنا [اَللَّهُمَّ اَعِنی محبت ہے۔'' پھر فر مایا: ''اے معاذ! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد بید دعا ہر گزترک نہ کرنا [اَللَّهُمَّ اَعِنی عَلی ذِحُوکَ وَ مُسُکُوکَ وَ مُسُنِ عِبَادَتِک]''اے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مد فر ما۔'' چنا نچہ معاذ بران نہو صیت (اپنے شاگرد) صنا بحی کو کی اور پھر صنا بحی نے بیوصیت مقبد بن مسلم کو کی۔ [صحیح۔ سن آبی داؤد: 1522، اسلامی میں عمل الیوم و اللیلة: 109، صحیح ابن حزیمة: 751، صحیح ابن حیان دیان دائد حاکم: 1737]



## ورکایان کاکیات کاکیات کاکیات

# 12-براخواب دیکھنے پر دعا پڑھنے اور کیفیت بدلنے کی ترغیب

838 عن حابرٍ رضى الله عنه عن رسول الله على ؛ أنَّه قال : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدَكُم الرُّؤيا يكرهها ؛ فليبصق عن يساره ثلاثًا ، وليستعذ بالله من الشيطانِ ثلاثًا ، وليتحوَّل عن مكانه الذي كان عليه ﴾).

سیدنا جابر رہی نی نی سے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَا نے فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جواسے برا لگے تو اسے جا ہے کہ اپنی بائیں جانب تھوک دے۔ اور تین بار، شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور اپنی کروٹ بدل لے۔''[صحیح مصیح مسلم: 2262، سنن أبی داؤد: 5022، نسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 911، سنن ابن ماحه: 3908]

839 عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ؛ أنه سمع النبي عَن يَ يَق ل : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدُكُم الرؤيا يَحبُها ، فإنَّما هي من الله ؛ فليحمد الله عليها ، وليُحدِّث بما رأى ، وإذا رأى غير ذلك مما يَكُرهُ ، فإنَّما هي من الشيطان ؛ فليستعذ بالله من شرِّها ، ولا يذكرها لأحد ، فإنها لا تضرُّه )).

سیدناابوسعیدخدری دفاتئو سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم مُلَاتِیم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جبتم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو یہ خواب دیکھے تو یہ خواب دیکھے تو یہ شرک میں میں اللہ کی تعریف کرے اور یہ خواب بیان کرے اور اگر براخواب دیکھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اس پر تبین مرتبہ (اَعُونُ ذُبِاللّٰهِ مِنُ شَرِّهَا) پڑھے اور اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے تو یہ برا خواب نقصان نہ دےگا۔ [صحیح ۔ جامع الترمذی: 3453]



## 557 TO TO 15.85; YOU

# 13-رات کونیندنہآنے یا گھبراہٹ ہونے کے وقت دعا کی ترغیب

840 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدِّه ؛ أنَّ رسول الله عَنْ قَال : ﴿ إِذَا فَرْعِ أَحَدَكُم فِي النومِ فَلَيْقُل : ﴿ أَعُوذَ بَكُلُمَاتَ اللهِ التَامَّاتِ مَن غضبه وعِقابه ، وشرِّ عباده ، ومنُ همزاتِ الشياطين وأنُ يُخْضُرون ﴾ ؛ فإنَّها لن تَضُرَّه ﴾).

عمروبن شعیب این والد (شعیب) اوروه این دادا (سیدناعبدالله رُلَاثُون) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله طَلَیْم نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کوئی سوتے ہوئے گھبرا جائے (ڈر جائے) تو یہ کلمات پڑھے۔'' اعُون فُ بِجَلِمَاتِ اللّٰهِ اللّٰهَ عَضِدِه وَعِقَابِه وَشَوِّ عِبَادِه ، وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنُ يَّحْضُرُ وُنِ '(میں الله کے کامل کلمات کے ذریعے پناه مانگنا ہوں اس کے غضب سے ،اس کے عذاب سے ،اس کے بندوں کی برائی سے ،شیطان کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں) تو اس کوکوئی تکلیف یا نقصان نہیں ہوگا۔

[حسن لغيره\_ سنن أبي داؤد: 3893، جامع الترمذي: 3527، نسائي في عمل اليوم والليلة: 756]



## وركايان المحالية المح

# 14- گھرسے مسجد یا نسی اور مقصد کی غرض سے نکلنے کی اور گھر میں داخل ، ہونے پر دعا کی ترغیب

841 هُ هُ عَن أَنس رضى الله عنه : أنَّ رسول الله تَنَظِّ قال: (﴿ إِذَا خُرِجَ الرَّجُلُ مِن بِيتِه فَقَالَ : ﴿ بِسَمِ اللهُ ، تُوكَّلت على الله ، لا حول ولا قُوَّة إلا بالله ﴾ إيقال له حينئذ : هُديتَ ، وكُفيتَ ، ووُقيتَ ، فيتنحى له الشيطانُ . فيقولُ له شبيطانٌ آخرُ : كيفَ لكَ برجلٍ هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ ؟ ﴾.

سیدناانس بن ما لک دُلُاتُون سے روایت ہے، رسول الله مَلَّ اِلَّهِ بِاللَّهِ ]" الله کنام ہے، میں الله عَلَی اللّهِ ، لا حَوُلَ وَلا فَوْقَ إِلاَ بِاللّهِ ]" الله کنام ہے، میں الله عزوجل پر بھر وساکتا ہوں ۔ کسی شراور برائی ہے بچنااور کسی نیکی یا خیر کا حاصل ہو فا الله کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔" تو اس وقت اسے یہ کہاجا تا ہے مجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچالیا گیا (ہر بلاسے )۔ چنا نچشیا طین اس سے دور ہوجاتے ہیں اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تیراواؤا یسے آدمی پر کیونکر چلے جے ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کردی گئی اور اسے بچالیا گیا۔" شیطان اس سے کہتا ہے تیراواؤا یسے آدمی پر کیونکر چلے جے ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کردی گئی اور اسے بچالیا گیا۔" وصحیح ۔ سنن أبی داؤد: 5095، حامع النوم 1326، نسانی فی عمل الیوم و اللیلة: 89، صحیح ابن حبان : 822]

842 عن حيوة بن شُرَيُح قال: لَقيت عُقبة بن مُسلم، فقلتُ له: بَلَغني أنَّكَ حَدَّثُت عن عبدالله بن عمرو بن العاصِ: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كان يقولُ إذا دخل المسجد: ﴿ أعوذ بالله العظيم، وبوَجُهِهِ الكريم، وسُلطانِهِ القديم، من الشيطان الرجيم) . قال: أقط ؟ قلت: نعم. قال: ﴿ فإذا قال ذلك ؛ قال الشيطان: حُفِظَ منِّى سائرَ اليوم ﴾ .

جناب حيوه بن شريح كہتے ہيں كه ميں عقبه بن مسلم سے ملا اور ان سے كہا كہ مجھے يہ بات پنجى ہے كه آپ سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص والله في سند سے نبى مُؤلِيْرُم سے بيان كرتے ہيں كه آپ جب معبد ميں واخل ہوتے تو كہا كرتے ہيں: أَعُودُ ذُهِ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَ جُهِهِ الْكُويْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ]" ميں شيطان مردود كرشر سے اللّٰه الْعَظِيْمِ وَبِوَ جُهِهِ الْكُويْمِ وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ]" ميں شيطان مردود كرشر سے اللّٰه الله عظمت والا ہے، ميں اس كے انتهائي محترم چبرے كى بناه ليتا ہوں اور اس كى سلطان قديم كى اللّٰه كي بناه جا ہتا ہوں جو انتهائي عظمت والا ہے، ميں اس كے انتهائي محترم چبرے كى بناه ليتا ہوں اور اس كى سلطان قديم كى

پناه لیتا ہوں۔'' کہابس اتنا ہی؟ میں نے کہا: ہاں .....کہا کہ انسان جب یہ کہد لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ [صحیح ۔ سنن أبی داؤد: 466]

243 عن حابرٍ رضى الله عنه؛ أنّه سمع النبيّ يَقَتْ يقولُ: ﴿ إِذَا دَخَلِ الرجلُ بيتَه فذكر الله عندَ دُخوله ؛ قال دُخوله ، وعند طعامه ؛ قال الشيطانُ : أَدُركتم المبيتَ ، وإذا لم يذكرِ الله عندَ طعامه ؛ قال الشيطانُ : أدركتم المبيت والعشاء ﴾ الشيطانُ : أدركتم المبيت والعشاء ﴾ الشيطانُ : أدركتم المبيت والعشاء ﴾ سيد : ﴿ إِبر وَ الله عندَ طعامه ؛ قال الشيطانُ : أدركتم المبيت والعشاء ﴾ سيد : ﴿ إِبر وَ الله عندَ عنه الله عندَ طعامه ؛ قال الشيطانُ : أدركتم المبيت والعشاء ﴾ الله عند ﴿ إِبر وَ الله عندَ إِبر وَ الله عندَ عنه الله وقال الله عند الله وقال وقال الله وقال الله وقال وقال الله وقال وقال الله وقال الله وقال وقال الله وقال الله وقال الله وقال وقال الله وقال

844 هذا الله عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله على : (( يا بُنيَّ إذا دخلت أهلك فسلِّم، فتكون بركة عليك وعلى أهل بيتك )».

سیدنا انس بن ما لک جھ تھڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من تھڑ نے مجھ سے ارشاد فر مایا: اے میرے بیٹے! جب تم اپنے گھر والول کے پاس جاؤ تو آئییں سلام کیا کروتو اس سے تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت ہوگی۔

[حسن لغيره \_ جامع الترمذي: 2998]

845 الله عن ابي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله عنه عن الله عنه على الله عزّ وجلً : ( ثلاثة كلُهُمُ ضامِنٌ على الله عزّ وجلً : وجُل خرج غازياً في سبيل الله عزّ وجلً ، فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفّاه فيُدخله الجنّة بما نال مِنُ أَجُرٍ أو غنيمةٍ ، ورجلٌ راحَ إلى المسجد ، فهو ضامنٌ على الله حتى يتوفّاه فيُدُخله الجنّة أو يَرُدّهُ بما نال من أَجُرٍ أو غنيمةٍ ، ورجلٌ دخل بيُته بسلامٍ ، فهُوَ ضامِنٌ على الله عزّ وجلٌ ).

سیدنا ابوامامہ بابلی رہائٹؤ رسول الله مُؤلیّنِ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ مُؤلیّن نے فرمایا: تین (قتم کے) آ دمیوں کا الله عزوجل ضامن ہے: ① جو خص الله کی راہ میں جہاد کے لیے نکلاتو الله اس کا ضامن ہے یہاں تک کہ (اگر )اس کی وفات

## 560 TO SEC 165; TO

ہوجائے تواس کو جنت میں داخل کرے گایا اجروثواب اورغنیمت کے ساتھ والپس لوٹائے گا، ﴿ وَهِ آدَى جَوْمَجِدَى طُرِفَ گیا تواللہ اس کا ضامن ہے یہاں تک کہ (اگر) اس کی وفات ہوجائے تواس کو جنت میں داخل کرے گایا اجروثواب اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے گا اور ﴿ وَهِ آدَى جُوسِلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز وجل اس کا ضامن ہے (یعنی حفاظت فرمانے والا ہے)۔ [صحیح ۔ سنن أبی داؤد: 2494]

### exposers

# 15- نماز اورنماز کے علاوہ وسوسے پیدا ہونے پر دعا کی ترغیب

846 عن عائشة رضى الله عنه عنها ؛ أن رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ إِن أَحدكم يأتيه الشيطانُ فيقولُ : من خلقك؟ فيقولُ : الله . فيقول : مَنُ خلق الله ؟ فإذا وجَدَ ذلك أحدكم فليَقل : آمنتُ بالله ورسولِه؛ فإذ ذلك يُذْهِبُ عَنُه ﴾.

سیده عائشہ بھٹھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیز نے ارشادفر مایا: تم میں سے کی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور (ول ہی دل میں) پوچھتا ہے: کچھے کس نے پیدا کیا؟ آومی کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ،اس پروہ کہتا ہے: اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ تو جب یہ کیفیت محسوس کروتو کہو' آمَنٹ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ '' (میں اللہ پراور اس کے رسول مُٹاٹیز کم پرایمان رکھتا ہوں) اس سے وہ کیفیت ختم ہوجائے گی۔ [صحیح ۔ مسند احمد: 257/6، مسند اُبی یعلیٰ الموصلی: 4704]

. 847 الله عن الحارث الأشعري وفيه: (( و آمُرُكم بذكرِ الله كثيراً ، ومَثَلُ ذلك كمثل رجلٍ طلبه العَدوُّ سِراعاً في أثره ، حتى أتى حِصُنًا حصينًا فأحُرَزَ نفسَه فيه ، وكذلك العبدُ لا يَنجو من الشيطان إلا بذكر الله )).

سیدنا حارث اشعری ڈاٹٹؤ سے روایت ہے ( کہ رسول اللہ مُلٹیٹا نے ارشادفر مایا: سیدنا کیجی عَیْفَائٹا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا) میں تنہیں تھم کرتا ہوں کہتم اللہ کا ذکر کیا کرواس کی مثال اس شخص کی ہی ہے جس کا پیچھا کرنے کے لیے نہایت تیزی سے دشمن فکلا ہو۔ یہاں تک کہ (بھا گتے بھا گتے ) ایک مضبوط قلعہ آئے اور وہ اس میں گھس کران سے اپنی جان بچالے۔

اسی طرح انسان شیطان سے خود کواللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور طریقہ سے نہیں بچا سکتا۔

[صحيح \_ جامع الترمذي : 3763، صحيح ابن خزيمة: 1895، صحيح ابن حبان: 6200]

848 عن عثمان بن العاص رضي الله عنه ؛ أنه أتى النبيَّ عَلَيْتُ فقال : يا رسولَ الله ! إنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلا تي وقراء تي ، يُلبِّسُها عليَّ . فقال رسولُ الله عَلَيْتُ : (( ذاك شيطان يقال له : (خِنْزَب)، فإذا أحسسته فتعوَّدُ بالله منه ، واتّفُلُ عن يسارِك ثلاثًا )). قال : ففعلتُ ذلك ، فأذهبَه اللهُ عني.

سیدنا عثان بن العاص والنو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مُلَّوِّم کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ بح رسول مُلَّوِّم اِشْیطان میرے اور میری نماز وقر اُت کے در میان عائل ہوکر مجھے بھلا دیتا ہے، تورسول اللہ مُلَّوِّم نے ارشاد فرمایا بیا کی شیطان ہے جے خزب کہتے ہیں، جب تم ایسامحسوں کروتو اللہ سے بناہ مانگو (یعنی اعو فر باللّه پڑھو) اورا پی با کیں طرف تین بارتھوک دوسیدنا عثان بن العاص والنو کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے میری وہ کیفیت دورکردی۔ [صحیح مسلم: 2203]





## 16-استغفار کی ترغیب

849 هذا الله عن أنسٍ رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله على يقول : ﴿ قَالَ الله : يَا ابن آدم! إنَّكَ مَا دعوتني ورجوتني غفرت لک على ماكان فيك ولا أبالي ، يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبك عَنان السماء ثمَّ استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ، يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا ؛ لأتيتك بقرابها مغفرةً ﴾.

سیدنا انس پڑھنے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی آئے کو بیار شادفر ماتے سنا ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: اے آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ سے گناموں کی معافی مانگتار ہے گا اور مجھ سے امیدر کھے گا میں تجھے بخشوں گا ، تو نے جو بھی برا کا م کیا ہوگا مجھ کواس کی پرواہ نہیں ہوگی ( یعنی تو چا ہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو تجھے بخشا میر نے زد یک کوئی بڑی بات نہیں ہے ) اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک پہنے جا کیں اور تو مجھ سے بخش طلب کر نے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی ، اے ابن آدم! اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ساتھ گنا ہوں سے بھری ہوئی زمین ہو تو میں تیرے پاس بخشش ومغفرت اس بھری ہوئی زمین کے برابر لے کر آؤں گا بشرط سے کہ تو نے میرے ساتھ کی چیز شریک نہ شہرایا ہو۔ [حسن لغیرہ۔ حامع الترمذی: 3540]

850 عن أبي سعيدٍ الحدريّ رضي الله عنه عن النبيّ عَلَيْ قال : ﴿ قال إبليسُ : وعَزِتك لا أبرح أُعوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعِزّتي وجلالي لا أزال أغفرلهم ما استُغفروني) . سيرنا ابوسعيد خدري وليّن سيرنا واحيم في أجسادهم عن كريم مَنْ ليّن أن ارشاد فر مايا: الجيس (شيطان) ن (الله تعالى) سي كها (قا) مجمع تيري عزت وجلال كا قتم! تير بندول كجسمول مين جب تك جان بي مين انهين مسلسل بحث كا تاربول كا اس پر (الله تعالى ن) فر مايا: مجمع بحى انهين عزت وجلال كي قتم! جب تك وه مجمع سي بخشش ما نكتر مين كي مين انهين بخشا بي ربول كا- وحسن لغيره - مسند أحمد : 76/3، مستدرك حاكم: 261/4]

851 عن عبدالله بن بسرٍ رضي الله عنه قال : سمعت النبي عَنْ يقول : (( طوبي لمن وُجد في

صحيفته استغفارٌ كثير )).

سیدناعبداللہ بن بسر بالنوئیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم منوقی کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا: خوشخری ہےا س شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا گیا۔ [صحیح - سنن ابن ماجه: 3818، بیهقی فی الشعب: 647]

سیدنا ابو ہریرہ والنے اسے کے درسول اللہ مناقیق نے ارشاد فرمایا: جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے واس کے دل میں ایک نقط لگ جاتا ہے (پھراگروہ گناہ جھوڑ کراستغفار کر لے تو وہ دھل جاتا ہے ) اگر دوبارہ وہ گناہ کر ہے تو وہ نقط بڑھ جاتا ہے بہی وہ (گناہوں کا) زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس یہاں تک کہ (گناہوں سے) پورے دل پر پھیل جاتا ہے بہی وہ (گناہوں کا) زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ﴿ کَلّا بَلُ دَانَ عَلَی قُلُوبِهِمُ مَا کَانُو ایکسِبُونَ ﴾ ''لیمی ان کے دلوں پر ان کے کرے اعمال کا زنگ چھا گیا ہے۔' [حسن ۔ جامع الترمذی: 3334، نسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 418، سنن ابن ماحه: 4244 صحبح ابن حبان: 926، مستدرك حاكم: 517/2]

853 عن على رضى الله عنه قال: كنتُ رجلا إذا سمِعتُ مِنُ رسولِ الله عَلَيْتُ حديثًا نَفَعَني الله منه بما شاء أن ينفعني ، وإذا حدَّثني أحدٌ مِنُ أصحابِه استَحُلَفته ، فإذا حلف لي صدَّقته ، قال: وحدَّثني أبوبكر\_ وصَدَق \_ أنه قال: سمِعتُ رسولَ الله عَلَيْتُ يقول: ﴿ مَا مِنُ عبدٍ يُذُنبُ ذَنبًا فَيُحسنُ الطهورَ ، ثم يقومُ فيصلِي ركعتين ، ثم يَستَغُفِرُ الله ؛ إلا غفرله ، ثمَّ قرأ هذه الآية: ﴿ والَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحِشةً أو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ إلى آخر الآية ﴾.

سیدناعلی جانٹی فرماتے تھے کہ میں ایساشخص تھا کہ جب میں رسول الله سائیلم ہے کوئی حدیث سنتا تو الله تعالی مجھے اس ہے جو چاہتا فائدہ عنایت فرما تا۔اور جب کوئی اور صحابی حدیث بیان کرتا،تو میں اس سے قسم لیتا تھا اور جب وہ قسم اٹھا تا تو میں اس کی تصدیق کردیتا۔فرماتے میں کہ مجھ ہے سیدنا ابو بکر جانٹیؤ نے حدیث بیان کی اور انہوں نے بیچ کہا، انہوں نے بیان

کیا کہ میں نے رسول اللہ مُنْ اَیْمُ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: ''کوئی بندہ ایبانہیں جوکوئی گناہ کر بیٹے پھراچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑ اہواور دور کعتیں پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے، مگر اللہ اسے معاف کردیتا ہے۔ پھرآپ مُنْ اَیْنُ اِ فَا اَیْفُ اِ اِللّٰهُ فَاسْتَغُفَرُ وُا اللّٰهُ فَاسْتَغُفَرُ وُا اللّٰهُ فَاسْتَغُفَرُ وُا اللّٰهُ فَاسْتَغُفَرُ وُا اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اِللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَ

854 هن عن بلال بنِ يَسار بن زَيدٍ قال : حدَّثني أبي عن حدِّي ؛ أنه سمعَ النبيَّ عَلَظُ يقول : (( مَنُ قال : (أستغفرُ الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيُّومُ وأتوبُ إليه ) ؛ غُفِرَلَهُ وإنُ كان فَرَّ مِنَ الزَّحفِ )). وفي روايةٍ : (( يقو لها ثلاثاً )).

[صحيح لغيره\_ سنن أبي داؤد: 1517، جامع الترمذي: 3577]





# دعا كى اہميت، فضيلت، آداب، شروط اور قبوليت

اللہ تعالیٰ نے انسان کواس دنیا میں مختاج بنا کر پیدا کیا ہے انسان چاہے کتنی ہی عزت اور دولت حاصل کر لے حقیقت اس کی یہی ہے کہ وہ مختاج ہی رہتا ہے اور انسان کے پاس کسی بھی مشکل سے نمٹنے کے لیے بہت سے راستے موجود ہیں لیکن بسااوقات ایسالمحہ بھی آتا ہے کہ انسان خود کوسب کچھ ہونے کے باوجود ہے بس، لا چار اور مختاج پاتا ہے۔ اس عالم میں انسان کو رہ بات بھی یا در ہے کہ اس کی اس پریشانی غم والم میں بھی ایک امید کی الی کرن موجود ہے واس کی ضروریات کی تحیل اس کی فریا در سی اور اس کی مختاجگی کو دور کرنے کے لئے ہمہ وقت ہر لمحہ ہر گھڑی تیار ہے اور وہ الی ذات ہے جو اپ نبدے پر بہت رحیم وکریم ہے کہ اس کی طرف اٹھنے والا ہے تھی بھی خالی نہیں لوٹنا جیسا کہ نبی کریم مناقظ نے ارشا دفر مایا:

((إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَوِيُمٌ يَسُتَحُى مِنُ عَبُدِه إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ إِلَيْهِ أَنُ يَّرُدَّهُمَا صِفَرًا))

"بِ شَكْتَمْهَارارب بهت حياوالا اوركرم والا بج جب اس كابنده اس كي طرف (وعاك ليے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھا تا ہے تو وہ اپنے بندے سے شرم كرتا ہے كہ اس كے ہاتھوں كو خالى واپس لوٹائے۔ "[ابوداؤد: 1488، ترمذى: 3505]

اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام واکرام یہ ہے کہ یہ دعاصرف ضروریات کی تکمیل کا نام نہیں بلکہ خالق کا نئات ہے۔''
اسے عبادت کا درجہ بختا ہے جسیا کہ آپ مل اُٹی کا فر مان ہے: ((اَلدُّ عَاءُ هُو العِبَادَةُ)) '' دعاعبادت ہے۔''
لیکن یہ بات یا در ہے کہ دعا قبولیت کے درجہ تک تب پہنچ پاتی ہے جب اس کی شرائط کو طحوظ رکھا جائے۔
دعا کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو دروازے پر دستک دے رہا ہے اور مسلسل دستک دینے سے بالاً خردرواز وکھل ہی جا تا ہے۔

### عدم قبولیت کے اسباب:

وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے دعا قبولیت کے درجہ کونہیں پہنچ پاتی۔ان میں سب سے پہلے حرام کھانے والا ہے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### 566 566 560 WILL (v) JO

جیسا کہ حدیث میں وار دہوا ہے کہ ایک شخص کا رسول اللہ مُنَافَّا نے ذکر کیا کہ جوطویل سفر طے کر کے آتا ہے اس کے بال
پراگندہ ہیں جسم غبار آلود ہے وہ آسان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب! اے میرے رب!
اے میرے رب! لیکن اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا لباس حرام کا ہے اسے غذا بھی حرام دی جاتی ہے
تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے۔ [صحیح۔ مسلم: 1015]

دوسراشخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی و قطع تعلقی اور گناہ کی دعا کرنے والا ہے۔[صحیح۔ مسلم: 2735] امر بالمعروف اور نھی عن المنکر نہ کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔[صحیح جامع الصغیر: 707] زانی اور ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔[ایضاً: 2971، الصحیحہ: 1073]

### دعا كالفظى اوراصطلاحى معنى :

لفظِ دعا باب نَصَوَ يَنُصُو سے مصدر ہے اسكالفظی معنی بالعموم پکارنا ہے۔ اصطلاح میں دعا وسوال اس طلب کو کہتے ہیں جس سے سائل کو نفع حاصل ہوا ور تکلیف دور ہو۔ دعا کے آداب اور شراکط

### (۱) اخلاص نیت:

الله تعالی کاارشاد ہے:

(( فَادُعُوا اللهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَفِرُونَ O))

" تم الله تعالى كو يكارواس كے ليے دين كوخالص كر كے۔ "إغافر: ١٤]

دوسرےمقام پرفرمایا:

(﴿ وَ مَآ أُمِرُوۡ آ اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ حُنَفَآءَ وَ يُقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكُوةَ

وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥))

''اہیں اس کے سواکوئی تھم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں ای کے لیے دین کو خالص رکھیں ۔''السنہ: 55

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## رعا كابيان كالمحال 567 كالمحال كالمحال

رسول الله مَنَاتَيْمُ فِي مايا: ((إنَّمَا اللَّعُمَالُ بِالنِيَّاتِ)) [بحارى: 1] " (اعْمَالُ كِالنِيَّاتِ)

### (۲) حرام سے اجتناب:

ارشاد بارى تعالى ہے:

(( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيُنَ٥ ))

"الله تعالى صرف (حرام كامول سے) پر بيز كرنے والوں كا بى عمل قبول كرتا ہے۔ '[المائدہ: 27] رسول الله مَا يَشْتِم نے فر مایا:

(( يَا يُهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقُبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ))

"ا \_ لوگوا بے شک اللہ پاک ہا ورصرف پاک چیز کوہی قبول کرتا ہے۔ اور سلم: 1015]

### (۳) دعا<u>سے پہلے حمد وثنااور درود پڑھنا:</u>

حضرت فضاله بن عبید دخاتی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول الله طاقیم بیٹے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی مجد میں داخل ہوا نماز شروع کی اور نماز کے بعد دعا کرنے لگا کہ اے الله مجھے بخش دے اے الله مجھے پر رحم فر مارسول الله طاقیم نے فر مایا:

((عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّىُ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدُتَ فَا حُمَدِ اللَّهَ بِمَا هُوَ أَهُلُهُ وَصَلِّ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ))

"اے نمازی تو نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز پڑھو پھر دعا کے لیے بیٹھوتو اللّہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثناء بیان کرواور مجھے پردرو دہیجو پھر دعا کرو۔'[نسائی: 44/3]

### (م) خشوع وخضوع عاجزی اورانکساری کے ساتھ دعا کرنا:

رب تعالیٰ کاارشاد ہے:

(( أَدُعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّ خُفَيةً ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينُنَ ۞ ))
"اين رب كوعاجزى اور يوشيدگى سے يكارو ' [اعراف: 55]



### (۵) اینے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا:

جیسا کہ بخاری وغیرہ کی طویل حدیث میں ہے کہ تین آ دمی غار کے اندر پھنس گئے ، پھرانہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے غار سے چھٹکارہ عطافر مایا۔

[صحيح. بخارى:2215]

### (٢) دعاکے لیے ہاتھ اٹھانا:

نبی مَثَاثِیَّا نے فرمایا:'' بلاشبہتمہارارب بہت حیاوالا کرم والا ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے تو اسکو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندہ کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے۔'[سن أبی ابو داؤد: 1488] یا در ہے کہ بغیر ہاتھا ٹھائے دعا کر تا بھی درست ہے۔

(۷)اسائے حسنی کووسیلیہ بنا کر دعا کرنا:

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فر مایا

(( وَ لِلَّهِ الْاسْمَآءُ الْحُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَامٌ وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلُحِدُونَ فِي آسُمَآثِهِ ﴿ ))

"الله تعالى كا جهم الجهم المي تم اسان كساته يكارو- " إعراف: 180]

## (٨) افضل وقت افضل جگه اورافضل حالت میں دعا کرنا:

افضل وقت مثلاً سحری کا وقت اذان اور نماز کا درمیان وقت اور فرض نماز کے بعد کا وقت افضل جگه مثلاً مسجد جمرات رمی اور مکه شهروغیره اور افضل حالت مثلاً جب انسان کادل الله کی جانب بهت راغب ہویا جب اس پرعذاب الہی اور خشیت الله کا خوف طاری ہو۔

## دعا کی قبولیت کے اوقات

### (1) رمضان المبارك كامهينه:

رسول الله مَثَاثِیَّا نے فر مایا:''الله تعالی کی طرف سے ماہ رمضان کے ہردن ہررات میں ہرمسلمان کے لیے ایک ایس دعاہے جسے قبولیت سے نواز اجاتا ہے۔'[مسند البزار: 962]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## دما كايان ١٥٥٥ كالمحال ( 569 )

رسول الله مَالِينَ عَلَيْهِمْ نِهِ فَر مايا:

"تین بندے ایسے ہیں جن کی وعار زہیں ہوتی ان میں سے ایک روزہ دار ہے۔ " [حامع الترمذی: 3598]

## (۲) عرفه کادن (نو ذوالحبه)

رسول الله مَنْ الله عَلَم مايا: "بهترين وعاعرفه كون كى وعام ــ "[حامع الترمذي: 3585]

### (۳)رات کا آخری حصه:

رسول الله مَنَا يُؤَمِّ نِے فرمایا: "الله تعالی ہر رات کے پچھلے پہر آسان دنیا پر اتر تا ہے پھر فرما تا ہے: ((من یدعونی فاستجیب له من سالنی فاعطیه)) " کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جومجھ سے مائے میں اس کی مراد پوری کروں۔''

### (۴) اذ ان اورا قامت کے درمیان:

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نَهُ مَا يا: ((الدعاء لا يو دبين الأذان و الاقامة)) "اذان اورا قامت كه درميان دعارد نهين هوتي ـ "[جامع الترمذي: 157]

### (۵)دورانِ سجده:

رسول الله مَثَاثِيمُ نے فرمایا: ((اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا الدعاء)) "بنده این رسب کے سب سے زیادہ قریب مجدہ کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے تم کثرت سے دعا کیا کرو۔''

[سنن أبي ابوداؤد: 875]

### (۲) فرض نماز وں کے بعد:

آپ مُلَّيْرًا سے بوچھا گيا كون ى وعاسب سے زيادہ فى جاتى ہے تو آپ مُلَّيْرًا نے فر مايا ((جوف اليل الاخو و دبر الصلوة المكتوبات)) "رات كے بچھلے بہركو مائكے جانے والى اور فرض نمازوں كے بعد مائكے جانے والى۔ "[حامع الترمذي: 3499]



### (۷) کفارہے جنگ کے وقت:

رسول الله مَثَاثِينًا نے فر مایا: دودعا ئیں رہبیں کی جاتیں ایک اذان کے بعد دوسری جنگ کے دوران ۔''

[سنن أبي ابوداؤد: 2540]

## (۸)زم زم کایانی یتے وقت:

رسول الله مَا لَيْنَا مَ فَر مايا: ((ماء زم زم لما شرب له)) "جسمقصد کے ليے زم زم پيا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔' [سنن ابن ماجه: 2484]

## (٩) بروز جمعه ایک خاص گھڑی:

رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ نَهُ فرمایا: ''اس میں ایک ایس گھڑی ہے جو بندہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ ہے کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے ضرور عطافر ماتا ہے۔''[صحیح البحاری: 935]

### (۱۰) نزول بارش کے وقت:

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ فَيْ مايا'' دعا كى قبوليت تلاش كرولر الى كے وقت اقامت صلاق كے وقت اور نزول بارش كے وقت ـ'آلسلسلة الصحيحة: 1469]

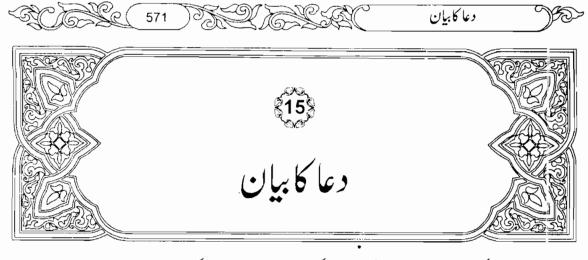

# 1- کثرت سے دعا کرنے کی ترغیب اور دعا کی فضیلت کابیان

عَرَمُتُ الظلمَ على نَفُسي وَجَعلتُه بِينَكُم مُحَرَّمًا، فلا تظالموا يا عبادي ! كلُكم ضالٌ إلا من هَدَيته ، حَرَّمُتُ الظلمَ على نَفُسي وَجَعلتُه بِينَكُم مُحَرَّمًا، فلا تظالموا يا عبادي ! كلُكم ضالٌ إلا من هَدَيته ، فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي ! كُلُكم جائعٌ إلا من اطعمتُه ، فاستطعموني أطعِمُكُم. يا عبادي ! كُلُكم عادٍ إلا من كسوته ، فاستكسُوني أَحُسُكُم . يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب عبيعًا ، فاستغفروني أغفرلكم . يا عبادي ! إنكم لن تبلُغوا ضرِّي فتضُرُوني ، ولن تبلُغوا نَفْعي فَتَنفَعوني . يا عبادي ! لو أنَّ أوَّلكم وآخِرَكم ، وإنسكم وجِنَّكم ، كانوا على أتقى قَلْبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما زادَ ذلك عبادي ! لو أنَّ أوَّلكم وآخِركم ، وإنسكم وجِنَّكم ، كانوا على أفجر قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم عامنكم ؛ ما نقصَ ذلك من ملكي شيئًا . يا عبادي ! لو أنَّ أوَّلكم وآخِركم ، وإنسكم وجِنَّكم أنوا على أفجر قلبِ رجلٍ واحدٍ صعيدٍ واحدٍ فسألوني ، فأُعطيتُ كلَّ إنسانٍ منهم مسألته ، ما نقصَ ذلك ممّا عندي إلا كما يَنقُصُ عليم المحمّ إذا أُدخِلَ البحرَ . يا عبادي ! إنَّما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوَقِيكم إيّاها ، فَمَنُ وجد خيرًا المِخْيَطُ إذا أُدخِلَ البحرَ . يا عبادي ! إنَّما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوقِيكم إيّاها ، فَمَنُ وجد خيرًا فليحمد الله عزَّوجل ، ومن وجَدَ غيرَ ذلك فلا يلومَنَّ إلا نفُسَه »).

سیدناابوذِ رینانیٔذسے روایت ہے کہ رسول اللہ عنائی نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا ارشاد ہے:''اے میرے بندو! میں نے اپنے آپ پرظلم کوحرام قرار دیا ہے اورتم پر بھی حرام کر دیا ہے اپس تم ایک دوسرے پرظلم نہ کرو۔اے میرے بندو!تم

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## وعا كابيان من المناف ال

سب گمراہ ہوالبتہ وہ گمراہ نہیں جس کو میں ہدایت عطا کروں پس تم مجھ (ہی) سے ہدایت طلب کرو، میں تہہیں ہدایت عطا کروں گا۔اے میرے بندو!تم سب بھوکے ہوالبتہ جس کومیں کھانا کھلاؤں پستم مجھ (ہی) ہے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔اے میرے بندو!تم سب بےلباس ہوالبتہ جس کومیں لباس پہناؤں پستم مجھ (ہی) ہے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔اے میرے بندو!تم رات دن خطائیں کرتے ہواور میں تمام گناہوں کومعاف کردیتا ہوں تم مجھ (ہی) ہے معافی طلب کرو، میں تہہیں معاف کردوں گا۔اے میرے بندو! تم مجھے نکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے اور تم مجھے فائدہ پہنچانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔اے میرے بندو!اگر تمہارے اگلے، پچھلے جن اور انسان تم میں سےسب سے زیادہ پر ہیز گارانسان کی طرح یا کباز ہوجا ئیں تو اس سے میری بادشاہت میں بچھاضا فہنہیں ہوتا۔اے میرے بندو!اگرتمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تم میں سے کسی سب سے زیادہ فاسق و فاجرانسان کی ا*طر*ح ہوجا ئیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ کی نہیں آ سکتی۔اے میرے بندو! اگرتمہارے اگلے انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہوجا کیں اور وہ مجھ سے سوال کریں اور میں ہرانسان کا سوال بورا کر دوں تو اس نے میری بادشاہت میں میں اتن کمی بھی نہیں آتی جس طرح کہ سوئی کو جب سندر میں ڈبویا جائے تو سمندر میں جس قدر کمی آتی ہے۔اے میرے بندو(یه) تمہارے ہی اعمال ہیں، میں انہیں شار کررہا ہوں پھرتمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گاپس جس شخص کوا حیصا بدلہ ملے وہ اس پراللّٰد کی تعریف کرے اور جے سز املے تو وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ [صحیح ۔ صحیح مسلم: 2577]

856 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يقولُ : أنا عندَ ظَنِّ عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹٹٹ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں بندہ کے ساتھ ویسائی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب (بھی) وہ مجھ سے دعا کرتا ہے (پکارتا ہے)۔

[صحيح صحيح البخارى: 7405، صحيح مسلم: 2675، جامع الترمذي: 2388، سنن ابن ماجه: 2822]

## رعا كابيان المحالي المحالية ( 573 ) المحالية ( 573 )

(﴿ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسُتَجِب لَكُم إِنَّ الذين يَسُتَكِبِرُونَ عَن عِبِادْتِي سَيَدَخلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ﴾ ) ).

سيدنا نعمان بن بشر رِ التَّهُ التَّهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

858 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ مَنُ سَرَّه أَن يَسُتَجيبَ اللَّهُ له عندَ الشَّهُ الله عندَ اللَّهُ له عندَ اللَّهُ له عندَ اللَّهُ الله عنهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

سیدنا ابو ہریرہ و بھائٹوئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُل ٹیوٹی نے ارشاد فرمایا: جو شخص بیہ پسند کرتا ہے کہ مصائب کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے جا ہے کہ وہ فراخی کی حالت میں بھی اللہ سے کثرت کے ساتھ دعا کرے۔

[صحيح \_ حامع الترمذي: 3382، مستدرك حاكم: 544/1]

859 هذا الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله في الله الله الله على الله من الدعاء). سيدنا ابو بريره والنواس من الدعاء عن الله عنه على الله عنه عنه الله ع

[حسن \_ جامع الترمذي : 3370، سنن ابن ماجه : 3892، صحيح ابن حبان : 867، مستدرك حاكم : 490/1

860 الله عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه ؛ أن النبي شَطِّ قال : ﴿ مَا مِنُ مُسلَم يَدَعُو بِدَعُوةٍ لَيس فيها إثم، ولا قطيعةُ رحِمٍ ؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثٍ : إمَّا أنْ يُعَجِّل له دَعُوته ، وإمّا أن يدَّخرها له في الآخرةِ ، وإمَّا أنْ يصرف عنه مِنَ السوءِ مِثلَها ﴾. قالوا إذًا نُكْثِرُ : قال : ﴿ اللّٰهُ أَكْثَرُ ﴾.

سیدنا ابوسعید خدری ڈائٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مٹائٹؤ نے ارشاد فرمایا: جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے کہ جس میں نافر مانی اور قطعِ رحمی نہ ہوتو اللہ اس کو تین چیز وں میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے ① یا تو ( دنیا میں ) اس کی دُعا کوجلد قبولیت عطا کرتا ہے ② آخرت میں اس کے لیے اس دعا کوذ خیرہ فرما تا ہے ③ اس سے اس کے برابر کسی مصیبت کودور فرما تا

# 574 574 OF THE COLUMN OF THE STATE OF THE ST

ہے۔ صحابہ کرام ٹن کُٹی نے عرض کی ، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا ئیں کریں گے۔ آپ مَٹی ﷺ نے فر مایا: اللہ (کافضل) بہت وسیع ہے (اللہ اس سے بھی زیادہ عطافر مانے والاہے)۔''

[حسن، صحيح \_ مسند أحمد: 18/3، مسند البزار: 3144، مستدرك حاك: 493/1]

861 ومما لم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وقال رسول الله تَشَيُّ : ﴿ إِنَّ الدَّعَاءَ يَنْفُعُ مَمَّا نَزَلَ وَمَمَا لَمُ يَنْكُ : ﴿ إِنَّ الدَّعَاءَ يَنْفُعُ مَمَّا نَزَلَ وَمَمَا لَمُ يَنْزِلُ ، فَعَلَيْكُمْ عَبَادُ اللَّهُ بِالدَّعَاءِ ﴾).

سید نا عبداللہ بن عمر ڈاٹنٹاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے ارشا دفر مایا ، دعا اس مصیبت کوبھی دورکرتی ہے جواتر چک ہےاوراس مصیبت کوبھی ٹال دیتی ہے جوابھی نہیں آئی ۔اےاللہ کے بندو! تم دعا کرتے رہو۔

[حسن لغيره \_ جامع الترمذي : 3548، مستدرك حاكم: 498/1]

862 هُوَّ عَنْ سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَنْ : ﴿ إِنَّ اللَّه حَيِيِّ كُويِم ، يَسُتَحي إذا رَفع الرجلُ إليه يدَيه أن يردَّهما صِفُرًا خائبتين ﴾.

سیدنا سلمان فاری بنانتیٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگینی نے ارشاد فرمایا: '' تمہارا پرور دگار حیادار اور تخی ہے۔ وہ اس بات سے شرما تا ہے کہ بندہ (دعاکے لیے) اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی، ناکام لوٹا وے۔ [صحیح ۔ سنن أہی داؤ د: 1488، جامع الترمذی: 3556، سنن ابن ماجہ: 3865، صحیح ابن حبان: 873، مستدر کے حاکم: 497/1

863 عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَنُ نَوْلَتُ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزِلُهَا بِاللهِ ؛ فيوشك الله له برزق عاجلٍ أو آجلٍ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہی ہوا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سی لیڑا نے ارشاد فر مایا: جس پر فاقد آئے اور وہ لوگول کے سامنے اپنا فاقد بیان کرتا پھر سے تو اس کا فاقد دورنہیں ہوگا اور جس پر فاقد آئے اور وہ اللہ کے سامنے وسب سوال پھیلائے تو قریب ہے کہ اللہ اس کوفوری روزی دے یا کچھ دیر ہے دے۔

[صحيح \_ سنن أبي داؤد: 1645، جامع الترمذي: 2327، مستدرك حاكم: 408/1

864 الله عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَشْخُ : ﴿ لا يُرِدُ الْقَدَرُ إلا الدعاءُ ، ولا يزيد في

# رما کابیان کا کیان کی کی کی کی کی کی ک

العمر إلا البرُّ )).

سیدنا توبان بی افزان میں اسا نہ میں اسافہ نیک میں اضافہ نیک عمل سیدنا توبان بی ال سکتی ہے اور عمر میں اضافہ نیک عمل سے ہی ہوسکتا ہے۔ [حسن ۔ صحیح ابن حبان: 872، مستدرك حاكم: 493/1]

#### 

# 2- دُعا کی ابتدامیں پڑھے جانے والے مسنون کلمات کی ترغیب اور اللہ تعالیٰ کے اسمِ اعظم کا بیان

865 هن عن عبدِ الله بن بُرَيْدَة عن أبيه: أنَّ رسولَ الله مُلَيْنَة سمعَ رجلاً يقول: اللهمَّ إني أسألُكَ بأنِّي أَشُهدُ أنَّكَ أنتَ الله لا إِلهَ إلا أنتَ ، الاحدُ الصمدُ ، الذي لَمُ يلد ، ولم يُولد ، ولم يكن له كفوًا أحد ؛ فقال: ((لقد سألت الله بالاسم الأعظم ، الذي إذا سُئِل به أعطى ، وإذا دُعي به أجاب)).

سيدنا ريده بن الله كلا إلله إلا أنت، الأحد الصّمه ، الّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدً) "ا الله! مين بحق عسوال كرتا بول، اس ليح كمة الله عن الله! مين بحق عسوال كرتا بول، اس ليح كمة الله عن الله! مين بحق عسوال كرتا بول، اس ليح كمة الله عن الله! مين بحق عسوال كرتا بول، اس ليح كمة الله عن الله ع

866 هنتِ يزيدَ رضي الله عنهما ؛ أن النبيَّ يَنْ قَال : (( اسمُ الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿ وَالله كُم إِله وَاحِدٌ لا إِله إِلا هُو الرحمنُ الرَّحيم ﴾ ، وفاتحة سورة ﴿ آل عمران ﴾ : ﴿ الله لا إله إلا هو الحي الْقَيُّوم ﴾ )).

# وعا كابيان المحافظ المحافظ ( 576 ) 576

2867 عن فَضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: بَيُنَما رسولُ الله مَالَئِكُمْ قاعدٌ إذ دَخَل رَجلٌ فصلَّى فقال: (اللهمَّ اغفرُلي وارُحَمُني)، فقال رسول الله مَالِئِكُمْ: ((عَجِلْتَ أَيُها المُصَلِّي! إذا صَلَّيْتَ فقعدتَ فَاحمدِ الله بما هو أهله، وصَلِّ عليَّ، ثمَّ ادُعُه)). قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله، وصلى على النبي مَالِئِكُمْ: (ايها المصلَّىُ! ادع تُجَبُ).

سیدنا فضالہ بن عبید رہا تی ایک مرتبہ رسول اللہ منافیظ تشریف فرما تھا یک محض (مسجد میں) داخل ہوا اور نماز کرچی ، (نماز کے بعد دعا میں) یہ کہا۔ اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پررحم فرما رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا: اے نمازی تو نے جلدی کی جا ہے تھا کہ تو (اطمینان سے) نماز کے بعد بیٹھتا پھراللہ کے شایان شان تعریف کرتا اور مجھ پر درود پڑھتا، پھر دُعا کرتا ،سیدنا فضالہ دہافیئ بیان کرتے ہیں کہ پھراس کے بعد ایک دوسر شخص نے نماز پڑھی ،اس نے (پہلے) اللہ کی تعریف کی پھر نبی کریم منافیظ پر درود پڑھا تو نبی کریم منافیظ بی دورود پڑھا تو نبی کریم منافیظ بی دورود پڑھا تو نبی کریم منافیظ نبی کریم منافیظ نبی کریم منافیظ بی دورود پڑھا تو نبی کریم منافیظ ہی دورود پڑھا تو نبی کریم منافیظ ہو کہ دورود پڑھا تو نبید دورود پڑھا تو نبیا کریم منافیظ ہو کہ دورود پڑھا تو نبید دورود پڑھا تو نبید دورود پڑھا تو نبید دورود پڑھا تو کہ دورود پڑھا تو نبید دورود پڑھا تو نبید دورود پڑھا تو کہ دورود

868 هي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَنْ : ﴿ دَعُوةُ ذِي الْبُونِ إِذْ دَعَاهُ وَهُو في بَطْنِ الحَوْتِ : ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا انْتَ سُبِحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالَمِينَ ﴾ ؛ فإنَّه لَمُ يَدُعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شَيْءٍ قَطُّ : إلا استجابَ الله له ﴾).

سیدنا سعد بن ابی و قاص رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤیّئے نے ارشاد فر مایا: مچھلی والے (یونس عَلِیّاً) کی دعا جب وہ محصلی کے پیٹ میں سے میتھی۔''لا اِللهٔ اِللهٔ اِللهٔ اَنْتَ سُبُحَانَکَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ'' (اے اللہ!) آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں آپ کی ذات پاک ہے بیشک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں کوئی بھی مسلمان کسی بھی ضرورت

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتبہ



میں اس کے ذریعہ سے دعا کر بے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فر ماتا ہے۔

[صحيح \_ جامع الترمذي : 3505، نسائي في عمل اليوم والليلة: 656، مستُدرك حاكم: 383/2]

#### exist of the

# 3- سجدہ میں ، فرض نمازوں کے بعداوررات کے آخری حصہ میں دُ عاکی ترغیب

869 هن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: (( أقربُ ما يكون العبدُ مِنُ ربه عزَّوجل وهو ساجدٌ ، فأكثِروا الدُّعاءَ )).

سیدنا ابو ہریرہ جلائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ نے ارشا دفر مایا: بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی عالت میں ہوتا ہے لہذا (سجدہ میں) دعا خوب کیا کرو۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 482، سنن أبي داؤ د: 875، سنن النسائي: 1137]

870 هن عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عَنْ قال : ﴿ يَنْزِلُ رَبُنَا كُلَّ لَيلة إلى سَماء الدُّنيا حينَ يَبُقى ثُلُتُ اللَّيلِ الآخر ، فيقولُ : مَنُ يدُعوني فأستَجِيبَ له ؟ مَنُ يَسُأَلُني فأُعُطِيَهُ ؟ مَنُ يَسُتَغُفرني فأغفرَ له ؟››. وفي رواية لمسلم : ﴿ إِذَا مضى شطرُ الليلِ أو ثلثاه ، ينزِلُ الله تبارك وتعالى إلى السَّماء الدُّنيا فيقول : هل مِنُ سائلٍ فيُعطى ؟ هل مِنُ داعٍ فيُستجاب له ؟ هل مِنُ مُستَغُفِرٍ فَيُغُفَرَله ؟ حتى ينُفجرَ الصبح ﴾›.

سیدنا ابو ہریرہ بھائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنائِیْنِ نے ارشادفر مایا: جب رات کا آخری تہائی (1/3) حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پرتشر یف لا کر فر ماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے منفرت ما تکنے والا میں اس کی دعا قبول کروں! ورمسلم کی روایت میں مجھ سے منفرت ما تکنے والا میں اُسے معاف کروں اورمسلم کی روایت میں ہے کہ جب رات کا آدھایا دو تہائی (2/3) حصہ گزرجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانِ دنیا پرتشریف لا کرضی ہونے تک فرماتا ہے کہ جب رات کا آدھایا دو تہائی اور کے ایک والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی مغفرت طلب کہ ہے کوئی ما تکے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی مغفرت طلب

# وعاكليان على المحالية المحالية

كرنے والا أسے بخش دیا جائے۔

[صحيح \_ مالك في المؤطا: 214/1، صحيح البخاري: 7494، صحيح مسلم: 758، جامع الترمذي: 3498]

871 هـ عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قيل : يا رسولَ الله ! أيُّ الدُّعاءِ أَسُمَعُ ؟ قال : ﴿ جَوُفِ الليلِ الأخير، ودُبُر الصَّلواتِ المكتوباتِ ﴾).

سیدنا ابوامامہ بٹائٹیز سے روایت ہے کہ آپ مٹائٹیز سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مٹائٹیز ا'' کونسی و عاسب زیا وہ سنی جاتی ہے؟ آپ مٹائٹیز کے نے فرمایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نماز وں کے بعد۔''

[صحيح لغيره\_جامع الترمذي: 3499]

### exection of

# 4- قبولیتِ دُعا کوموخر جھنے اور یہ کہنے پر وعید کہ میں نے دُعاما نگی لیکن قبول نہ ہوئی

872 هُ (عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَنْ الله عنه قال: قال بستجابُ للعبد مالم يدُعُ بائم أو قطيعةِ رَحِمٍ ؛ مالم يَسُتَعُجل )>. قيلَ : يا رسولَ الله ! ما الاستعجال ؟ قالَ : ﴿ يقولُ : قَدُ دَعَوُتُ ، وقد دَعَوُتُ ؛ فلمُ أَرْ يُستَجَبُ لي ، فيَسُتَحُسِرُ عند ذلك ، ويَدَعُ الدُّعاءَ )>.

سیدنا ابو ہریرہ دخالئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافر آئے ارشادفر مایا۔ آدمی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرنے گئے اور جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مؤلو ہے! جلد بازی انسان کا بیکہنا ہے کہ میں نے بہت دُعا کی لیکن لگتانہیں کہ میری دعا قبول ہوگی اوروہ نا اُمید ہوکر دعا کرنا ہی چھوڑ وے۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 2735، جامع الترمذي: 3387]



#### 

# 5- دُعا کے وقت نمازی کے آسان کی طرف نظراً ٹھانے اور غفلت کے ساتھ دُعا کرنے پروعید

873 هند عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قَال : ﴿ لَيْنَتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَن رَفُعِهم أَبْصَارُهم عند الدُّعاء في الصلاةِ إلى السماء ، أوُ لِتُخطفَنَّ أَبْصَارُهم ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹڑ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منگھڑ نے ارشاد فر مایا: لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظری آسان کی طرف اٹھانے سے باز آ جا کمیں ورندانہیں اچا تک اندھا کر دیا جائے گا۔

صحيح \_ صحيح مسلم: 429، سنن نسائي: 1276]

874 هـ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى قال : (( ..... إذا سألتم عزوجل يا أيها الناس! فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة ، فإن الله لا يستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهر قلبٍ غافلٍ )).

سیدناعبداللہ بن عمرو رہا تھیں ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سی قیام نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! جبتم اللہ تعالیٰ ہے ( کسی چیز کا ) سوال کیا کروتو قبولیت کے بورے یقین کے ساتھ سوال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرما تا جوغافل (اور بے پرواہ) دل سے دعا کرے۔ [حسن لغیرہ ۔ مسئد أحمد: 177/2]

#### exist of the

# 6-اینے لیے اپنی اولا د ،نوکر اور اپنے مال کے لیے بددُ عاکی ممانعت

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئی نے ارشادفر مایا: تین دعا ئیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک و شہبیں ① مظلوم کی دعا ② مسافر کی دعا ③ والد کی بددعا اپنی اولا دیے حق میں ۔ [حسن لغیرہ ۔ حامع الترمذی : 3448]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# وعاكاميان من كالفيظ كذ وعاكاميان من كالفيظ كاوا مس

# 7- نبی کریم مَثَاثِیَّا بِرِکثرت سے درود برا صنے کی ترغیب اور آپ مَثَاثِیْم کا نام س کر درود نه برا صنے بروعید

876 هن عن أبي بُرُدة بن نيارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على على مِنُ أمتي صلاةً مخلصًا مِنُ قلبِه ؛ صلَّى الله عليه بها عشر صلوات ، ورفعه بها عشر درجاتٍ ، وكتب له بها عشر حسناتٍ ، ومحاعنه (بها) عشر سيّنات )).

سیدنا ابو کردہ بن نیار خل تفزیت روایت ہے کہ رسول اللہ مُل تیرا نے ارشاد فرمایا: جس میرے اُمتی نے خلوص ول سے مجھ پر وروو پڑھا تو اللہ تعالی اس پراپی وس رحمتوں کو نازل فرما تا ہے، اور اس کے دس در جے بلند کردیتا اور اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے دس برائیاں مٹا دے گا۔ [حسن، صحیح ۔ نسانی فی عمل الیوم واللیلة: 64، السنن الکیزی للنسانی: 9892، طبرانی فی الکبیر: 195، مسند البزار: 3160]

877 المؤذِّن ؛ فقولوا مثل ما يقولُ ، ثم صلُّوا عليَّ ؛ فإنَّه مَنُ صلَّى عليَّ صلاةً ؛ صلَّى الله عليه عشرًا ، ثم سلوا للمؤذِّن ؛ فقولوا مثل ما يقولُ ، ثم صلُّوا عليَّ ؛ فإنَّه مَنُ صلَّى عليَّ صلاةً ؛ صلَّى الله عليه عشرًا ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عبادِ الله ، وأرجو أن أكونَ أنا هو ، فَمَنُ سألَ الله لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة )).

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑا نظرے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم سُلُیْمُ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم مؤذن کی آ واز سنوتو جیسے وہ کہے تم بھی اس طرح کہو پھر مجھ پر درود پڑھو، یقینا جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرما تا ہے، پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک منزل (مرتبہ) کا نام ہے جواللہ کے کسی ایک بندے کو ملے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ (خوش نصیب) میں ہی ہوں۔ جس شخص نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعاکی وہ (روزِ قیامت) میری شفاعت کاحق دار ہوگیا۔

[صحيح \_ صحيح مسلم: 384، سنن أبي داؤد: 527، جامع الترمذي: 3614]

### وما كابيان المحكام الم

878 هذه (عن أبى طلحة الانصارى رضى الله عنه) أنَّ رسولَ الله عنه ذات يوم والسرور يُرى في وجُهه ، فقالو : يا رسولَ الله ! إنَّا لنرى السرورَ في وجُهِكَ ؟ فقال : ﴿ إِنَّه أَتَانِي الملك فقال : يا محمَّد ! أما يُرضيك أنَّ ربَّك عزَّوجل يقول : إنَّه لا يصلِّي عليك أحدٌ من أمَّتك ؛ إلا صلَّيت عليه عشرا ، ولا يُسلِّم عليك أحدٌ من أمَّتك أحدٌ من أمَّتك ).

سیدنا ابوطلحہ انصاری ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ مٹائٹوئی تشریف لائے اور آپ مٹائٹوئی کا چرہ مبارک خوب چکک رہا تھا صحابہ کرام دفائٹوئی نے عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائٹوئی ! ( کیا وجہ ہے کہ ) ہم آپ مٹائٹوئی کے چہرہ پراتی بشاشت دکھیر ہے ہیں؟ تو آپ مٹائٹوئی نے ارشاوفر مایا: (اللہ تعالیٰ کی طرف) فرشتہ میرے پاس پیغام لے کر آیا اور کہنے لگا اے محمد مٹائٹوئی اس پرداضی وخوش نہیں؟ آپ مٹائٹوئی کے پروردگار نے فر مایا ہے: کہ یقینا آپ مٹائٹوئی کا جو بھی امتی آپ مٹائٹوئی پرایک مرتبہ سلام اس پردس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور جو آپ مٹائٹوئی پرایک مرتبہ سلام پردس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور جو آپ مٹائٹوئی پرایک مرتبہ سلام پردس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور جو آپ مٹائٹوئی پرایک مرتبہ سلام پردس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور جو آپ مٹائٹوئی پرایک مرتبہ سلام پردس مرتبہ رحمت نازل کروں گا اور جو آپ مٹائٹوئی پرایک مرتبہ سلام کی اتاروں گا ، تو آپ مٹائٹوئی نے فرمایا کیوں نہیں ( میں اس پرداضی وخوش ہوں )۔

[حسن، صحيح \_ مسند أحمد : 29/4، صحيح ابن حبان: 915، نسائي في عمل اليوم والليلة:60]

879 عن أنسٍ رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَكْثِرُو الصَّلَاةَ عَلَيَّ يُومُ الْجَمْعَةَ ؛ فإنه أَتَاني جبريلُ آنِفاً عن ربه عزوجل فقال: ما على الأرض من مسلم يُصلِي عليك مرَّة واحدةً ؛ إلا صلَّيت أنا وملائكتي عليه عشرًا ﴾.

سید ناانس بھاٹھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا تیکی نے ارشا دفر مایا: جمعۃ المبارک کے دن مجھ پر کٹر ت ہے درود پڑھا کرو (کیونکہ) ابھی ابھی سیدنا جریل مالیا میرے پاس اپنے رب کا پیغام لے کرآئے ہیں کہ زمین پر رہنے والا کوئی بھی مسلمان اگرآپ سکا تیکی مرتبہ درود پڑھے گاتو میرے فرشتے دس مرتبہ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں گے اور میں دس مرتبہ اس پراپنی رحمت نازل کروں گا۔ [حسن لغیرہ ۔ طبرانی فی الکبیر: 589]

880 هـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله تَنْ قال : ﴿ مَا مِنُ أَحَدٍ يُسَلِّم عَلَي ؟ إلا ردَّ الله إليّ روحي حتى أُردً عليه السلام )﴾.

### وعا كايان 582 582 582

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئے نے ارشاد فر مایا : جوشخص بھی مجھ پرسلام بھیجنا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کولوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

[صحيح \_ مسند أحمد : 527/2، سنن أبي داؤد : 2041]

881 الله عَلَى عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِن أُولِي الناسِ بِي يوم القيامةِ أَكثرُهم عليَّ صلاةً ﴾.

سیدناعبداللہ بن مسعود ولٹیڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ کے ارشا دفر مایا بلاشک روزِ قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ میر سے دہ مخص ہوگا جوسب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔

[حسن لغيره \_ جامع الترمذي : 484، صحيح ابن حبان : 908]

882 هن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَنْ يخطب ويقول: (( مَنُ صَلَّى عليَّ صَلَّى عليً صلةً؛ لم تَزَل الملائكةُ تُصَلِّى عليه ما صلى عليَّ ، فليقل عبدٌ من ذلك ، أو ليكثر )).

سیدناعامر بن ربیعه رفی نفیدبیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافیظ کودوران خطبہ بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو خص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اب بندے کی مرضی درودزیا دہ پڑھے یا کم۔ [حسن لغیرہ۔ مسند أحمد: 445/3، سنن ابن ماجہ: 907]

883 عن أبيّ بن كعبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا ذهبَ رُبعُ الليلِ قامَ فقال: ((يا أَيُّها الناسُ! اذْكُروا الله ، جاء تِ الراجِفَةُ ، تَتُبعُها الرادفة ، جاء الموتُ بما فيه ، جاء الموت بما فيه )). قال أبي بن كعبٍ : فقلتُ : يا رسول الله! إني أكثر الصلاة [عليك] ، فكم أَجُعل لك من صلاتي ؟ قال ابي بن كعبٍ : قال . قلتُ : الربع ؟ قال : ((ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك )). قلت : النصف ؟ قال: ((ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك)). قال : قلتُ : تُلتَيْن ؟ قال : ((ما شئت ، وإن زدت فهو خير لك)). قال : (أذا تُكفى همك ، ويغفرلك ذبك )). وفي رواية : قال رجل: يا رسول الله! أو أيتَ إن جعلتُ صلاتي كلها عليك ؟ قال : ((إذا يكفيكَ الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك و آخرتك)).

# رما كابيان ٢٥٠٥ ( 583 ) ( 583 )

سیدنانی بن کعب بڑا تھا فرماتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزرجاتی تو نبی کریم بڑھیا کھڑے ہوجاتے اورار شاد فرماتے اور ارشاد فرماتے موت آگئی اور رادفہ (زلزلہ اور دوسراصور) آرہی ہے،اس کو بھی دو مرتبہ فرماتے موت آگئی اپنی ہولنا کیوں کے ساتھ سیدنا ابی بن کعب بڑا تھا بیان مرتبہ فرماتے موت آگئی اپنی ہولنا کیوں کے ساتھ سیدنا ابی بن کعب بڑا تھا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہو تھا ہیں آپ بڑا تھا پر درود پڑھتا ہوں فرمایے درود کی مقدار کیا رکھوں (یعنی دیگر اذکار اور وظیفوں کے مقابلہ میں)؟ آپ بڑا تھا ہے فرمایا جس فدر تو چاہے عرض کی ایک چوتھائی رکھوں (یعنی دیگر اذکار اور وظیفوں کے مقابلہ میں)؟ آپ بڑا تھا ہے بہتر ہے۔عرض کی نصف آپ بڑا تھا ہے فرمایا جس فدر تو چاہے اگر زیادہ کر بھو تا ہوں کرنیادہ کر بھو تا ہوں کر مایا: جتنا تو چاہے اگر زیادہ کر بھو تا ہوں کر دود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ بڑا تھا کہ کر بھو تا ہوں کر دود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ بڑا تھا کہ نے فرمایا: ای طرح کرنے سے تیرے سارے فکروں کی لفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کردیے جا کیں نے فرمایا: ای طرح کرنے سے تیرے سارے فکروں کی گفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کردیے جا کیں گئی اور تیرے گناہ جس معیعے۔ مسند احمد : 1365، جامع التومذی: 2457، مستدرك حاکم: 2421

884 الجمعة عن أوس بن أوسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله تَشَخّ : ﴿ مِنُ افضل أيامكم يومُ الجمعة ، فيه خُلِقَ آدم ، وفيه أبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ؛ فإنَّ صلا تكم معروضة عليً ﴾. قالوا: يا رسول الله! وكيف تُعرض صلا تنا عليك وقد أَرَمُتَ ؟ يعني: بليت . فقال : ﴿ إِنَّ الله عزَّوجل حرَّم على الأرض أن تأكل أجُسادَ الأنبياء ﴾.

سیدنا اوس بڑا تھے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سکا تی ارشادفر مایا: تمہارے ایام میں سے افضل ترین جمعہ کادن ہے، ای دن میں سیدنا آ دم علیا کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن میں نخمہ (پہلاصور) اور اسی میں بے ہوثی ہوگی لہندا اس دن میں مجھ پر کمٹر ت سے درود بھیجا کرواس لیے کہ تمہار ادرود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام می انتخاب نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُن اللہ تھے اردود آپ می بیش کیا جائے گا آپ می اللہ تو اللہ اور دور آپ می بیش کیا جائے گا آپ می اللہ تا ہے ہوں ہو چکے ہوں کی اے اللہ کے رسول مُن اللہ تعال درود آپ می بیش کیا جائے گا آپ می اللہ اور میں) بوسیدہ ہو چکے ہوں گی اے اللہ کے رسول مُن اللہ تعالی نے زمین پر سے بات حرام کردی ہے کہ وہ انبیاء علیا ہے جسموں کو کھا ہے۔

اوس میں اور دور آپ میں اور دارود آپ کی دور دور آپ کی دور دور آپ کی دور انبیاء علیا ہے کہ دور انبیاء علیا ہے دور دور آپ کی دور دور آپ کی دور دور آپ کی دور انبیاء کی دور انبیاء کی دور انبیاء کی دور انبیاء کی دور کی میں دور دور کی دور دور کی دور کر دور کی دور کی دور کر دور کی دور کی دور کی دور کی دور کر دور کی دور ک

#### رما كابيان من المنظمة المنظمة

385 عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله عَلَيْ صَعِدَ المنبر فقال : (( آمين ، آمين ، آمين ) قيل : يا رسول الله ! إنَّ جبريلَ عليه السلام أتاني فقال : من أدُرك شهر رمضان ، فلم يُغفر له ، فدخل النارَ ؛ فأبُعده الله ، قُلُ : (آمين) ، فقلتُ : (آمين) ، ومن أدُرك شهر رمضان ، فلم يبرَّهما ، فمات ، فدخل النار ؛ فأبعده الله ، قل : (آمين) . فقلت : (آمين) ، ومن أدُرك أبويه أو أحدَهما ، فلم يبرَّهما ، فمات ، فدخل النار ؛ فأبعده الله ، قل : (آمين) . فقلت : (آمين) ، ومن ذُكرت عنده ، فلم يصلِّ عليك ، فمات ، فدخل النار ؛ فأبعده الله ، قل : (آمين) . فقلت : (آمين) ) .

سیدنا ابو ہر پرہ بڑا ٹھڑنیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ شکھ منبر پر چڑھے اور فرمایا: آمین ، آمین ، آمین ، آمین ، آمین ، آمین ، آمین کے رسول سکھٹے اور کی اور نہوں کے رسول سکھٹے اور کی اور نہوں نے کہ ایسا کے رسول سکھٹے اور کی اور انہوں نے کہا جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا اللہ تعالی اے ہلاک کردے اور مجھ ہے کہا کہ آپ شکھٹے آمین کہیں تو میں نے آمین کہا یعنی (اے اللہ قبول داخل ہو گیا اللہ تعالی اے ہلاک کردے اور مجھ ہے کہا کہ آپ شکھٹے آمین کہیں تو میں نے آمین کہا یعنی (اے اللہ قبول فرما) پھر جبریل ملیٹھ کیے کہ جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں ہے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا اور ای حال میں فوت ہو گیا تو وہ جہنم میں داخل ہوا اللہ تعالی اسے ہلاک کردے اور کہا آپ سکھٹے آمین کہیے تو میں آمین کہا پھر کہنے گئے کہ جس شخص کے پاس آپ شکھٹے کا نام لیا گیا اور اس نے آپ شکھٹے پر درود نہ پڑھا اور ای حالت میں فوت ہو کر جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ اے ہلاک کردے اور کہا آپ شکھٹے آمین کہیں تو میں نے آمین کہیں تو میں نے آمین کہا۔

[حسن، صحيح \_ صحيح ابن خزيمة: 1888، صحيح ابن حبان: 2387]

886 عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عنه عن حسين بن علي رضي الله عنده فخطىءَ الصلاة على ، خُطِىء طريق الجنّة )).

سیدنا حسین بن علی واثن سے روایت ہے کہرسول الله منافیق نے ارشادفر مایا: جس مخص کے سامنے میرانا م لیا گیااوراس نے مجھ پر درودنہ پڑھاتو وہ جنت کے رائے سے بھٹک گیا۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر: 2887]

887 عن أبي ذرِّ رضي الله عنه قال : خرجت ذاتَ يوم فأتيتُ رسولَ الله عُلَيْكُ قال : ﴿ أَلَا أَحْبُرُكُم

#### 60 585 585 60 Obj. 500 Obj. 50

بأبخلِ الناس؟! )». قالوا: بلى يا رسول الله! قال: ﴿ مِن ذُكرت عنده فلم يُصل عليّ ، فذلك أبخلُ الناسي)».

سیدنا ابوذر براتین کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبدر سول اللہ سائین کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سائین کے نے صحابہکرام بی نیاز ہے فرمایا: میں تم کولوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل آدمی نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام بی انتیاز نے عرض کی اے اللہ کے رسول سکی نیاز کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے برسول سکی نیاز کر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ سب سے برا بخیل ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ ابن أبی عاصم کتاب الصلاة ، مسند أحمد: 201/1، مسند أبی یعلی الموصلی: 312]

#### CONTRACTOR OF STATES

www.KitaboSunnat.com



# تجارت،اہمیت،فضیلت واحکام

خرید وفروخت انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ زندگی میں انسان مسلسل کچھ نہ کچھ خرید تا اور بیتچار ہتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی ضروراختیار کرتا ہے کہ جس سے اس کا گذراوقات ہو سکے اور اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔کسب معاش اور تجارتی لین دین کے متعلق اسلام نے ایک انتہائی منصفانہ اور معتدل قانون بیان کیا ہے اس اسلامی اصولِ تجارت کاعلم بالحضوص تا جروں اور بالعموم عوام الناس کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔

اورا گر تجارت اسلامی حدود کے دائر ہمیں کی جائے تو بیمل بھی عبادت بن جاتا ہے اور اس سلسلہ میں اتنا خیال ضرور دے کہ کسب معاش اور تجارتی معاملات انسان کواس کے فرائض سے غافل نہ کر دیں۔

# حصواً رزق حلال کے لیے جدوجہدا ورمحنت کرنے کا حکم:

سیدناز بیر بنعوام رہی شفائے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکی شائے نے ارشا دفر مایا: ایک شخص اپنی رسیوں سے لکڑیوں کا گھابا ندھ کرسر پرلا دکرلائے اور بیچے اور اس طرح وہ اپنے چہرے کو ( دنیامیں بھیک کی ذلت سے اور آخرت میں داغدار چہرے کی رسوائی سے ) بچالے بیاس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے بھیک مائے ، وہ دیں یا نہ دیں۔

[صحيح ـ صحيح البخارى: 1471]

سیدنا کعب بن عجر ہ رہ النظامیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نی کریم سُلُولاً کے سامنے سے گزراہ صحابہ کرام رہ النظام نے اللہ کے رسول سُلُولاً کاش بیشخص اللہ کی راہ میں ہوتا؟ (جب) اس کی تندرسی اور جسمانی طافت کو دیکھا تو کہنے لگے: اللہ کے رسول سُلُولاً اگر بیخض اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں (یعنی اس کی بیچستی اور تندرسی جہاد میں کام آتی )رسول اللہ سُلُولاً نے ارشاد فر مایا: اگر بیخض اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے نکا ہے تب کھی بیاللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر بیخض اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے نکا ہے تب کھی بیاللہ کی راہ میں ہے اور اگر بیخود اپنے لیے کمانے نکا ہے تا کہ پاک دامن اور باعزت رہ سکے (اور کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلا نا بڑے ) تب بھی بیاللہ کی راہ میں ہے، (ہاں) اگر بیخض فخر اور دکھلا وے اور شان وشوکت کی خاطر کمانے نکلا ہے تو بیشیطان کی راہ میں ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الاوسط: 6835، والصغیر: 940]

# تجارت كابيان تجارت كابيان تا تواريد كالمحالة المحالة ا

# كسب معاش اوراسلامي تعليمات

# (۱) اسلام نے طلب رزق میں میا نہ روی اور خوش اسلوبی سمیت حصول رزق حلال کی ترغیب دی:

سیدنا ابو ہر یرہ ہوں نظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ منے ارشاد فر مایا: لوگو! تو نگری اور خوشحالی بہت زیادہ سازو سامان کا نام نہیں ہے اصل تو نگری وخوشحالی تو دل کی تو نگری وخوشحالی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندے کواتی ہی روزی دیتا ہے جتنی اس کے لیے (پہلے سے) لکھ دی گئی ہے اس لیے تم اسے خوش اسلو بی سے حاصل کرو جو حلال ہوا سے لے لواور جو حرام ہواسے چھوڑ دو۔ [صحبح لغیرہ۔ مسند أہی یعلی الموصلی: 6583/11]

# (۲) حلال کھانے اور حرام سے بیخے کی ترغیب:

سیدناعبداللہ بن عمر ٹراٹٹیاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیئم نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں اگر تیرے اندر ہوں تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہ ہونے کا تجھے غمنہیں: ① امانت کی حفاظت ② سچے بولنا ③ ایجھے اخلاق وعادات ④ رزقِ حلال۔

[صحيح\_ مسند أحمد: 177/2]

قاسم بن مخیمر ہ بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: جس نے گناہ کے ذریعہ مال کمایا اور اس مال سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیایا صدقہ خیرات کیایا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو بیتمام کا تمام (خرچ کیا ہوا مال) جمع کر کے جہنم میں اس شخص کے ساتھ ہی چھینک دیا جائے گا۔

[حسن لغيره: ابوداؤد في المراسيل:117]

سیدنا ابو بکرصدیق خالتی است می سالتی سے کہ نبی مُناتیکم نے ارشاد فرمایا: وہ وجو دِانسانی جنت میں داخل نہ ہوسکے گا جس کی پرورش حرام کے مال سے کی گئی۔ [حسن لغیرہ: مسند أبي بعلی الموصلی:84/1، بيهقی فی النعب:5753]

### (۳) تقوی اختیار کرتے ہوئے مشتبہ چیزوں سے اجتناب کرنا:

سیدناحسن بن علی جائینافر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافیق سے یہ بات خوب یا دکرر کھی ہے کہ جس میں شبہ ہواس کوچھوڑ کروہ چیزیں اختیار کروجس میں کوئی شبہیں ہے۔

[صحيح: حامع الترمذي: 2518، صحيح ابن حبان 720]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

# تجارت كابيان تجارت كابيان تجارت كابيان

سیدناابوامامہ ڈاٹٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹیؤ سے ایک شخص نے پوچھا: گناہ کے کہتے ہیں؟ آپ مُلٹیؤ م نے ارشاد فرمایا جب تمہارے دل میں کسی چیز کا کھٹکا بیدا ہوجائے تو اسے چھوڑ دو، پھراس شخص نے پوچھا: ایمان کیا چیز ہے؟ آپ مُلٹیؤ م نے ارشاد فرمایا جب تہمیں اپنی برائیاں بری لگنے لگیں اور اپنی نیکیوں سے خوشی ہونے لگے تو تم مؤمن (کامل) ہوگئے۔ [صحیح: مسند احمد: 251/5]

## (۴) خرید وفروخت میں نرم مزاجی کی فضیلت:

سیدنا جابر بن عبداللد جی الله جی الله سے روایت ہے کہ رسول الله منگی آغیر مایا: ''الله تعالیٰ اس بندے پررم فرمائ جو بیجتے وقت بزی کرتا ہے بخریدتے وقت بزی کرتا ہے اور جب ( کسی سے اپنی چیز کا ) تقاضا کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔''

[صحيح\_ صحيح البخاري:2076، سنن ابن ماجه:2203]

سیدنا عبداللہ عباس بھائٹیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیا نے ارشاوفر مایا:تم (لوگوں کے ساتھ ) نرمی کرو (اللّٰہ کی طرف ہے )تمہارے ساتھ نرمی کی جائے گی۔ [صحیح۔ مسند أحمد:248/1]

### (۵) فروخت شده چیز واپس لے لینا:

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئٹر نے ارشاد فر مایا:'' جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کرلیا، اللہ اس کی غلطیاں معاف فر مادے گا۔''

[صحيح سنن أبي داؤد:3460، سنن آبن ماجه:2199، صحيح ابن حبان:5007، مستدرك حاكم:45/2]

#### (۲) ناپ وتول بورا:

سیدناعبداللہ بن عمر میں شہرے روایت ہے کہ رسول اللہ میں آئی نے ہماری طرف متوجہ ہوکر فر مایا: ''اے مہاجرین کی جماعت! پانچ چیزیں الیمی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو گئے (تو ان کی سز اضرور ملے گی۔) اور میں اللہ کی بناہ مانگتا ہوں کہ وہ (بری چیزیں) تم تک پہنچیں: ① جب بھی کسی قوم میں بے حیائی (بدکاری وغیرہ) اعلانیہ ہونے گئی ہوتو ان میں طاعون اور ایسی بیاریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں ② جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قط سالی ، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزادی جاتی ہے ③ جب وہ اپنے میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قط سالی ، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزادی جاتی ہے ③ جب وہ اپنے

### تجارت كابيان على المحالي المحا

مالوں کی زکاۃ دینا بندکرتے ہیں تو ان ہے آسان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں بھی بارش نہ ملے۔

(اللہ اور اس کے رسول مُؤَیِّمُ کے عہد کو تو ڑتے ہیں تو ان پر دوسری قو موں میں سے دشمن مسلط کردیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے (آجب بھی ان کے امام (سردار اور لیڈر) اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتار اہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالی ان میں آپس کی لڑائی (خانہ جنگی) وُ ال دیتا ہے۔

[صحیح لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 4019، بیھنی فی النعب: 3314]

### (۷)ملاوٹ کی ممانعت:

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائیوُم کا گزر (بازار میں) ایک غلے کے ڈھیر پر ہوا آپ مُٹائیوُم نے ہاتھہ ڈالیُر کی ایک سے کہا ہے کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ مُٹائیوُم نے ہاتھہ ڈالی کردیکھا تو انگلنیاں تر ہوگئیں۔ آپ مُٹائیوُم نے فرمایا: تم نے اسے (نمی والے غلے کو) او پر کیوں نہ کیا تا کہ خریدارد کھے تکیں؟ جوہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

[صحيح صحيح مسلم: 102، سنن ابن ماجه: 2224، جامع الترمذي: 1315]

### (۸) ذخیرهاندوز وی کی ممانعت:

سیدنامعمر والنفونسے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْنِ نے ارشا وفر مایا: جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گارہے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم:1605، سنن أبي داؤد:3447]

### (٩) كاروبارمين سيج بولنے كى ترغيب:

سیدنا ابوسعید خدری رہی تھی سے روایت ہے کہ رسول الله ملی تھی نے ارشادفر مایا: سچا اور امانتدار تاجر (قیامت کے دن ) انبیاء میں تقوں اور شہیدوں کے ساتھ موگا۔ [صحیح لغیرہ۔ جامع الترمذی:1209]

سیدنا ابوسعید والنیز فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی ایک بکری لے کرآیا، میں نے اس سے کہا: اسے تین درہم میں بیجو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قتم؟ نہیں، اور پھرتھوڑی ہی دیر میں اس نے وہ بچ ڈالی، میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ مُؤلِیَّا مِنَّا اللہ مُؤلِیِّا مِنَا اللہ مُؤلِیِّا ہِ اللہ مُؤلِیِّا مِنَا اللہ مُؤلِیِّا مِنَا اللہ مُؤلِیْنَا ہِنَا اللہ مُؤلِیْا ہِنَا اللہ مُؤلِیْنَا ہِنَا اللہ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُنْ اللہ مُؤلِیْنِیْنَا ہِنَا اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مِنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مِنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مِنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مِنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مِنْ اللہِ مُؤلِیْنَا ہُمُ مِنْ اللہ مُؤلِیْنَا اللہ مُؤلِیْنَا مُؤلِیْنَا مُؤلِیْنَا ہُمُ مُنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُنْ اللہ مُؤلِیْنَا ہِمِنِ اللہ مِنْ اللہ مُن اللہ مُؤلِیْنَا ہُمُ مُن اللہ مُؤلِیْنَا ہُمِنِیْنَا ہُمِنْ اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُؤلِیْنَا ہُمِن اللہ مُن ال



#### (۱۰) حرمتِ سود:

سیدنا جابر ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹٹوئم نے سود لینے والے،سود دینے والے،سودی لین دین لکھنے والے پراوراس کے گواہوں پرسب ہی پرلعنت فرمائی ہےاور فرمایا کہ بیسب (اصل گناہ میں) برابر ہیں۔

[صحيح. صحيح مسلم:1598]

# (۱۱) دوسرون برظلم وزیا د تی کا گناه:

سیدہ عائشہ وٹا ٹھنا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ منے ارشاد فرمایا: جس نے ایک بالشت بھرز میں پر قبضہ کیا تو سات زمینوں کاطوق بنا کر قیامت والے دن اسے بہنایا جائے گا۔

[صحيح ـ صحيح البخارى:2453، صحيح مسلم: 1612]

#### (۱۲) مزدوری وقت برادا کرنا:

سيدناعبدالله بن عمر ملافقين سے روايت ہے كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ في ارشاد فر مايا: مزدور كا پسينه خشك مونے سے پہلے

بى اس كى مزدورى اداكردياكرو ياكرو [صحيح لغيره مسنن ابن ماحه: 2443]

# رزقِ حلال اور چندا ہم نکات

# (۱) رزاق صرف ایک الله کی ذات ہے الله تعالی کافر مان:

(﴿ وَ مَا مِنُ دَآبَةٍ فِى الْاَرُضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوُدَعَهَا ۖ كُلِّ فِيُ كِتَابٍ مُّبِيُنِ ﴾)

''ز مین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالی پر ہیں وہی ان کے رہے ہے۔' کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونے جانے کی جگہ کو بھی ،سب کچھواضح کتاب میں موجود ہے۔'

[هود: 6]

(( إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ))

"الله تعالى توخودى سب كاروزى رسال توانائى والااورزور آورب-" [الذاريات: 58]

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



### (۲) تمام خزانے الله تعالی کی ملکیت:

(﴿ وَإِنْ مِّنُ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آئِنُهُ ﴿ وَ مَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٌ ﴾)
''اورجتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، اور ہم ہر چیز کواس کے مقررہ
اندازے سے اتارتے ہیں' [الححر: 21]

#### (٣) صرف رزق حلال:

(﴿ يَأْيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ﴾ ( يَأْيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ﴾ ( المان دالواجو پاكيزه چيزي جم ني تهمين دےركھي جي انہيں كھاؤ، پيواور الله تعالى كاشكر كرو، البعره: 172]

سیدنا معافر دل افزائی سے دوایت ہے کہ نبی کریم مگاٹی آئے ارشادفر مایا: قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اپنی (محاسبہ کی) جگہ ہے سرک نہ میں گے جب تک کہ اس سے چار چیز وں کے بارے میں بوچھ کچھ نہ کر لی جائے آس کی بوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا؟ ﴿ خاص طور پراس کی جوانی کے بارہ میں کہ کن مشغلوں میں اس کو لگایا؟ ﴿ مال ودولت کے بارہ میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو کمایا تھا؟ اور مال کن کاموں اور راہوں میں صرف کیا؟ ﴿ وَ بِحَهَاس کے علم میں تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ '' [حسن لغیرہ: بیہ فی فی النعب: 1875]

# حرام كمائي كى مختلف صورتيں:

ں چوری ⊕ ڈا کہ زنی ⊕ جوا ⊕ سود ﴿ ناپ وتول میں کمی ⊕ دھو کہ ﴿ رشوت ﴿ حرام چیزوں کا کاروبار ﴾ خیانت کرنا ﴿ ملاوٹ وغیرہ۔

# حرام کمائی کے اسپاب:

نشیب البی کاختم ہوجانا ﴿ راتوں رات امیر بننے کی حرص ﴿ حرام خوری کے انجام سے ناوا تفیت ﴿ طُمِعُ اللّٰهِ ﴾ آخرت ہے بے فکری وغیرہ۔

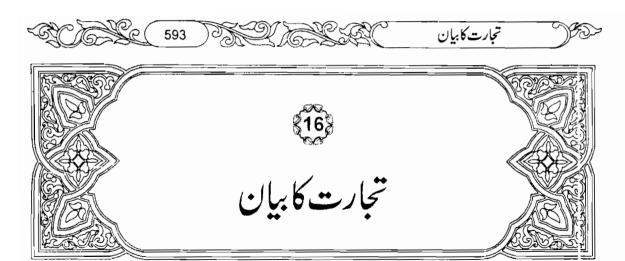

# 1- تجارت اور دیگر ذرائع سے کمانے کی ترغیب

888 هُ الله عَن المقدام بُنِ معدِيكرب رضي الله عنه عن النبيِّ عَلَيْ قالَ : (( ما أكل أحدٌ طعاماً قطُّ خيرًا مِنُ أنُ يدكلَ مِنُ عمَل يده ، وإنَّ نبيَّ الله داودَ كان يأكل مِنُ عَمل يده ))

سید نا مقدام بن معد یکرب ڈٹائٹۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹٹٹ نے ارشاد فر مایا: اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھائے گئے کھانے سے بہتر کھانا بھی کسی نے نہیں کھایا اور اللہ کے پینمبر داؤد ملیٹھا پنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے۔

[صحيح \_ صحيح البخاري : 2072، سنن ابن ماجه : 2138]

889 هذه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول على الله عنه أحبُله فيأتي الله عنه أحبُله فيأتي بحرمةٍ مِن حطبٍ على ظهرِه فيبيعَها فيكُفّ بها وَجُهَه ؛ خيرٌ له مِنُ أنُ يسأَل الناسَ أعطوهُ أم منعوهُ ».

سیدناز بیر بن عوام بڑاتھ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُؤیّن نے ارتباد فر مایا: ایک شخص اپنی رسیوں سے لکڑیوں کا گھا با ندھ کرسر پرلا دکرلائے اور پیچاوراس طرح وہ اپنے چبرے کو ( دبیا میں جمیک کی ذلت سے اور آئرت یُں داغدار چبر ہے کی رسوان سے ) بچالے بیاس کے لیے اس بات میں بہتر ہے کہ آئوں ۔، جمیک مائے میرد و بن یار دیں۔

1471.65

### تجارت كابيان المستحال 594 كالمستحال 594

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑاٹنؤ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ سے دریافت کیا گیا کہ کون می کمائی زیادہ پاک اوراچھی ہے؟ آپ مٹاٹیؤ سے فرمایا: آ دمی کا اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا اور ہروہ تجارت جس میں اللہ کی کوئی نافر مانی (خیانت دھو کہ وغیرہ) نہ ہو۔ [صحیح ۔ طبرانی فی الکبیر: 4411، والأوسط: 7918]

891 عن كعب بن عُجرة رضى الله عنه قال : مرَّ على النبيِّ رجلٌ ، فرأى أصحابُ رسول الله عَلَيْكُمْ مِنُ جَلَده ونشاطِه ، فقالوا : يا رسولَ الله ! لوُ كانَ هذا في سبيلِ الله ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْكُمْ : (( إنْ كانَ خرج يَسُعى على وَلَدِه صغارًا فهو في سبيل الله ، وإنْ كان خرج يسُعى على أبوينِ شَيْخينِ كبيرَيُنِ فهو في سبيلِ الله ، وإنْ كان خرج يسُعى على دياء في سبيلِ الله ، وإنْ كان خرج يَسُعى رياء ومُفاخَرة فهو في سبيلِ الله ، وإنْ كان خرج يَسُعى رياء

سیدنا کعب بن مجر ہ ڈٹائٹونیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بی کریم سُٹائٹونی کے سامنے سے گزرا میحابہ کرام جی اُٹینی نے (جب) اس کی سیدنا کعب بن مجر ہ ڈٹائٹونی اور جسمانی طاقت کود یکھا تو کہنے گئے: اللہ کے رسول سُٹائٹونی ! کاش بیٹے خصو اللہ کی راہ میں ہوتا؟ (یعنی اس کی سیدی اور تندرسی جہاد میں کام آتی ) رسول اللہ سُٹائٹونی نے ارشاد فر مایا: اگر شخص اپنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کمانے نکلا ہے تب بھی بیاللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے نکلا ہے تب بھی بیاللہ کی راہ میں ہے اور اگر شخص اپنے ایک دامن اور باعزت رہ سکے (اور کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا میں ہے اور اگر میڈودا پنے لیے کمانے نکلا ہے تا کہ پاک دامن اور باعزت رہ سکے (اور کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے) تب بھی بیاللہ کی راہ میں ہے ، (ہاں) اگر شخص فخر اور دکھلا و سے اور شان و شوکت کی خاطر کمانے نکلا ہے تو بیہ شان کی راہ میں ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الأوسط: 6835، والصغیر: 940]



### حوارت كابيان على المحارث المحا

# 2-حصولِ رزق کے لیے سے سورے نکلنے کی ترغیب

892 هُ عن صحرِ بنِ وَداعةَ الغامديِّ الصحابيِّ رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : ﴿ اَللَّهُمَّ بارِكُ لأُمَّتي في بُكورِها ﴾. وكان إذا بعَث سَرِيَّةً أو جيشاً بعَنَهُم مِنُ أوَّلِ النهارِ . وكان صخرٌ تاجِرًا ، فكان يَبُعَثُ تجارِتَهُ مِنُ أوّل النهار ؛ فأثرى وكَثُرَ مالُه.

سید: صحر غامدی بیانیو سے روایت ہے کہ رسول الله طبیقی نے وُعا کی: اے الله! میری اُمت کے لیے ان کی صبح میں برکت و الله اسید: صحر غامدی بیانیو اسید ناصحر بیانیو ایک تا جرصحابی و الله و سید ناصحر بیانیو کی گئی ایک تا جرصحابی سید الله میں خوب اضافیہ وا۔ متصاور وہ اپنے کارندوں کو دن کے پہلے بہر روانہ کیا کرتے ، چنانچہ وہ مال دار ہو گئے اور اُن کے مال میں خوب اضافیہ وا۔ [صحیح لغیرہ۔ سنن اُبی داؤد: 2606، حامع الترمذی: 1212، سنن ابن ماجه: 2236، صحیح ابن حیان : 2735]

#### CHE CARA

# 3-بازاروں اورغفلت کی جگہوں میں اللہ کے ذکر کی ترغیب

293 عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله يَنِيُّ قال : (( مَنُ دَخَلَ السوقَ فقال : ( لا إله إلا الله وحدَه لا شريكَ لهُ ، لهُ الملكُ ، ولهُ الحمدُ ، يُحيى ويُميتُ ، وهو حيُّ لا يموتُ ، بيدِه الخيرُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ) ؛ كتَبَ الله له ألفَ ألفِ حسنةٍ ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيِئةٍ ، ورفع له ألفَ ألفِ درجةٍ )).

# تجارت كابيان ١٩٥٥ كالمحارث ووق المحارث المحارث

دس لا کھنگیاں لکھ دے گا اور (اس کے نامہُ اعمال میں سے) اس کی دس لا کھ برائیاں مٹا دے گا اور اس کے دس لا کھ درجات بلند کردے گا۔ [حسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 3428]

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

# 4-طلبِ رزق میں میانہ روی اور خوش اُسلو بی سے کام لینے کی ترغیب اور لا کچ و مال کی محبت پر وعید

894 . حَصْفَاتُ عَن عَبْدِاللَّهِ بَن سرحس رضي الله عنه ؛ أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قال : ﴿ السَّمُتُ الحَسَنُ ، والتُؤدَةُ ، والاقْتصادُ ؛ جزءٌ مِنُ أَربعةٍ وعشرين جُزُءً ا مِنَ النُبوَّةِ ﴾.

سیدناعبداللہ بن سرجس بڑتئو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاثیرًا نے ارشادفر مایا احیمی جال ڈھال زم مزاجی اور میان روی نبوت کا چوبیسوال حصہ ہے۔ [حسن، صحیح۔ جامع الترمذی: 2010]

895 عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال : (( ليسَ مِنُ عمَلٍ يُقرِّبُ مِنَ الجنَّةِ إلا قد أمُرتُكم به ، ولا مِنُ عَملٍ يقرِّبُ إلى النارِ إلا وقد نهيتُكُم عنه ، فلا يَسْتَبُطِنَنَّ أحدٌ منكم رزقه ؛ فإنَّ جبريلَ أَمُرتُكم به ، ولا مِنُ عَملٍ يقرِّبُ إلى النارِ إلا وقد نهيتُكم عنه ، فلا يَسْتَجُطِنَ أحدٌ منكم رزقه ؛ فإنَّ الدنيا حتى يَسْتَكُمِل رزُقَهُ ، فاتَقوا الله أيُهَا الناسُ ! وأجُمِلوا في رُوعي : أنَّ أحدًا منكم لنُ يخرُجَ مِنَ الدنيا حتى يَسْتَكُمِل رزُقَهُ ، فاتَقوا الله أيُهَا الناسُ ! وأجُمِلوا في الطلب ، فإنِ اسْتَبُطُأ أحدٌ منكم رزقه فلا يطلبُهُ بمعصيةِ الله ؛ فإنَّ الله لا يُنالُ فضلُه بمعصيته )).

# ر نے لگے کیونکہ اللہ کا فضل بھی بھی اس کی نافر مانی کے ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

[حسن لغيره. مستدرك حاكم: 4/2]

896 هَ هُ عَن أَبِي هُرِيرَة رَضِي اللّه عَنه ؛ أنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إنَّ الغني لَيسَ عَن كَثُرَةِ الْعَرَضِ، ولكنَّ الغني غِني النَّفُسِ ، وإنَّ الله عزوجل يُؤتي عبدَه ما كتبَ له مِنَ الرزقِ ، فأجُمِلُوا في الطلبِ ، خُذُوا مَاحَلَّ ، ودعوا مَا حُرِّمَ ﴾.

سید نا ابو ہریرہ بڑائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّا نِیْم نے ارشاد فرمایا: لوگو! تو نگری اور خوشحالی بہت زیادہ ساز ہسامان کا نام نہیں ہے اصل تو نگری وخوشحالی تو دل کی تو نگری وخوشحالی ہے، بلا شبداللہ تعالیٰ بند ہے کواتنی ہی روزی دیتا ہے جتنی اس کے لیے (پہلے سے ) لکھ دی گئی ہے اس لیے تم اسے خوش اسلوبی سے حاصل کروجو حلال ہواسے لے لواور جو حرام ہواسے حیوار دو۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند أبی یعلی الموصلی: 6583/11

897 هـ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَنْ : (( إنَّ الرزقَ لَيطُلُبُ العبدَ كما يطلُبه أَجُلُه )).

سیدناابودرداء رہائٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنائیٹی نے ارشاد فر مایا: روزی بندے کوایسے تلاش کرتی ہے جس طرح اس کی موت اس کوتلاش کرتی ہے۔ [صحیح لغیرہ۔ صحیح ابن حبان: 3228، مسند البزار:1254]

898 هن أبي سعيد الحدريّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَظ : ﴿ لُو فَرَّأُحَدُكُم مِنُ رَزِقَه ؛ أَدُرَكُه كُمَا يَدُرِكُه الموتُ ﴾.

سیدن ابوسعید خدری رہائی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمُ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی تم میں سے اپنے حصہ کی روزی سے بھا گنا چاہے تب بھی وہ روزی اس کومل کررہے گی جیسے موت آ کررہتی ہے۔

[صحيح لغيره ـ طبراني في الأوسط: 4441، والصغير: 612]

899 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

#### تجارت كابيان تجارت كابيان تجارت كابيان

وكَفَى ، خيرٌ ممَّا كَثُرَ وأَلَهَى ، ولا آبَتُ شمسٌ قطُّ إلا بُعِثَ بَجنُبَتَيُها مَلَكان يُناديانِ ، يُسمِعان أَهلَ الأرضِ إلا الثقلين : اللهُمَّ أَعُطِ مُنُفِقاً خَلَفًا ، وأَعُطِ مُمُسِكاً تَلَفًا )).

سیدنا ابودرداء ڈٹائؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائِؤ ہے ارشاد فرمایا: جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دوفر شتے اعلان کرتے ہیں جس کو جنوں اور انسانوں کے سواباتی سب (مخلوق) سنتے ہیں۔ (فرشتے کہتے ہیں) اے لوگو! اپنے رب کی طرف چلوتھوڑی چیز جو کفایت کر سکناس زیادہ مقدار والی چیز ہے بہت بہتر ہے جواللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل کرد ہے۔ اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دوفر شتے دعا کرتے ہیں جس کوجن وانس کے سواسب سنتے ہیں۔ اے اللہ! خرج کرنے والے (صدقہ کرنے والے) کواس (صدقہ ) کا بہترین میں البدل عطافر ما اور بخل کرنے والے (سید کرنے والے) کواس (صدقہ ) کا بہترین میں البدل عطافر ما اور بخل کرنے والے (سید کرنے والے کرنے والے (سید کرنے والے کرنے والے کرنے والے کا کواس (صدقہ کی کا بہترین میں البدل عطافر ما اور بخل کرنے والے (سید کرنے والے کرنے والے کرنے والے کرنے والے کا کواس (صدقہ کی کا بہترین کے مال کو بر با دکردے۔

[صحيح\_ مسند أحمد: 197/5، صحيح ابن حبان: 3319، مستدرك حاكم: 445/2]

900 هن عن أنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله تَنَظِينَ : ﴿ مَنُ كَانَتِ الدنيا هِمَّته وسَدَمَه ، ولها شَخَصٌ ، وإيَّاها ينوِي ؛ جَعل الله الفقُر بينَ عيننيهِ ، وشتَّتَ عليه ضيعتَهُ ، ولَمُ يأْتِه منها إلا ما كُتِبَ لَهُ منها ، ومَنُ كَانَتِ الآخرةُ هِمَّتَه وسدَمه ، ولها شخص ، وإياها ينوي ؛ جعل الله عزوجل الغني في قلبه ، وجمع عليه ضيَعتَه وأَتَتُهُ الدنيا وهي صاغرة )).

سیدناانس ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سڑا ٹیٹر نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا مطمع نظر اور مقصد حیات حصول دنیا ہی ہو اور اس دنیا کا کوئی مخصوص نشانہ (ہدف) ہواور اس کی تمام تر توجہ ای مخصوص نشانے پر مرکوز ہو (بعنی آخرت کی بالکل بھی فکر نہ ہو) تو اللہ تعالی ایسے شخص پر فقر و تنگدتی کو مسلط کر کے اس کے معاملات کو پراگندہ اور منتشر کر دیتا ہے اور دنیا بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے کھی جا ور جس کا مطمع نظر اور مقصد (حیات) آخرت (کی کامیا بی) ہواور (اخروی اعمال میں ہے بھی) اس کا کوئی مخصوص ہدف ہواور اس کی تمام تر توجہ ای مخصوص ہدف و نشانے پر ہمدتن مرکوز ہوتو اللہ تعالی اس کے دل میں غنی اور تو نگری پیدا فر ما کر اس کے معاملات و حالات کو سمیٹ دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس والی ورسوا ہو کر جلی آتی ہے۔ [صحبح لغیرہ۔ طبرانی فی الأو سط: 8882، صحبح ابن حیان: 67]

901 عن كعب بن مالكِ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿﴿ مَا فِرْنُبَانِ جَائِعَانِ أُرسِلا فَي غَنْمِ محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# تجارت كابيان المستحال ( 599 )

بأَفُسدَ لَها مِنُ حرصِ المرءِ على المالِ والشرف لدينِه )).

سیدنا کعب بن ما لک دلائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِوَم نے ارشاد فر مایا: دو بھوکے بھیڑ ہے جو بکر یوں میں چھوڑ دیئے جا کمیں اتنی تناہی نہیں مجاسکتے جتنی آ دمی کی مال اور جاہ کی ہوس اس کے دین کے لیے تباہ کن ہے۔

[صحيح\_ جامع الترمذي:2376، صحيح ابن حبان: 3218]

902 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : ﴿ قَلُبُ الشَّيْخِ شَابِ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيُنِ : حَبُّ العِيشِ . أو قال : طولِ الحياةِ . وحُبِّ المالِ ﴾ .

سیدنا ابو ہریرہ دھاتھئا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناتِیَّم نے ارشاد فرمایا: بوڑھے آ دمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے ① لمبی زندگی کی محبت ② اور مال کی (زیادتی کی ) محبت میں ۔

[صحيح\_ صحيح البخارى: 1046، صحيح مسلم، جامع الترمذي:2338]

903 هـ عن أبي هريرة رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله تَنْ كَانَ يقولُ : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنُ عِلْمٍ لا ينفَعُ ، ومِنُ قَلْبٍ لا يخشَع ، ومِنُ نفُسٍ لا تشبَع ، ومِنُ دُعاءٍ لا يُسمَع ››.

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائٹؤ ہُ وُعا کیا کرتے تھے اے اللہ! میں تیری پناہ بکڑتا ہوں ایسے علم سے جونفی نہ دے ،ایسے دل سے جو (تجھ سے ) ڈرے نہ،ایسے فس سے جو بھرے نہاورایسی وُعاسے جو قبول نہ کی جائے۔

[صحيح لغيره: صحيح مسلم: 2722، سنن النسائي: 5551، جامع الترمذي: 3482]

904 . حَدَّمُ اللَّهِ عَن أَنسٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلَيُّ : ﴿ لُو كَانَ لابُنِ آدَمَ واديانِ مِنُ مالٍ لا بُتَغى اللهِ على مَنُ تابَ ﴾.

سیدنا انس بھاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: اگر آ دم کے بیٹے کے پاس مال ، دولت کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری (وادی) کی بھی تمنا کرے گا آ دم کے بیٹے کے پیٹ کو (قبر کی )مٹی کے سواکوئی چیز نہیں بھر سکتی اوراللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ فرما تا ہے جواس کی طرف رجوع کرے (اس کی تو بہ قبول کرتا ہے جو تو بہ کرے)۔

[صحيح صحيح البخارى:6431، صحيح مسلم:1048]



محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# تجارت كابيان المستحد 600 600 و 600

# 5-رزقِ حلال طلب کرنے اور کھانے کی ترغیب اور حرام کمانے ، کھانے اور حرام کے کپڑے پہننے کی وعید

905 على عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما ؛ أنَّ رسول الله عَنْ قال : ﴿ أَرْبُعُ إِذَا كُنَّ فَيْكَ فَلا عَلَيكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدنيا : حِفظُ أَمَانَةٍ ، وصِدقَ حديثٍ ، وحُسنُ خَلَيقَةٍ ، وعِفَّةٌ في طُعُمَةٍ ››.
سيدنا عبدالله بن عمر في تَنْ الدنيا صروايت م كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِمُ في اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ في اللهُ عَلَيْهُمُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ في اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ ال

[صحيح\_ مسند أحمد: 177/2]

906 عن القاسم بن محيمرة قال: قال رسول الله عَنَظَة : (( من اكتسب مالاً من مأثم ، فوصل به رحمه ، أو تصدق به ، أو أنفقه في سبيل الله ؛ جُمع ذلك كله جميعًا ، فقُذِف به في جهنم )).

قاسم بن مخیمر ہ رہی انٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکی ایٹو نے ارشا دفر مایا: جس نے گناہ کے ذریعہ مال کمایا اوراس مال سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا صدقہ خیرات کیا یا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو بیتمام کا تمام (خرچ کیا ہوا مال) جمع کر کے جہنم میں اس شخص کے ساتھ ہی چھینک دیا جائے گا۔ [حسن لغیرہ: ابو داؤ دفی السراسیل: 117]

907 عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله مَنْ قال : ﴿ يَاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبالِي المرءُ مَا أَخَذَ ؛ أَمِنَ الحَلالِ أَمُ مِنَ الحرام ﴾ .

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلٹیؤ نے ارشاد فر مایا: ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی کواس کی پرواہ ہی نہ ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے کمار ہاہے یا حرام طریقے سے۔[حسن: صحیح البحاری: 2059]

908 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سُئلَ رسولُ الله عَلَيْكُ عنُ أَكُفَرِ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ قال: (﴿ الْفَمُ وَالْفَرُ جُ ﴾ . وسُئِلَ عن أَكُثَرِ مَا يُدُخِلُ النَّاسَ الجنَّةَ؟ قال: ﴿ (تَقُوى الله ، وحسُنُ الخُلُقِ ﴾ .

# حر تجارت كابيان ٢٥٠٥ حر 601

سید اابو ہریرہ بڑاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤاٹیؤ سے بو جھا گیا کس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جا کمی گے؟ آپ مُؤاٹیؤ نے فرمایا: (دو چیزوں کے سبب) ﴿ زبان (کاغلط استعال) ﴿ شرم گاہ (کاغلط استعال) پھرع ض ک گئی کس وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جا کیں گے؟ آپ مُؤاٹیؤ نے ارشاد فرمایا (دووجہ سے) ﴿ تقوی ﴿ احْجِما اخْلاق وکردار۔'' [حسن: حامع الترمذي: 2004]

909 عن معاذٍ رضى الله عنه عن النبي عَلَيْ قال : ((ما تزالُ قدَ ما عبدٍ يومَ القيامَةِ حتى يُسأَلَ عنُ أربع؛ عن مُمرِه فيمَ أفناهُ ؟ وعن حِلُمهُ ماذا عبل عن مُمرِه فيمَ أفناهُ ؟ وعن حِلُمهُ ماذا عبل فيه؟)).

سیدنا معافر خالفوا سے روایت ہے کہ نبی کریم منا تیا نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اپنی جگہ ہے سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں پوچھ کچھ نہ کرلی جائے ۞ اس کی پوری زندگی کے بارے بیں کہ کن کا موں اور مشغلوں میں اس کوختم کیا؟ ② خاص طور پر اس کی جوانی کے بارہ میں کہ کن مشغلوں میں اس کو نگایا؟ ⑤ ل ودولت کے بارہ میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو کمایا تھا؟ اور مال کن کا موں اور رہ ہے۔ میں صرف کیا؟ ﴿ جو پچھاس کے علم میں تھا اس پر کتنا عمل کیا؟''۔[حسن لغیرہ: بیہ قی فی الشعب: 1875]

#### PROXIVE

# تجارت كابيان تاكان 602 602 تاكان كالمحارث كالم كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث ك

# 6- تقوی اختیار کرنے ہمشکوک اور دل میں کھکنے والی باتوں سے بیخے کی ترغیب

291 والحرامُ بَيِنٌ ، وبينهما مشتبَهات ، لا يعُلَمُهُنَّ كثيرٌ مِنَ الناسِ ، فَمَنِ اتّقى الشبهاتِ استَبُراً لِدينه وعِرُضِه ، والحرامُ بَيِنٌ ، وبينهما مشتبَهات ، لا يعُلَمُهُنَّ كثيرٌ مِنَ الناسِ ، فَمَنِ اتّقى الشبهاتِ استَبُراً لِدينه وعِرُضِه ، ومَنُ وقَع في الشبهاتِ وقَعَ في الحرامِ ، كالراعي يرعى حولَ الحِمى ؛ يوشِكُ أَنْ يَرُتَع فيه ، ألا وإنَّ لِكلِّ مَلِكِ حِمى ، ألاوإن حمى الله محارِمُه ألا وإنَّ في الجَسدِ مُضُعَةً إذا صَلَحتُ صلَحَ الجَسدُ كله ، وإذا فَسدتُ فَسَدَ الجَسدُ كله ، وإذا فَسدتُ فَسَدَ الجَسدُ كُلُه ، ألا وهي القلبُ ».

سیر نا نعمان بن بشیر رفاقط کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَالِیْم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا جو صلال ہے وہ بھی واضح اور روشن ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح اور روشن ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھے چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں ، ان (مشتبہ چیز وں کے تعم) کو بہت سے لوگ نہیں جانے ، الہذا جو شخص شبہ والی چیز وں سے بھی (از راہ احتیاط) پر بیز کرے وہ اپنے دین اور اپنی آبر دکو بچالے گا اور بے داغ رہے گا ، اور جو تخص شبہ دالی چیز وں میں پڑے گا وہ حرام کے صدود میں جاگرے گا اس چروا ہے کی طرح جو اپنے جانو رحفوظ طرکاری علاقے میں داخل ہو کر چرنے لگیں۔ (جو قابل سز اجرم ہے) اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہر کہ وہ جانور اس محفوظ سرکاری علاقے میں داخل ہو کر چرنے لگیں۔ (جو قابل سز اجرم ہے) اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ کا ایک حمی (محفوظ علاقہ ) اس کے محارم بعنی حرام کی ہوئی چیز ہیں ہیں (آ دمی کو چاہیے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے بعنی مشتبہ چیز وں میں بوشت کا ایک فلا اے کہ اس کے قریب بھی نہ جائے بعنی مشتبہ چیز وں اس کا محل ہوئو ساراجہم کھیک رہتا ہے اور اگراس کا حال جم اس کے محدود میں ہوتا ہے (بعنی اس کے اگرا ہو تھیک ہوتو ساراجہم کھیک رہتا ہے اور اگراس کا حال خراب ہوتو سار ہوجاتے ہیں) آگاہ اگراس کا حال خراب ہوتو سار ہے جسم کا حال بھی خراب ہوتا ہے (بعنی اس کے اعمال واحوال خراب ہوجاتے ہیں) آگاہ رہوا گوشت کا دو گلا اول ہے۔ [صحیح: صحیح البحاری: 52، صحیح مسلم: 1859، حامع التر مذی داروا

912 عن أبي ثعلبة الحشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسولَ الله ! أَخُبِرُني مَا يَحلُّ لِي ويحرُمُ عليَّ؟ قال: ﴿ البِرُّ مَا سَكَنَتُ إليه النفسُ ، واطْمَأَنَّ إليه القلُبُ ، والإثُم مَا لَمُ تَسُكُنُ إليه النفسُ ، ولَمُ يَطُمئنَّ إليه القَلُبُ ، والإثُم مَا لَمُ تَسُكُنُ إليه النفسُ ، ولَمُ يَطُمئنَّ إليه القَلُبُ ، وإنْ أَفتاكَ المُفتونَ ﴾.

# تجارت كابيان تاكيان توارت كابيان تاكيان تاكي

سید: اُبوتعلبند شنی ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُٹٹٹٹر اُ مجھے بتلایئے کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور مجھ پرحرام کیا ہے؟ آپ مُٹٹٹر اُسٹار فر مایا: نیکی وہ ہے جسے کر کے نفس کوسکون اور دل کواطمینان حاصل ہواور گناہ وہ ہے جسے کر کے نفس بے قرار ہواور دل مطمئن نہ ہواگر چہ فتو کی دینے والے جوم ضی فتو کی دیتے رہیں۔

[صحيح: مسند أحمد194/4]

913 عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله ﷺ: (( دَعُ ما يُرِيبُكَ إلى مالاً بُرِيبُكَ إلى مالاً بُرِيبُك )).

سیدنا حسن بن علی وانتینا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافقیا سے یہ بات خوب یاد کررکھی ہے کہ جس میں شبہ ہواس کو چھوڑ کروہ چیزیں اختیار کروجس میں کوئی شبہیں ہے۔ [صحیح: حامع الترمذی: 2518، صحیح ابن حیان: 720]

2914 عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبيَّ عَلَيْنَة عن الإِثْمُ قال ((إذا حَاكَ في نفسك شيء فَدَعُهُ)) قال: فما الإيمانُ ؟ قال: ((إذا ساءَ تُكَ سيِنتُكَ، وسَرَّتُكَ حَسَنتُك ؛ فأنتَ مُؤمِنٌ )). سيدنا الوامامه والتي الإيمانُ ؟ قال: ((إذا ساءَ تُكَ سيِنتُكَ، وسَرَّتُكَ حَسَنتُك ؛ فأنتَ مُؤمِنٌ )). سيدنا الوامامه والتي الإيمان كرت بين كدرسول الله مَلَ يَنِمُ سايكُ فَصَ ن يوجِها: گناه كے كہتے بين ؟ آب مُلَ يَن ارشاد فرمايا جب تمهار بين في يوجها: ايمان كيا چيز ہو؟ فرمايا جب تمهار بين مون في الله عن الله عن

915 عن حُذَيْفَة بنِ اليَمان رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله تَظَيْ : ﴿ فَصَلُ الْعِلُم حَيرٌ مِنُ فَضُلِ الْعِبَادةِ، وخيرُ دينكم الوَرَعُ ﴾.

موگئے۔ [صحیح: مسند أحمد:251/5]

سیدنا حذیفہ رہائٹو سے روایت ہے کہ رسول الله مَانٹیوُ آنے ارشاد فر مایا:علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور تمہارے دین کی سب سے اچھی چیز تقوٰ کی اور پر ہیز گاری ہے۔

[حسن لغيره: طبراني في الأوسط:3960، مسند البزار:139] .

916 عن واثِلَة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله سَلَجَة : ﴿ كُنُ وَرِعاً تكنُ أَعبدُ مَحْدُهُ عَنْ وَاثِلَة عَنْ أبي هريرة رضي الله عنهما قال : قال رسولُ الله سَلَمُ عَنْ أَوْمَا تَكُنُ أُعبدُ محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### تجارت كابيان ١٤٦٥ ١٤٥٥ ١٤٥٥ ١٤٥٥

الناسِ، وكنُ قنعاً تكنُ أشُكَرَ الناسِ ، وأحِبَّ لِلناسِ ما تحِبُّ لنفسِكَ تكنُ مُوْمِنًا ، وأَحُسِنُ مُجاوَرَةَ مَنُ جاوَرَك تكنُ مُشلِمًا ، وأقِلَّ الضحِك ؛ فإنَّ كَثُرةَ الضَحِكِ تميتُ القلُبَ )).

سیدنا واثلہ اورسیدنا ابو ہریرہ وہا تھئاسے روایت ہے کہ رسول الله مٹالیا کی ارشاد فرمایا: پر ہیزگار بن جاتو سب سے برا عبادت گزار بن جائے گا،اور قناعت اختیار کرتو سب سے براشکر گزار بن جائے گا،اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر جوتو اپنے لیے کرتا ہے تو (حقیقی) مؤمن بن جائے گا،اوراپنے ہمسائے سے حسنِ سلوک کیا کرتو (سچا) مسلمان بن جائے گا،اور کم سے کم ہنسا کر کیونکہ زیادہ ہننے سے انسان کا دل مردہ ہوجاتا ہے۔

[صحيح منن ابن ماجه:4217، بيهقي في الزهد الكبير:822]

#### expoxer e

# 7- خرید وفروخت میں نرم مزاجی، لین دین میں نرمی اور نقاضا کرنے اورا داکرنے میں خوش اسلو بی کی ترغیب

917 عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قَال : ((رحمَ الله عبدَا سَمُحًا إذا باعَ، سَمُحًا إذا الله عَنْ عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ قال : ((رحمَ الله عبدَا سَمُحًا إذا باعَ، سَمُحًا إذا اقتَضى )).

سیدنا جابر بن عبداللد بن خیداللد بن خید الله بنائید می الله می الله می الله می الله می الله می کرتا ہے جو بیچے وقت نری کرتا ہے جرید تے وقت نری کرتا ہے۔'' ہے اور جب ( کسی سے اپنی چیز کا ) تقاضا کرتا ہے قرید تے وقت نری کرتا ہے۔''

[صحيح\_صحيح البخاري:2076، سنن ابن ماجه:2203]

918 عن عبدِالله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَنْظُ : ﴿ أَلَا أَخْبِرُكُمُ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّادِ ، أَوْ بِمَنُ تَحْرُمُ عَلَى النَّادِ ، أَوْ بِمَنُ تَحْرُمُ عَلَى النَّادُ ؟ على كلِّ قريبٍ هيِّن سهُلٍ ﴾.

سید نا عبدالله بن مسعود والنیخذی روایت ہے کہرسول الله مُؤلیم الله مُؤلیم نے ارشاد فر مایا: کیاشہ صیں و الحف نہ بتلا وَں جو دوزخ پر

### تجارت كا بيان المحارث 605 605

حرام ہے یا دوزخ اس پرحرام ہے؟ (پھرخود ہی جواب دیا) (جہنم) ہراس شخص پرحرام ہے جولوگوں سے ملنے جلنے میں نزدیک ہو (جس کے مزاج میں) سہولت ہوا درزمی ہو۔

[صحيح لغيره\_ حامع الترمذي: 2488، صحيح ابن حبان: 470]

919 عن ابُنِ عبَّاسٍ رضى الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ السُمَح ؛ يُسُمَحُ لَكَ ﴾.
سيدنا عبدالله عباس ولله عنهما قال: قال رسولُ الله عَلَيْمُ في ارشاد فرمایا: تم (لوگول کے ساتھ) نرمی کرو(الله کی طرف ے) تمہارے ساتھ زمی کی جائے گی۔ [صحیح۔ مسند أحمد: 248/1]

الصدَقَةِ. قال أبو رافع مولى رسول الله عَلَيْ قال: استسلف رسولُ الله عَلَيْ بَكُرًا ، فجاءَ ته إبلٌ مِن الصدَقَةِ. قال أبو رافع: فأمَرني رسولُ الله عَلَيْ أَنُ اقْضِيَ الرجل بكرة. فقلتُ : لا أجِدُ في الإبل إلا جَملاً خِيارًا رُباعِيًا ، فقال رسولُ الله عَلَيْ : (﴿ أَعُطِه إِيَّاه ؛ فَإِنَّ خيارَ الناسِ أحسَنُهم قَضاءً ﴾ جملاً خيارًا رُباعِيًا ، فقال رسولُ الله عَلَيْ إِنَ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَ

921 هن عن عبدالله بن [أبي] ربيعة رضي الله عنه : أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ اسْتَسُلَفَ منه حينَ غزا حُنبُنا ثلا ثبَ أو أربعين ألفًا ، فَقضَاها إيَّاهُ ؛ ثمَّ قال له النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ بَارَكَ الله لك في أهْلِكَ ومالِكَ ، إنَّ احرَ ، السَّلَفِ الوفاءُ والحمدُ ﴾:

سیدنا عبدالله بن ابی ربیعه تا کونسے رہایت ہے کہ نی تابعہ نے ان سے غزہ و حنین کے موقع پرتمیں ہزار یا جالیس ہزار رُصَ لیا۔ جب نبی سل تابع ( غزو و سے وائیس ) تشریف لانے تواضیس قرض اداکر دیا، پھرنبی سل تابع نے اُن سے فرمایا: ''اے

# تجارت كابيان المحكام المحكام ( 606 )

عبدالله جلفین! الله تیرے گھربار میں اور تیرے مال میں برکت عطافر مائے۔ادھار کابدلہ (قرض کی) ادائیگی اور شکریدادا کرناہے۔''[صحیح۔ سن ابن ماحہ: 2424]

#### 

# 8-فروخت شدہ چیز خریدار کے کہنے پروایس کرنے کی ترغیب

922 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ﴿ مَنُ أَقَالَ مَسَلِمًا بِيُعَتَهُ ؛ أَقَالَه الله عَثْرَتَهُ يومَ القِيامَةِ ﴾ .

سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹنٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیا نے ارشا وفر مایا:'' جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کرلیا ،اللہ اس کی غلطیاں معاف فر مادے گا۔''

[صحيح\_ سنن أبي داؤ د:3460، سنن ابن ماجه:2199، صحيح ابن حبان:5007، مستدرك حاكم:45/2]





# 9- ناپ وتول میں کمی پر وعید

923 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبَلَ علينا رسولُ الله عَلَيْ فقال: ((يا معشرَ المهاجِرينَ! حمسَ جِصالِ إذا ابتُليتُم بهِنَّ، وأعوذُ بالله أن تُدرِكوهُنَّ: لَمُ تظُهرِ الفاحِشةُ في قومٍ قط حتى يُعلِنوا بها؟ إلا فَشا فيهِمُ الطاعونُ والأوُجاعُ التي لمُ تكنُ مضتُ في أسلافِهمُ الَّذين مَضَوًا، ولَمُ يَنقصوا المِكيالَ والمبزانَ ؛ إلا أَخِذوا بالسنينَ وَشِدَّةِ المؤنّةِ وجَورِ السلطانِ عليهم ، ولَمُ يَمنعوا زكاةَ أموالِهم ؛ إلا مُنعُوا القطر مِنَ السماء، ولو لا البهائم لَمُ يُمطروا، ولَمُ يَنقضُوا عهدَ الله وعهدَ رسولِه ؛ إلا سلَّطَ الله عليهمُ عدواً مِن غيرِهم ، فأَخذوا بعضَ ما في أيُديهِمُ ، وما لَمُ تحكمُ أنمَّتُهم بِكتابِ الله ، ويتَخيَّروا فيما أنزلَ عليهمُ الله ؛ إلا جعَلَ الله ، ويتَخيَّروا فيما أنزلَ الله ؛ إلا جعَلَ الله ، ويتَخيَّروا فيما أنزلَ

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈائٹیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیا نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: 'اے مہاجرین کی جماعت!

پانچ چیزیں اپنی ہیں جبتم ان میں مبتلا ہو گئے (تو ان کی سز اضرور ملے گی۔) اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ (بری
چیزیں) تم تک پہنچیں: ① جب بھی کسی قوم میں بے حیائی (بدکاری وغیرہ) اعلانیہ ہونے گئی ہوتان میں طاعون اور
ایسی تیاریاں پھیل جاتی ہیں جوان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں ② جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے
ہیں تو ان کو قط سالی ، روزگاری تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزادی جاتی ہو بہ جب وہ اپنے الوں کی زکا قدینا
ہیں تو ان سے آسان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں بھی بارش نہ ملے۔ ④ جب وہ اللہ اور
ہیں تو ان سے مسلول منافیق کے عہد کو تو ڑتے ہیں تو ان پر دوسری قو موں میں سے دشمن مسلط کردیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کہے چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے © جب بھی ان کے امام (سردار اور لیڈر) اللہ کے قانون کے مطابق فیطے نہیں کرتے اور جواللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالی ان میں آپس کی لڑائی (خانہ جنگی) ڈال دیتا فیطے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالی ان میں آپس کی لڑائی (خانہ جنگی) ڈال دیتا ہے۔ ۔ [صحیح لغیرہ۔ سن ابن ماجہ: 400، بہ ہفتی فی الشعب: 2183



# تجارت كابيان كالكرات ( 608

# 10- دھو کہ دینے پر وعیداور تجارت وغیرہ میں خیرخواہی کی ترغیب

924 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أنَّ رسولَ الله عَلَيْ مَرَّ على صبُرةِ طَعامٍ ، فأَدْخَل يده فيها ، فنالَتُ عَلَيْ مَرَّ على صبُرةِ طَعامٍ ، فأَدْخَل يده فيها ، فنالَتُ أصابِعُه بَلَلًا ، فقال: (( ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ ؟! )). قال: أصابِعُه بَلَلًا ، فقال: (( ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ ؟! )). قال: أصابِعُه بَلَلًا ، فقال: (( ما هذا يا صاحِب الطَّعامِ ؟! )). أفلا جَعَلُتَهُ فوق الطعام حتى يراهُ الناسُ ، مَنُ غَشَّنا فليسَ مِنَا )).

سیدنا ابو ہریرہ رہا تھا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیٹی کا گزر (بازاز میں) ایک غلے کے ڈھیر پر ہوا آپ مٹاٹیٹی نے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو انگلیاں تر ہوگئیں۔ آپ مٹاٹیٹی نے غلے کے مالک سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول مٹاٹیٹی ! اُل کر دیکھا تو انگلیاں تر ہوگئیں۔ آپ مٹاٹیٹی نے نے مالک سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول مٹاٹیٹی ! اُرش کی کی وجہ سے نمی ہے۔ آپ مٹاٹیٹی نے فرمایا : تم نے اسے (نمی والے غلے کو) اوپر کیوں نہ کیا تا کہ خریدار دیکھ کیس ؟ جو بارش کی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس نے نہیں۔ [صحیح مسلم: 102، سنن ابن ماجہ: 2224، حامع الترمذی: 1315]

سیدنا ابو ہر رہ ہائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالیۃ نے ارشاد فر مایا: تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کہیں دوسرے مقام پرشراب ہیں اُس نے پانی ملا کراسے کئی گنا کرلیا، شراب بیچنے کے بعداس نے ایک بندرخریدا ،ورشتی میں سوار ہوکر چل دیا، جب سمندر کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بندر کے ول میں اس کے پیسوں کی تھیلی ہورکتی میں یہ بارے میں یہ بات ڈالی کہ ووا سے اٹھا کرکشتی کے بادبان کے بانس کے اوپر پڑھ جائے چنا نچے بندرا پے مالک کے بیسوں کی تھیلی کے کہ تو ہوائے چنا نچے بندرا پے مالک کے بیسوں کی تھیلی کے کرکشتی کے بادبان کے بائس کے اوپر پڑھ جائے وہ تھیلی کھولی، شیخص اسے (حسرت سے) بیسوں کی تھیلی کے کرکشتی کے بادبان کے بائس کے اوپر پڑھا اور وہاں اس نے وہ تھیلی کھولی، شیخص اسے (حسرت سے) کے در باتھا، بندر نے اس میں سے ایک اشرفی نکائی اور سمندر میں بھینک دی اور ایک نکائی کشتی میں ڈال دی، اسی طرح اس نے نوری راتم آئی تی کہ دی اور ایک نگر اب کی قیمت اسے لگئی )۔

[صحيح لغيره\_ بيهتي في الشعب: 5307]

# حراث تجارت كا بيان المحراث و 609 المحراث و 609

926 هو] عن أبي سباع قال: اشتريتُ ناقةً من دارِ واثلة بن الأسقع ، فلما خرجتُ بها أدركني [وهو] يجر إزاره، فقال: [يا عبدالله!] اشتريتَ ؟ قلت: نعم. قال: بَيّنَ لك ما فيها ؟ قلت: وما فيها ؟ إنها لسمينةٌ ظاهرةُ الصحةِ. قال: أردت بها سفرًا ، أو أردت بها لحمًا ؟ قلتُ : أردت بها الحجَ . قال: فإن بخفها نقبًا. فقال صاحبها: ما أردت أي هذا. أصلحك الله. تفسدُ عليّ ؟! قال: إنّي سمعت رسول الله يتنه يقول: ((لا يحل لأحدِ يبيع شيئًا إلا بيّنَ ما فيه ، ولا يحلُّ لمن عَلِمَ ذلك إلا بيّنَه)).

ابوسباع بنرف کابیان ہے کہ میں نے سیدنا واثلہ بن اسقع بی ٹوئے گھرے ایک اؤٹی خریدی، جب میں اسے لے کر باہر نکل آ یا تو سیدنا واثلہ ہی ٹیٹون کے ہوئے اپنی کئی سمیٹتے ہوئے میرے پاس آئے اور پوچھا: تم نے بیخرید لی؟ میں نے کہا کی آ یا تو سیدنا واثلہ ہی ٹیٹون ور تے ہوئے اپنی کھی عیب بتلایا؟ میں نے کہا اس میں کیا عیب ہے؟ دیکھنے میں بیموٹی تازی اورخوب تندرست ہے۔ تو انہوں نے پوچھا: تم اس پرسفر کرنا جا ہتے ہو یا اس کا گوشت کھانا جا ہتے ہو؟ میں نے کہا میر اارادہ اس پر حج کرنے کا ہے، فرمایا (تو پھراس کو واپس کردو)، بیسواری کے قابل نہیں (جب) اوٹٹی کے اصل مالک (کے سامنے بیس سارا ماجرا آیا تو اس) نے (سیدنا واثلہ ٹوٹٹوئے کی کہا: اللہ آ ب کا بھا کرے آپ کیا جا ہتے ہیں کہ میرا کام بگاڑ دیں؟ سیدنا واثلہ ٹوٹٹوئے فرمایا: میں نے رسول اللہ ٹوٹٹوئے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہی شخص کے لیے کسی ایس چیز کا بچنا جا کر نہیں ہے جس کے اندر موجود عیب کو واضح بیان نہ کر دیا جائے اور جے وہ عیب معلوم ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسے بیان کر دیا جائے اور جے وہ عیب معلوم ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسے بیان کر دے۔ [حسن لغیرہ۔ مستدرك حاکم: 10/2، بیہ بھی فی الشعب: 5295]

926 هن تميم الداري رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله تَنَيُّ قال : (( إنَّ الدينَ النصيحةُ )). قلنا : لِمَنُ يا رسولَ الله ؟ قال : (( لله ، ولِكتَابِه ، ولِرَسولِه ، ولأَئمَّةِ المسلمينَ ، وعامَّتِهمُ )).

سیدناتمیم داری بھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکھٹے نے ارشاد فرمایا: دین خیرخواہی کا نام ہے ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول مُناٹیٹے کس کے لیے؟ آپ مُناٹیٹے نے ارشاد فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول مُناٹیٹے کے لیے، مسلمانوں کے اماموں اور حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔

[صحيح\_ صحيح مسلم:55، سنن أبي داؤد:4944]

حر تبارت كابيان عرف المحال ( 610 )

927 عن أنسٍ بن مالك عن النبي عَنْ قال: (( لا يَبلغُ العبدُ حقيقةَ الإيمانِ حتّى يُحِبُّ لِلناسِ ما يحبُّ لِنفُسِه )).

سیدنا اُنس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی مُناتِیْز نے ارشاد فر مایا بندہ ایمان کی حقیقت کواس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جواپنے لیے پسند کرتا ہے۔ [صحیح صحیح ابن حیان:235]

#### exercise of

### 11-ذخیرهاندوزی کی ممانعت

928 عن معمر بن أبي معمر\_ وقيل ابن عبدالله بن نضلة\_ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَنْ : (( مَن احُتَكُر فهو خاطِيءٌ )).

سیدنامعمر دی تفویسے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق کے ارشاد فر مایا: جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1605، سنن ابی داؤد: 3447]



### حور تجارت كابيان على المحارث و 611

## 12- تاجروں کو پیچ بولنے کی ترغیب جھوٹ کی مندمت اور شم کھانے کی ممانعت خواہ وہ سیج ہی کیوں نہ ہوں

929 عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي تَلَطُّ قال : (( التاجرُ الصدوقُ الأمينُ مع النبيين والصديقين والشهداء )).

سیدنا ابوسعید خدری دلائن کے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: سچااور امانتدار تا جر (قیامت کے دن) انبیاء مِیاجﷺ، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔[صحیح لغیرہ۔ جامع الترمذی:1209]

930 عن عبدالرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَى يقول: ﴿ إِنَّ التَّجَّارَ هُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ البيعَ ؟ قال: ﴿ بلى ؛ ولكنَّهُم يحُلِفُونَ فيأْتُمُونَ ، ويحدِّثُون فيكُذبُونَ ﴾.

سیدنا عبدالرحمٰن بن صبل رہائیؤیمیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائیؤیم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: یقینا تاجر گناہ گار ہیں۔عرض کی گئی اے اللہ کے رسول مٹائیؤیم! کیا تجارت کواللہ نے حلال قرار نہیں دیا؟ آپ مٹائیؤیم نے فرمایا: کیول نہیں (تجارت تو حلال ہے) لیکن بیتا جرلوگ (جھوٹی) قسم اُٹھا کر گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو میں (اکثر) جھوٹ بولتے ہیں۔ [صحیح۔ مسند احمد:444/4، مستدرك حاكم: 6/2]

931 والله عن أبي ذرِّ رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال : ﴿ ثَلاثَةٌ لا يَنظُوُ الله إليهمُ يومَ القِيامَةِ ، ولا يزكِيهِمُ ، ولهم عذابٌ أليمٌ ﴾ . قال : فقرأها رسولُ الله عَلَيْ ثلاث مرَّات ، فقلتُ : خابوا وخَسِروا ، ومَنُ هُمُ يا رسولَ الله عَلَيْ بالحلفِ الكاذِبِ ﴾ .

سیدنا ابو ذر ڈلٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹلٹٹے نے ارشاد فرمایا:'' تین قتم کے افراد سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ (نری سے) کلام ہیں فرمائے گا، ندان کی طرف (نظرِ رحمت سے) دیکھے گا، ندانہیں (گناموں سے) پاک کرے گا اوران کے لیے در دناک عذاب ہے۔'' آپ مُنٹٹے نے اپنی بات تین بار دوہرائی۔ میں نے عرض کی: وہ کون لوگ ہیں، اے اللہ کے

### تجارت كايان كالكارك ( 612 612 )

رسول تَنْقِيْمُ! وہ بہت گھاٹے اور خسارے میں پڑے؟ آپ مَنْقِیْمُ نے فرمایا: ' ۞ کپڑ الٹکانے والا (مردجو مخنے سے نیچ کپڑ الٹکائے) ۞ احسان کر کے جتلانے والا ۞ جوجھوٹی قتم اُٹھا کراپنا مال بیچے۔''

[صحيح\_ صحيح مسلم:106، سنن ابي داؤ د:4087، جامع الترمذي:1211، سنن ابن ماجه: 2208]

932 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله يَن : ﴿ أَرْبُعَةٌ يُبْغِضُهُمُ الله : البيَّاعُ الحلافُ، والفقيرُ المُختالُ، والشيخُ الزاني، والإمامُ الجائرُ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ رٹی ٹیٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْم نے ارشا وفر مایا: چارشم کے آ دمی وہ ہیں جن کو اللہ مبغوض اور نا پسند رکھتا ہے، ①وہ تا جر جو بہت قسمیں کھانے والا ہو ②وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہو ③وہ بوڑ ھا جوز نا کرے ④وہ حاکم جو ظالم ہو۔ [صحیح۔ صحیح ابن حیان:5532]

933 . والله . ثمَّ باعَها . فذكرتُ ذلك لِرَسول الله عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ ، فقال : ((باع آخِرَتَه بدُنياهُ)).

سیدنا ابوسعید ولانٹو فرماتے ہیں کہ ایک ویہاتی ایک بکری لے کرآیا، میں نے اس سے کہا: اسے تین درہم میں بیچو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قتم؟ نہیں، اور پھرتھوڑی ہی دیر میں اس نے وہ بچ ڈالی، میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ مَالَّيْؤَم سے کیا، تو آپ مَالِیْوَمْ نے فرمایا: اس نے دنیا کے بدلے میں اپنی آخرت بچ ڈالی۔ [حسن۔ صحیح ابن حیان: 4889]

#### 

#### تجارت كابيان ٢٥٠٥ ( 613 )

## 13- كمس غلام كواس كى مال سے علىحدہ بينے اورا لگ كرنے بروعيد

934 عن أبي أيوبَ رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْتُهُ يقول : ﴿ مَنُ فَرَّقَ بِينَ والدَّهِ وَلَدَّهِ وَلَدَّهِ عَنَ أَبِي أَوْلَ بِينَ والدَّهِ وَوَلَدِها ؛ فرَّق الله وبينَه وبينَ أُحِبَّتِه يومَ القِيامَةِ ﴾.

سیدنا ابو ابوب رہائی سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله مُلَاثِیم کو یہ ارشاد فرماتے سنا: جوشخص (غلاموں کو بیجتے وقت) ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کرے گا (یعنی غلام بیٹا کسی کو اور غلام ماں کسی کو پیج ڈالے) تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عزیزوں کے درمیان جدائی کرادے گا۔ [حسن۔ جامع الترمذی:1283]

#### CHARACTURE OF THE STATE OF THE

# 14- قرض سے بیخے کی ترغیب اور قرض لینے والے آور نکاح کرنے والے کیلئے قرض وحق مہر کی ادا کیگئے گئے ترخیب فرض وحق مہر کی ادا کیگئے کی ترغیب

935 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ أنَّهُ سمعَ النبيَّ عَلَيْكُ يقول : ﴿ لا تُخيفُوا أَنفُسكُم بعدَ أَمُنِها››. قالوا: وما ذاكَ يا رسولَ الله ؟ قال : ﴿ الدَّيْنِ ﴾.

سيدنا عقب بن عامر والنفظ من روايت ہے كه انہول نے رسول الله مثل الله مثل الله على ال

936 عن ثُوبانَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ مَنُ فَارَقَ الروحُ الجسدَ وهو بريءٌ مِنُ ثَلَاثٍ ، دخَلَ الجنَّة : الغلولُ ، والدَّيْنُ ، والكِبُرُ ﴾.

سیدنا توبان والفی سے روایت ہے کہ رسول الله منگافی نے ارشاوفر مایا: جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہوہ تین محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### تجارت كابيان ١٤٦٥ ١٤١٥ ١٤٥٥ ١٤٥٥

چیزوں سے بری ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آخیانت ② قرض ③ تکبر۔

[صحيح\_ جامع الترمذي:1572، سنن ابن ماجه: ، صحيح ابن حبان: ، مستدرك حاكم: 26/2

937 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَنُ أَخَذَ أَمُوالَ الناسِ يريدُ أَداء ها ؛ أَدَى الله عنه ، ومَنُ أَخذ أَمُوالَ الناسِ يريدُ إِتَلافَها ؛ اتَلَفَهُ الله ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ کے ارشادفر مایا:'' جو مخص لوگوں کا مال (بطورِقرض) واپس کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے ( یعنی قرض واپس کرنے کی تو فیق دے دیتا ہے ) جو مخص لوگوں کا مال اسے ضائع کرنے کے ارادے سے لیتا ہے ، اللہ اسے تباہ کردےگا۔''

[صحيح. صحيح البخارى:2387، سنن ابن ماجه: 2411]

938 الله عن صهيب الخير رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ أَيُّمَا رَجَلِ تَدَايَنَ دَيُنَا وَهُو مُجُمعٌ ۖ أَنُ لَا يُوفِيهُ إِيَّاهُ ؛ لَقِيَ الله سارِقًا ﴾.

سیدناصہیب الخیر والٹیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے قر ضدوالیس نہ کرنے کے ارادے سے لیا تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چور کی حیثیت سے پیش ہوگا۔

[حسن لغيره\_ سنن ابن ماحه: 2410، بيهقى في الشعب:5548]

939 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَظ : ﴿ مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهُ دِينَارٌ أَو دِرَهُمٌ قُضِيَ مَنُ حَسَنَاتِهِ، ، لِيسَ ثَمَّ دينارٌ ولا دِرُهُمٌ ﴾.

سیدنا عبداللہ بن عمر مل شخصے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی نے ارشاد فر مایا:'' جو محض اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے ایک دیناریا ایک درہم قرض تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، وہاں (آخرت میں) دینار ہول گے نہ درہم (بلکہ نیکیول سے قرض کی ادائیگی ہوگی)۔'' [حسن، صحبح۔ سن ابن ماجہ: 2414]

940 عن محمد بن عبدالله بن جحش رضي الله عنه قال : كان رسولُ الله عَلَيْ قاعداً حيث تُوضَعُ الجنائزُ، فرفَع رأسَه قِبَلَ السماءِ، ثُمَّ خفضَ بصرَهُ، فوضَع يده على جبُهَتِه فقال : ((سبحانَ الله! سبحان محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### تجارت كا بيان الكري الكري ( 615 )

الله ما أنْزِل مِنَ التشُديدِ! )). قال: فَفَرَقُنا وسكتُنا ، حتَّى إذا كانَ الغَدُ؛ سألتُ رسولَ الله عَلَيْهُ فقلنا. ما التشديدُ الذي نَزَل ؟ قال: ﴿ فِي الدَّيُنِ ، والذي بيَدِه لو قُتِلَ رجلٌ في سبيلِ الله ثُمَّ عاشَ ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ عاش، ثُم قُتِلَ وعليه دَيُنٌ ما دَخَل الجنَّةَ حتى يُقُضى ديُنُه ﴾

سیدنا محمہ بن عبداللہ بن جحش ٹوٹٹوئیان کرتے ہیں کہ (ایک دن) رسول اللہ نوٹٹوئی جہاں جناز بے لاکرر کھے جاتے تھے،
وہاں تھے کہ اچا تک نوٹٹوئی آپ نے اپی نظر آسان کی طرف اٹھائی، پھراپی نظر جھکالی، اور اپناہا تھ پیشانی پرر کھکر (انتہائی تعجب کے عالم میں) فرمایا کہ سبحان اللہ! کس قدر تحق نازل ہوئی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم سبحھ گئے (کہ کوئی فاص بات پیش آئی ہے) اور ہم خاموش ہوگئے، (یہاں تک کہ ایک دن پوراگز ارکر) جب دوسرا دن ہوا تو میں نے رسول اللہ مٹاٹیٹی ہے دن پار گڑا ہے دن بوراگز ارکر) جب دوسرا دن ہوا تو میں فورسول اللہ مٹاٹیٹی ہے دریافت کیا کہ وہ کیا تحق ہوئازل ہوئی ہے؟ آپ نوٹٹی ہے ارشاوفر مایا قرض کے بارے میں وہ سختی نازل ہوئی ہے، تم ہے اس پاک ذات کی جس کے قضہ میں محمد مثالیٹی کی جان ہے آگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کرتے ہوئے) مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے اور پھر وہ وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا قرض ادانہ کر دیا جائے۔''

[حسن\_ مستدرك حاكم:25/2]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أرمَنُ تَزوَّجَ امُوأَةً على صَداقٍ، وهو ينوي أَنُ لا يُؤدِيَه إلى صاحِبِه. أَحسِبُه قال: فهو سارِقُ) انُ لا يُؤدِيَه إلى صاحِبِه. أَحسِبُه قال: فهو سارِقُ) سيدنا ابو بريرة الله الله عن الله عن الله مَلَيْنَم في الله مَلَا يُؤمِّه إلى عامِر واليت مع كرسول الله مَلَا يُؤمِّه في ارشاد فر مايا: جس شخص في (ايك مقرر) حق مهر بركسي عورت سيدنا ابو بريرة الله عن الله عن الله من الله من الله من الله من الله من الله عن الله من الله من

942 عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْ قال : ﴿ مَنْ حَالَتُ شَفَاعَتُه دُونَ حَد مِنُ حَدُ مِنُ حَدُودَ الله ؟ فقد ضادًّ الله في أمره ، ومَنُ ماتَ وعليه دَيُنٌ فليسَ ثَمَّ دينارٌ ولا درهم ، ولكنَّها الحسناتُ والسيِّناتُ ، ومَنُ خاصَم في باطلٍ وهو يعلمُ ؟ لَمُ يزَلُ في سَخَط الله حتى يَنزِعَ ومَنُ قالَ في مؤْمِنٍ ما ليسَ

#### تجارت كابيان كالكرات ( 616 ) المحارث كالمحارث كا

فيه حُبِسَ في رَدغَةِ الخَبالِ ، حتَّى يأتي بالمخرَج مِمَّا قالَ )>.

سیدناعبداللہ بن عمر ڈھائٹی بی مکرم من ٹیٹی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ بن ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: ''جس شخص کی سفارش اللہ کی صدی سفیذ میں آڑے آئی ، تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ مقروض تھا تو روزِ قیامت قرض کی ادائی کے لیے وہاں دینار اور درہم نہ ہوں گے بلکہ حق دار کواس کی نیکیاں دی جائیں گی اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو حق دار کے گناہ اس کی کمر پر لا دویے جائیں گے (اور قرض کی ادائی گی اس طرح ہوگی) اور جس نے جان ہو جھ کر باطل (کی حمایت) میں جھ گڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آجائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایس بات کہی جواس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنے دل کے بیپ میں ڈالے گا (وہ اس کا مستحق رہے گا) حتیٰ کہ بارے میں کوئی ایس باز آجائے ۔ [صحیح۔ مستدر ک حاکم: 27/2، سنن آبی داؤد: 3597]

#### CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

## 15 - گنجائش کے باوجود قرض کے ادائیگی میں تاخیر کرنے پروغیداور قرض خواہ کوراضی کرنے کی ترغیب

943 عن حولة بنت قيس ، امرأة حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَلَيْ : ( الله عَلَيْ : ( الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ

سیدہ خولہ بنت قیس می فیٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مُنافیزاً نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ اس امت کو پاکنہیں کرتا جس میں کمزور کوطافت ورسے اپناحق بغیر مشقت کے نہیں ملتا۔[صحیح لغیرہ۔ طبرانی فی الکبیر: 591]

#### erosox ero

## حراث تجارت كابيان المحراث 617 ( 617

## 16-مقروض عملین اور پریشان حال اور قیدی کے لیے ڈعائیں پڑھنے کی ترغیب

944 هـ عن على رضى الله عنه: أنَّ مكاتَبًا جاءَ ه فقال: إنَّى قد عجزت عنُ مكاتَبَتي فأعِنِّى. قال: ألا أُعلِّمكَ كلماتٍ علَّمَنيهنَّ رسولُ الله عَلَيْتُ لو كان عليكَ مثلُ جَبلِ (صبير) دَينًا أدَّاه الله عنكَ؟ قلُ: ((اللهُمَّ اكْفِني بِحَلالِكَ عَنُ حَرامِكَ، وأغُنني بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِواكَ)).

سیدناعلی بڑا تیونے پاس ایک مکا تب غلام آیا (مکا تب وہ غلام کہلاتا ہے جس کاما لک سے بیمعاملہ طے ہوجائے کہ میں ات رقم دے دوں تو میں آزاد ہوں) اور کہا کہ میں اپنی مکا تبت کی ( یعنی اس معاملہ کی طے شدہ) رقم ادا کرنے سے عاجز ہو چکا ہوں، آپ میر کی مد فرما ہے ،سیدناعلی بڑا تیون فرمایا: میں مجھے وہ دعا نہ سکھا دوں جو مجھے رسول اللہ مُؤَیِّرا نے سکھائی ہے؟ اگر تمہارے او پر کوہ صیر ( بہت بڑا پہاڑ جو یمن میں ہے ) کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالی اس کو بھی ادا کردے گا، یوں کہا کرو' آللہ می انگونی بِحَلالِک عَن حَرَامِک ، وَأَغُنِنی بِفَضُلِک عَمَّنُ سِوَاک ''اے اللہ! مجھے اپنی طلوہ حل ل کی ہوئی چیزیں اتی وے کہ میں تیری حرام کی ہوئی چیزوں سے بے نیاز ہوجاؤں! اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ مکی کامختاج نہ بنا۔'' [حسن۔ جامع النرمذی: 3563، مستدر ک حاکم: 1973]

945 عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ لمعاذِ: ﴿ الا أُعلِمُك دعاءً تدُعو به لو كَانَ عليكَ مثلُ جَبلِ أُحدٍ دينًا لأدًاهُ الله عنكَ ؟ قلُ يا معاذُ: ﴿ اللهمَّ مالِكَ المُلُكِ تُؤْتِي المُلُكَ مَنُ تَشَاءُ ، وتَنزِعُ المُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ ، وتُغِزُّ مَنُ تَشَاءُ ، وتُذِلُ مَنُ تَشاءُ ، بِيَدِكَ الخَيرُ إِنَّكَ على كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَحمنَ الدنيا والآخِرة ورحيمَهما ، تُعْطِيهما مَنُ تشاءُ ، وتَمُنَعُ منهما مَنُ تشاء، ارُحَمُني رَحْمة تُعْنيني بها عنُ رَحْمة مَنْ سِوَاكَ ».

سیدناانس بن ما لک ڈائنؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَنْ اَیْرَا نے سیدنا معافر ڈائنؤ سے فرمایا: میں تہمیں ایک ایسی دعانہ سکھا دوں کہ تم اسے مانگا کروتو اگر تمہارے و مداحد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالی اسے بھی اواکراوے گا؟ (پھر آپ سُلُیْا اِسے بھی اواکراوے گا؟ (پھر آپ سُلُیْا اِسے بھی اواکراوے گا؟ (پھر آپ سُلُیْا نِے خود بی فرمایا) معافرتم بیدوعا کیا کرو: ''اللَّهُمَّ مَالِکَ المُملُکِ تُونِی المُملُکَ مَن تَشَآءُ وَتُنْوِعُ اللَّهُمَّ مَالِکَ المُملُکِ تُونِی المُملُکَ مَن تَشَآءُ وَتُنْوِعُ المُملُکَ مِمن تَشَاءُ وَتُنْوِعُ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال

### تجارت كابيان ٢٥٠٥ ( 618 )

وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا تُعْطِيْهِمَا مَنُ تَشَاءُ ، وَتَمُنَعُ مِنْهُمَا مَنُ تَشَاءُ إِرُحُمُنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنُ رَحْمَةِ مَنُ سِوَاكَ "(اےاللہ!سلطنت کے مالک توسلطنت (اوراختیارات) دیتا ہے جے چاہتا ہے اورسلطنت (و اختیارات) چھین لیتا ہے جس جو ہتا ہے، اور تو بی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور قالت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہر خیروخو بی تیرے بی ہاتھ میں ہے، اے دنیا وآخرت کے رحمٰن اوران دونوں کے رحمٰ ، تو دنیا وآخرت جے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ان دونوں کو (یا ان میں سے جونی چیز کو چاہتا ہے) روک لیتا ہے، مجھ پراس قدر رحم فر ماکہ میں تیرے سواہر کس کے رحم وکرم سے بے نیاز ہوجاؤں۔ [حسن۔ طبرانی فی الصغیر: 202/1]

946 عن ابن مسعود رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ الله عنه أمتِكَ ، ناصِيَتى بيدك ، ماضٍ في حُكمُك ، عَدل في فقال: (اللهمَّ إنِي عبدُك ، وابنُ عبدِك ، وابنُ أمتِك ، ناصِيَتى بيدك ، ماضٍ في حُكمُك ، عَدلٌ في قضاؤك ، أسالك بكلِّ اسم هُوَ لك سمَّيْت به نفسك ، أو أنزلته في كتابِك ، أو علَّمته أحداً مِن خلقِك ، أو استَأثرت بِه في علم الغيبِ عندك ، أن تجعلَ القرآن ربيعَ قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حُزُني ، وذهابَ همِّي). إلَّا أدُهبَ الله عزَّوجلً همَّهُ ، وأبدَلهُ مكانَ حُزِنِه فَرَحًا ». قالوا : يا رسولَ الله ! ينبغي لنا أنْ نَتَعلَّم هؤلاء الكلِماتِ ؟ قال : ((اجلُ ! ينبغي لِمَنُ سَمِعَهُنَّ أنْ يَتَعلَّمهُنَّ ».

#### تجارت كابيان المحارث 619 المحارث كالمحارث كالم كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث كالمحارث ك

میں محفوظ کررکھا ہوتو قرآن مجید کومیرے دل کی بہار بنادے اور میرے سینے کا نور بنادے اور اسے میرے رنے وغم کا مداوا کردے اور اسے میرے فکروں کا دور کرنے والا بنادے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم وفکر کوختم کرکے اس کی جگہ اسے خوشی بدلہ میں دے گاصحابہ کرام دی اُنڈیم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَثَاثِیم اِن کلمات کو یاد کرلیں؟ آپ مَثَاثِیم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں بلکہ ہرو ہی انہیں یاد کرے جس نے انہیں سنا ہو۔

[صحيح\_مسند أحمد: 391/1، مسند أبي يعلى الموصلي: 5397، صحيح ابن حبان: 972، مستدرك حاكم: 509/1]

947 هن أبي بكرة رضي الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَنْ الل

سیدنا ابو بکرہ ڈٹاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے ارشاد فرمایا: غم زدہ شخص کے لیے بیکلمات ہیں: '' اَللّٰهُمَّ رَحَمُنَکَ أَرُجُو ُ فَلا تَکِلُنِیُ اِلٰی نَفُسِی طَرُفَةَ عَیُنٍ وَأَصُلِحُ لِی شَأْنِیُ کُلَّهُ'' (اے اللہ! میں تیری رحمت کی امیدکرتا ہوں، مجھے آنکھ جھپنے کے برابر بھی میر نے فس کے والہ نہ کرنا ،اور میر سے سارے معاملات کودرست فرما)۔

[حسين صحيح ابن حبان:970]



## حر تجارت كاييان تاكيان تاكيان

## 17- قرض دار، پریشان حال اور مصیبت زدہ کے لیے بیکلمات پڑھنے کی ترغیب

948 هن أسماء بنت عُميسٍ رضي الله عنها قالتُ : قال لي رسولُ الله عَظَيْ: (( ألا أعلِمُكِ كلماتٍ تقولينَهُنَّ عند الكربِ أوفي كرُبٍ ؟ ( اللهُ ؛ اللهُ ربي ، لا أشرِكُ به شيئًا ) )).

سیدہ اساء بنت عمیس وی الله این کرتی میں که رسول الله مُلَاقِیم نے مجھے فرمایا: ''کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جوتم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو .....یعن [اللّهُ اللّهُ رَبِّی لَا اُنسُرِکُ بِهِ شَیْنًا]'' اللہ ہی،اللہ ہی میرارب ہے میں اس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نہیں بناتی (بناتا)''

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 1525، النسائي عمل اليوم والليلة:649، سنن ابن ماجه:3882]

949 عن ابُنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما : أنَّ رسولَ الله مَثَلَظِيمُ كان يقول عندَ الكُوبِ: ﴿ لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ ، لا إله إلا الله وبُّ العرشِ العظيمُ الحليمُ ، لا إله إلا الله وبُّ العرشِ الكويمُ ﴾.

سيدنا عبدالله عباس الشخاس روايت ب كدرسول الله تَلْقُطُ غم اور پريشانى كے وقت به پڑھتے ہے ' لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ الْكَهُ الْعَظِيْمِ ، لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ اللّهُ رَبُّ اللّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ، لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْعَطِيْمِ ، لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَرَبُّ الْعَرُشِ الْكَوِيمُ ''۔ [صحيح صحيح البحاری:6345، صحيح مسلم:2730]

950 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عَنْ : ﴿ دَعُوةُ ذِي النون إِذُ دَعَا وَهُو في بطنِ الحوتِ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سبحانك إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمينَ ﴾ ؛ فإنَّه لَمُ يَدُعُ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قَطُّ ؛ إِلَا اسْتَجَابَ الله لَهُ ﴾ .

سیدناسعد بن ابی وقاص ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے ارشا وفر مایا: سیدنا یونس علینا کی وُعاجب کہ وہ مجھلی کے پیٹ میں سے یہ کی وقاص ڈٹائٹ سُبُحانک إِنّی کُنْتُ مِنَ الطَّالِمِیْنَ ﴾ جب کوئی مسلمان کی بارے میں اللہ سے ان کلمات کے ساتھ وُعاکر ہے گا تو اللہ تعالی ضروراس کی وُعاکو قبول کرے گا۔

[صحیح\_ جامع الترمذی:3505، النسائی فی عمل الیوم و اللیلة: 656، مستدرك حاكم:505/1] محكم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## تجارت كابيان كالمحال 621

## 18-جھوٹی قشم کھانے پر وعید

951 عن أبي موسى رضى الله عنه قال : انحتصم رجلانِ إلى النبي عَلَيْتُ في أرضٍ أحدُهما مِنُ حَضُرِمَوُتَ ، قال : فجعلَ يمينَ أحَدِهِمَا ، فضجَّ الآخَرُ وقال : إذاً يَذُهَبُ بأرضي. قال : ﴿ إِنْ هُو اقْتَطَعها بيمينِه ظُلُمًا ؛ كَانَ مِمَّن لا ينظُر الله إليهِ يومَ القِيامَةِ، ولا بزكِيهِ ، ولهُ عذابٌ أليم ) . قال وورِعَ الآخرُ فَرَدُها .

سیدنا بوموی برانٹوئو ماتے ہیں کہ دوخص رسول اللہ سکاٹوئی کے پاس زمین کا جھکڑالائے ان میں سے ایک حضر موت کا رہنے والا تھا۔ آپ سکاٹوئی نے ان میں سے ایک کوشم اٹھانے کے لئے کہا تو دوسرا چلایا کہ بیتو میری زمین (ناجائز) طریقہ سے والا تھا۔ آپ سکاٹوئی نے ان میں سے ایک کوشم اٹھا کرلے جائے گا تو بیان لوگوں میں سے ہوجائے گا جن سے جائے گا تو بیان لوگوں میں سے ہوجائے گا جن سے اللہ تعالی قیامت کے دوز کلام نہیں فرمائے گا اور نداسے پاک کرے گا اور اس کے لیے در دناک عذاب ہوگا۔ دوسرا ناجائز قبضہ سے بازآ گیا اور اسے اس کی زمین واپس کر دی۔

[صحيح\_ مسند أحمد:394/4، مسند أبي يعلى الموصلي:5057]

952 هَذَ اللّٰهِ عَن عبداللّٰه بن أنيس رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللّٰه ﷺ: ﴿ مِنُ أَكْبِرِ الْكَبَائِرِ ؟ الإشُراكُ بِاللّٰهِ ، وعقوقُ الوالدَيُنِ ، واليمينُ الغَموسُ ، والَّذي نفسي بِيَدِه لا يحُلِفُ رجلٌ على مثلِ جَناحِ بعوضَةٍ ؟ إلاَّ كَانَتُ نُكُنَةً في قَلْبه يومَ القِيامَةِ ﴾).

سیدناعبداللہ بن انیس ڈٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹو کے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک فلم رانا اور والدین کی نا فرمانی کرنا اور جھوٹی قتم کھانا ہے، قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی شخص مچھر کے پر کے برابر کسی چیز پرقتم کھاتا ہے تو اس کے دل پر قیامت کے روز اس کا سیاہ نکتہ ہوگا۔

[حسن، صحيح\_ حامع الترمذي:3020، صحيح ابن حبان:5537، بيهقي في الشعب:4843

953 . حصياً عن الحارث بن البَرُصَاءِ رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْة في الحج بين الحمرتين وهو

#### تجارت كابيان ٢٥٠٥ ( 622 )

یقول: ﴿ اَمْنِ اقْتَطَع مَالَ أَحیهِ بیمینِ فَاجِرَةٍ ؛ فلیتَبوّاً مَقْعَدَه مِنَ النادِ. لِیُبلغ شاهدُکُم غائبَکُمُ. مرتین أو ثلاثًا ﴾ .
سیدنا حارث بن برصاء دِلْتُوُ فرماتے ہیں کہ میں نے جج کے موقع پر دو جمروں کے درمیان نبی کریم مَلَّاتِهُمُ کو بیفرمات موسے ساجس نے اپنے بھائی کا مال جھوٹی فتم کے ذریعہ بھیا لیاوہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے بتم میں جوحاضر ہویہ پیغام عائب تک پہنچادے، یہ بات آپ مَلَا تُرَا فَر مائی۔

[صحيح\_ مسند أحمد:295/4، مستدرك حاكم:7803، صحيح ابن حبان:5165]

254 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنظ : ﴿ ليسَ مِمَّا عُصِيَ الله به هو أَعْجَلُ عِقابًا مِنَ البَعُي ، وما مِنُ شَيْء أُطِيعَ اللّهُ فيه أَسُرَ عُ ثَوابًا مِنَ الصلّةِ ، واليمينُ الفاجِرَةُ تَدعُ الدِيارَ بلاقع ﴾.

سيدنا ابو ہريره رفي تُؤنت روايت ہے كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ الْعَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[حسن لغيره بيهقي في الثعب:4842]

955 عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : (( مَنُ لقي الله لا يشرك به شيئًا ، وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبًا ، وسمع وأطاع ؛ فله الجنة. أو دخل الجنة. وخمس ليسَ لهُن كفارة : الشركُ بالله ، وقَتُلُ النفسِ بغير حقٍّ ، وبَهُتُ مؤمنٍ ، والفرار مِنَ الزَّحفِ ، ويمينٌ صابرة يقتطعُ بها مالاً بغير حقّ).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ نے ارشادفر مایا: جو خص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے (بعنی اسے موت آئے) کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہیں تھہرایا اور دل کی خوشی اور ثواب کی نیت سے زکو ۃ اوا کر تاربا، (امراء) کی بات می اور اطاعت کرتار ہا تو اس کے لیے جنت ہے یا وہ جنت میں داخل ہوگا اور پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی کفارہ نہیں ① شرک ② ناحق قتل ﴿ مومن پر بہتان ﴾ جنگ سے بھا گنا © جھوٹی قتم جس کے ذریعے ناحق مال حاصل کرنا۔ [حسن لغیرہ۔ مسند احمد: 362/2]





#### 19-سود کی ممانعت

956 ... عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي عَنَظِمَ قال : ﴿ الْجُتَنِبُوا السَّبُعُ الْمُوبِقَاتِ ﴾. قالوا : يا رسول الله ! وما هُنّ ؟ قال : ﴿ الشُركُ بالله ، والسحرُ ، وقتلُ النَّفسِ التي حرَّمَ الله إلا بالُحقِ ، وأكلُ الربا ، وأكلُ مال اليتيم ، والتَولِي يومَ الزَّحْفِ ، وقذُكُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمِنات ﴾.

سیدنا ہو ہریرہ ڈٹائٹوئے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹوئی نے ارشاد فرمایا: ''سات مہلک کا موں سے بچو۔'' پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول مٹائٹوئی اوہ کون سے ہیں؟ آپ مٹائٹوئی نے فرمایا: ①''اللہ کا شریک تھبرانا ② جادو کرنا ③ جس جان کواللہ نے محترم بنایا ہے اسے قبل کر ڈالنا مگر یہ کہ حق کے ساتھ ہو ④ سود کھانا ⑤ بیتیم کا مال ہڑپ کر جانا ⑥ جہاد کے دن (کافروں کا سامنا کرنے سے ) پشت پھیر کر چلے جانا ⑦ یا ک دامن مومن عور توں پر تہت لگانا۔''

[صحيح\_ صحيح البخارى:2766، صحيح مسلم:89، سنن أبي داؤد:2874]

957 هـ عن حابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لَعنَ رسولُ الله عَلَيْتُ أَكِلَ الربا ،وموكِلَهُ ، وكاتِبَهُ ، والله عَلَيْتُهُ ، وكاتِبَهُ ، والله عَلَيْتُهُ ، وقال : ((همُ سواءً )).

سید ناجابر ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹاٹٹڑ نے سود لینے والے،سود دینے والے،سودی لین دین لکھنے والے پراور اس کے گواہوں پرسب ہی پرلعنت فر مائی ہےاور فر مایا کہ بیسب (اصل گناہ میں) برابر ہیں۔

[صحيح صحيح مسلم:1598]

958 المربعونَ باباً ؟ عن عبدالله \_ يعني ابن مسعود \_ رضي الله عنه عن النبي تَنَا قال : (( الربا ثلاث وسبعونَ باباً ؟ أَيُسَرُها مثلُ أنُ ينكحَ الرجلُ أُمَّه )).

سیدناعبداللہ بن مسعود رٹائٹوئے سے روایت ہے کہ نبی کریم مٹائٹوئ نے ارشادفر مایا: سود کے تہتر (73) دروازے ہیں اوران میں جوسب سے ادنی درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنی مال کے ساتھ نکاح کرے۔

[صحيح لغيره\_ مستدرك حاكم:37/2، بيهقى في الشعب:5519]

#### تجارت كابيان كالمحال 624 المحال 624

959 عن عبدالله بن حنظلة \_ غسيل الملائكة \_ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَنْ : (( درهمُ ربًا يأكلُه الرجلُ وهو يعلَمُ ؛ أشدُ مِنُ ستَّةٍ وثلا ثينَ زَنْيَةً )).

سیدناعبداللہ بن حظلہ (جنہیں فرشتوں نے عسل دیاتھا) کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: سود کا ایک درہم یہ جاننے کے باوجود کھانا کہ یہ سود ہے، (36) چھتیں مرتبہزنا کرنے سے بھی زیادہ بردا گناہ ہے۔

[صحيح\_مسند حمد:225/5]

960 عنِ ابُنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال : نهى رسولُ الله عَلَيْكُ أَنُ تُشْتَرى المثمَرةُ حتى تُطُعَمَ . وقال: ﴿﴿إِذَا ظَهُو الزَنَا وَالرَبَا فَي قَرِيَةٍ ؛ فقد أَخَلُوا بأنفُسِهمُ عذابَ الله ﴾﴾.

سیدناعبداللہ بن عباس بھا تھا سے روایت ہے کہ رسول اللہ من الله من علاقه والوں نے اپنے اوپراللہ کے عذاب کو (خودہی) اتر والما ۔ [حسن لغیرہ۔ مستدرك حاکم: 37/2]

961 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ((بَين يَدَي الساعةِ يظهرُ الربا والزنا والمحمرُ)). سيرناعبدالله مسعود وللشئ سيرناعبدالله مسعود وللشئ سيرناعبدالله مسعود وللشئ سيرناعبدالله مسعود وللشئ سيرناعبدالله مسعود على المراب (بيتين كناه) عام موجا كيل كيد [صحيح طبراني في الأوسط:7695]

### تجارت كابيان ٢٥٠ ( 625 )

( تبروں سے ) گرجیسے و شخص کھڑا ہوتا جے شیطان نے چھونے سے حیران و پریشان کر دیا ہو )۔

[حسن لغيره\_ طبراني في الكبير:110]

963 عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عن النبي عَنَا قال : (( ما أَحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الربا ؛ إلا كان عاقبِهُ المره إلى قلَّةٍ )).

سیرناعبداللہ بن مسعود بھائٹوئے سے روایت ہے کرسول اللہ مٹائٹوئم نے ارشادفر مایا: سوداگر چہکتنا ہی زیادہ ہوجائے کیکن اس کا آخری انجام قلت اور کی ہے۔ [صحیح۔ سنن ابن ماجہ: 2279، مستدرك حاكم: 37/2]

CLOSON OF THE

#### 

## 20-زمین وغیر ہغصب کرنے پروعید

964 و الله عنه عنها ؟ أنَّ رسولَ الله عنه عنها ؟ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : ﴿ مَنْ ظَلَم قِيْدَ شبرٍ مِنَ الأَرُضِ ؟ طُوِّقَه مِنْ سَبع أَرْضينَ ﴾).

سیدہ عاکشہ و ایت ہے روایت ہے کہ رسول الله مُؤینِ نے ارشاد فرمایا: جس نے ایک بالشت بھرز مین پر قبضہ کیا تو سات زمینوں کاطوق بنا کر قیامت والے دن اسے پہنایا جائے گا۔[صحیح۔ صحیح البحاری:2453، صحیح مسلم:1612]

965 و الله عنه عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي عَلَيْه يقول : ﴿ أَيُّمَا رَجَلٍ ظَلَم شِبُراً مِنَ الْأَرْضِ ؛ كَلَّفَهُ الله عزَّوجَلَّ أَنُ يحفِرَهُ حتى يبلُغَ به سبُعَ أَرَضينَ ، ثم يُطَوِّقه يومَ القيامَٰةِ حتى يُقُضى بينَ الناس ﴾.

سیدنا یعلی بن مرہ رہ النظام ہے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مظافیظ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو محص کی بالشت بھر بھی زمین از راہ ظلم لے گا اسے اللہ تعالیٰ اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اس کوسا تو بین زمین تک کھود ہے پھر وہ زمین اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈالی جائے گی اور وہ قیامت تک اس حال میں رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔[صحیح۔ مسند أحمد: 173/4، صحیح ابن حبان: 5142]

966 عن أبي مالكِ الأشعري رضي الله عن النبي عَنَظِيَّ قال : ﴿ أَعُظُمُ الْغُلُولِ عَنْدَ اللَّهُ عَزُوجِلَ ذِراعٌ مِنَ الأَرضِ ، تَجَرُون الرجلين جَارَيُنِ في الأرضِ أو في الدارِ ، فيقتطعُ أَحَرَا نُهُمَا مِنُ حَظِّ صَاحِبَه ذِراعًا ، إذا الْقُنَطَعَه ؛ طُوِّقَه مِنُ سبع أرضِينَ ﴾.

سیدناابو ما لک اشعری بڑائٹو سے روایت ہے کہ نبی مُؤَیِّرا نے ارشادفر مایا:اللّٰہ کے ہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ الی زمین ہے کہتم دیکھودو شخص کسی زمین کے حصہ میں یا گھر میں شریک ہوں اور اُن میں سے ایک دوسرے کے جصے پر ناحق قبضہ کر لے تو اُسے سات زمینوں کا طوق پہنا یا جائے گا۔

[حسن، صحيح.. مسند أحمد: 2901، طبراني في الكبير: 3463]



#### تجارت كابيان تاكيان تاك

## 21- دکھلا وےاورفخر کےطور پرضرورت سےزا کدمکان تعمیر کرنے پروعید

عليها رجل شديد بيناضِ النيابِ ، شديدُ سوادِ الشَّمُوِ ، لا يُرى عليه أثرُ السَفوِ ، ولا يَعرِفُه منَّا أحدٌ ، حتَّى عليها رجل شديدُ بيَاضِ الثيابِ ، شديدُ سوادِ الشَّمُوِ ، لا يُرى عليه أثرُ السَفوِ ، ولا يَعرِفُه منَّا أحدٌ ، حتَّى جَلَس إلى النبيِ عَلَيْتِ ، فأسندَ رُكُبَتَيُهِ إلى رُكُبَتَيُهِ ، ووَضَع كَفَّيهِ على فَخِذَيهِ ، وقال : يا محمّد ! أخبرُني عن الإسلام؟ فقال رسولُ الله عَلَيْتُ : (( الإسلامُ أَنُ تَشُهدَ أَن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمدا رسولُ الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصومَ رمضانَ ، وتحجَّ البيتَ إن استَعَلَمُتَ إليه سبيلاً ». قال : صدقت ، فعجبنا له يسألُه ويُصَدِقُه. قال : فأخبِرُني عن الإيمانِ ؟ قال : (( أَنُ تُؤمِنَ بالله وملائِكتِه وكتبه ورسُله واليوم الآخر ، وتُؤمنَ بالقدرِ حيرِه وشرِّه ». قال صدَقتَ قالَ : فاخبِرُني عنِ الإحسانِ ؟ قال : (( أَنُ تَلِد الله وملائِكتِها ، وأَنُ ترى المسؤولُ الله كانَّك تراهُ، فإنُ لَمُ تكن ترَاه ، فإنَّه يراكَ ». قال : (( أَنُ تَلِدَ الأَمَةُ ربَّتَها ، وأَنُ ترى المسؤولُ عنه المُعرَاقُونَ في البنيانِ ». قال : (( فَإنَّه جبريلُ أَن كُم يقلِمُ مَنَ السائِلُ ». قلك : الله ورسولُه الحَلَمُ . قال : (( فإنَّه جبريلُ أَناكُم يعلِمُكُم دينَكُم »).

#### تجارت كابيان ٢٥٠٥ ( 628 )

جاتا ہے۔اس کے بعداس مختص نے عرض کی اب مجھے بتلا ہے کہ 'ایمان' کیا ہے؟ آپ ناٹیڈی نے فر مایا ایمان ہے ہے کہ آ اللہ اوراس کے فرشتوں اوراس کی کتابوں اوراس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لا وَاور ہر فیروشر کی نقد پر پر بھی (بین کر بھی ) اس نے کہا، آپ ناٹیڈی نے بچ کہا، اس کے بعداس شخص نے عرض کی: مجھے بتلا ہے کہ احسان کیا ہے؟ آپ ناٹیڈی نے فر مایا احسان ہے ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کروگویا کہ تم اس کود کھور ہے ہو، اوراگر تم نہیں د کھور ہے تو وہ شخصیں دکھ رہا ہے، بھر اس شخص نے عرض کی جھے قیامت کے متعلق بتلا ہے (کہ وہ کب واقع ہوگی) آپ ناٹیڈی نے فر مایا جس سے بیسوال کیا جارہا ہے وہ اس کوسوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، بھر اس نے عرض کی تو مجھے اس کی بچھے نانیاں ہی بتلا ہے؟ آپ ناٹیڈی نے فر مایا : لونڈی اپنی ما لکہ اور آتا کو جنے گی، اور تم دکھو گے کہ جن کے پاوں میں جو تا اور تن پر کیڑ انہیں ہے اور جو بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی کھارتیں بنانے گیس گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے اور بھر گخر کریں گے۔سیدنا عمر ڈٹاٹٹ کہتے ہیں کہ یہ با تمیں کر کے وہ شخص چلا گیا، پھر جھے بچھے وقت گزرگیا، تو آپ ناٹیڈی نے بچھ سے فر مایا سے ہمر ٹاٹٹ کیا تہیں ہے ہے کہ وہ موال کرنے والاکون شخص گیا، پھر جھے بچھے وقت گزرگیا، تو آپ ناٹیڈی بی نیادہ جانے والے ہیں، آپ ناٹیڈی نے فر مایا وہ جر کیل علیفا سے تمہراری

#### exected and

## 22-مز دورکواس کی مز دوری نہ دینے پر وعیدا ور مز دوری جلدا دا کرنے کا حکم

968 عنِ ابُنِ عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ أَعُطُوا الْأَجِيرَ أَجَرَهُ قَبَلَ أَنُ يَجِفُ عَرَقُه ﴾.

سیدناعبداللہ بن عمر جان نظرے روایت ہے کہ رسول اللہ من نیزام نے ارشا دفر مایا: عزد در کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی مزد در کی اداکر دیا کرو۔ [صحبح لغبرہ۔ سنن ابن ماجہ: 2443]

#### exective ye

### حر تجارت كابيان ٢٥٠٥ ( 629 )

## 23-غلاموں کواللہ تعالیٰ اوراینے مالکوں کاحق ادا کرنے کی ترغیب

969 من الله عن ابی موسی الأشعری رضی الله عنه قال: قال رسول الله عنه : (( ثلاثَة لهم اَجُوانِ: رجلٌ مِنُ اَهلِ الكتِابِ آمنَ بنبيّه و آمَنَ بمحمدِ عَلَيْهِ ، والعبدُ الْمَمُلُوكُ إذا أدَّى حقّ الله وَحَقَّ مواليه ، ورجل كانَتُ له أَمة ، فأَدّبها فأحَسَن تأديبَها ، وعلَّمها فأحسَن تعليمَها ، ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَها ؛ فلَهُ أَجُوانِ )). كانَتُ له أَمة ، فأَدُبها فأحسَن تأديبَها ، وعلَّمها فأحسَن تعليمَها ، ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَها ؛ فلَهُ أَجُوانِ )). سيدنا بوموى اشعرى ولي الله عن الله عنه الله عن الله عنه الله عن ا



آزاوكركاس عشادى كرك\_[صحيح\_صحيح البخارى:97، صحيح مسلم:154]

### تجارت كابيان المحارك ( 630 )

## 24-غلام کے اپنے آتا سے بھا گنے پروعیر

970 عن فضالة بن عبيدٍ رضى الله عنه عَنُ رسولِ الله عَنْ قال : ﴿ ثَلاثَةٌ لا تَسأَلُ عنهم : رجلٌ فارقَ الجماعَة وعَصى امامَه [ ومات عاصياً ] وعبد أبقَ مِنُ سيّدِه فمات، وامُرأةٌ غاب عنها زوجها وقد كفاها مَوُونة الدنيا فَخَانَتُهُ بَعُده. وثلاثةٌ لا تَسألُ عَنُهم : رجلٌ نازَعَ الله رِداءَ ه ؛ فإنَّ رداءَ ه الكِبُرُ ، وإزارَهُ العزُ ، ورجلٌ في شكّ مِنُ أمُرِ الله، والقانِطُ منُ رَحُمَةِ الله»).

سیدنا فضالہ بن عبید ڈلٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیئے نے ارشاد فرمایا: تین خص وہ ہیں جن کے متعلق مت پوچھو کہ

(کتنی شخت ان کے لیے سزا ہوگی) (وہ شخص جو مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہوگیا ہو (بغاوت پراتر آئے) اور اپنے امام (حاکم) کی نافر مانی کرے اور اس حالت میں اسے موت آجائے، (قوہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا اور اس حال میں اگر مرگیا (تو نافر مان ہوکر مرا)، (قوہ عورت جس کا خاوند ضرورت کا سامان (خرچہ وغیرہ) دے کر کہیں (سفر وغیرہ پر) گیا اور اس کے پیچھے سے بیخیانت کرے اور تین شخص (اور بھی) ہیں کہ جن کے (وبال اور سزا کے متعلق) مت پوچھو (کتنی شخت ہوگی) (وہ جو اللہ کی چا در بردائی ہے، اور اس کا از ارعزت ہوگی) (وہ جو اللہ کی چا در جھینے (یعنی تکبر اختیار کرے) اس لیے کہ اللہ کی چا در بردائی ہے، اور اس کا از ارعزت ہے، (قوہ جو اللہ کی رحمت سے مالویں ہو۔ [صحیح۔ صحیح ابن حیان: 454، مستدر ک حاکم: 119/1]

971 العبدُ الآبِق ؛ حتى يرجع ، وامرأة باتتُ وزوُجها عليها ساخِطٌ ، وإمامُ قومٍ وهم له كارِهونَ ».

العبدُ الآبِق ؛ حتى يرجع ، وامرأة باتتُ وزوُجها عليها ساخِطٌ ، وإمامُ قومٍ وهم له كارِهونَ ».

سيرنا ابوامامه رُثِنَّ عُنُوب موروايت م كهرسول الله طَالِيَّ عَنِي ارشاد فرمايا: تين فخص اليه بين جن كي نماز ان ككانول من المناس قال الله طَالِيَة عَنِي الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

او پرنہیں جاتی ① بھاگا ہواغلام جب تک وہ واپس نہ آ جائے ② وہ عورت جس پراس کا خاوند ناراض ہو ③ کسی قوم کا امام جے وہ ناپیند کرتے ہوں (اور بینا پندید گی شرعی ہو)۔[حسن۔ حامع النرمذی:360]



### 

## 25-غلام آزاد کرنے کی ترغیب اور آزاد کوغلام بنانے یا فروخت کرنے پروعید

[صحيح ـ صحيح البخارى: 2517، صحيح مسلم:1509]

973 هن مالك بن الحارث رضي الله عنه ؛ أنه سمع النبي الله عنه عنه أبوين أبوين مسلماً ؛ كان فكاكه مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه ؛ وجبت له الجنة ..... ومن أعتق امراً مسلماً ؛ كان فكاكه من لنار، يُجزىءُ بكل عضو منه عضواً منه ).

سیدنا ما لک بن حارث سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُلَّاثِیْرُ سے سنا: آپ مُلَّاثِیْرُ فر مار ہے تھے جس شخص نے مسلمان والدین کا بیٹیم بچہ اپنے کھانے پینے میں اپنے ساتھ ملالیاحتیٰ کہ وہ (بچہ )اس سے بے پرواہ ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی اور جس نے کسی مسلمان کو آزاد کیا تو وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا کفایت کرے گا اس کے ہرعضو کے بدلے اس کا ہرعضو۔ [صحیح لغیرہ: مسند أحمد: 29/5]

وَفُكُ الرَقَبَةَ )). قال : أليُسَتا واحِدَةً ؟ قال : ﴿ لا ، عِنْقُ النّسمة أنْ تَفَرَّدَ بعتقِها ، وفكُ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعطى محكم دلائل و برابين سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### تجارت كابيان ما المحال ( 632 )

فی نَمنِها ، والمنعنَحةُ الو کوف ، والفَی ُ علی ذی الرحِمِ القاطع ، فإنُ لَمُ تُطِقُ ذلِکَ فاطعمِ المجانعَ وَاسُقِ الطَمْآنَ ، وأُمُو بالمعروفِ ، وانهُ عنِ المنكوِ ، فإنُ لَمُ تُطِقُ ذلک ؛ فكف لِسانك الا عَنُ حَيُو )).

سیرنا براء بن عازب بن تفوی این کرتے بیل که ایک دیباتی رسول الله مَالیّظِ کی خدمت میں حاضر بوااورعرض کی اے الله کے رسول مَالیّظِ ایجھے کوئی ایساعل بتادیں کہ جس سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں آپ مَالیّظِ اے ارشاد فر مایا: تم نے مخصر لفظوں میں بڑی بات بوچھی ہے غلام کوآزاد کر داور داور غلام کی گردن چھڑاو، اس نے عرض کی کیا دونوں با تیں ایک نہیں ہیں؟
آپ مُلیّظِ ارشاد فر مایا نہیں ، بلکہ پہلی بات کا مطلب سے ہے کہ تم خود السیلة تنها پورے غلام کوآزاد کر دواور دوسری بات کا مطلب سے ہے کہ (مدد کردو) اور مطلب سے ہے کہ (تم پوراغلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو ) اس کی آزادی میں کچھ قیت دے کر (مدد کردو) اور دور دوران اور نوان اور نوان اور جو تم سے تعلق تو ڑے تم اس پراحسان کرو (مدید وغیرہ دو) اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھوکے کو کھانا کھلا وَاور پیاسے کو پانی پلا وَاور بھلا یُوں کا حکم کرواور برائیوں سے دوکو۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھوکے کو کھانا کھلا وَاور پیاسے کو پانی پلا وَاور بھلا یُوں کا حکم کرواور برائیوں سے دوکو۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھوکے کو کھانا کھلا وَاور دیا جے کو پانی پانی کورو کے رکھو، خیر کی بات کے سوالی کھر زبان سے ندنگالو۔

[صحيح\_ مسند أحمد: 299/4، صحيح ابن حبان: 375، بيهقى في الشعب: 4335]

275 عن أبى سعيد المحدري رضى الله عنه ؛ أنّه سمع رسولَ الله عَنَظَ يقول: (﴿ حمس مَنُ عَمِلَهُنَّ فَي عُوم كُتَبهُ الله مِنُ أهلِ المجمعةِ ، وأعْتَق رَقَبةُ )). يوم كَتَبهُ الله مِنُ أهلِ المجمعةِ ، وأعْتَق رَقَبةً )). سيرنا ابوسعيد خدري والتي عروايت ہے كه رسول الله عَلَيْهِم نے ارشاد فرمایا: پانچ عمل وہ بیں جوان كوكى ايك دن يس كر لے گا تو الله تعالى اس كوابل جنت ميں لكھ دے گا۔ ( جو يمار كى عيادت كرے ( جنازه ميں شركت كرے ( ا ايك دن روز ور كے ( جمعه در يرا صنے ) جائے ( علام كو آزاد كرے۔ [صحيح۔ صحيح ابن حبان: 2760]

#### exectly



## نكاح كىمشروعيت، ترغيب واحكام

اسلامی نظامِ معاشرت میں نکاح کو بہت اہمیت عاصل ہے۔ کیونکہ نکاحِ اہل ایمان کی عفت وعصمت کی حفاظت بدنظری کاعلاج اورنسل انسانی کی بقاوافزائش کا ذریعہ ہے۔ نکاح ایک ایسا بابر کت عمل ہے کہ جوانبیاء ورسل میہ ہم کے سنت مطہرہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

(﴿ وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً ۚ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ اَنُ يَّاتِيَ بِلْيَةٍ اِلَّا بِاِذُنِ اللهِ ۚ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴾)

"مم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا، کسی رسول سے نہیں ہوسکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے، ہر مقررہ وعدے کی ایک تحریر ہے۔ "[الرعد: 38]

انسان کی جنسی اورفطری خواہشات کی بھیل وتسکین کے ساتھ ساتھ نگائ نریقین اوران کے اہل کی باہمی عبت و الف**ت کا** ذریعہ ہے۔

سيدنا عبدالله بن عباس والفواسي وايت بي كدرسول الله طاقيم في ارشا وقرمايا:

(( لَمُ نَوَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ ))

''ہم نے دومحبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی (بہترین اور ) چیز نہیں دیکھی۔''

[صحيح\_ السلسلة الصحيحة: 624، مستدرك عناكم: 168/2. سنن ابن ماحد 2518 إ

#### نكاح كى فضيلت:

سیدنا انس بھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَلَیْمَ اِن ارشاد فر مایا: ﴿﴿إِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبِدُ ؟ فقدِ اسْتَکُمَل نِصُفَ الدِّينِ ، فلُيتَّقِ الله في النصفِ الباقي ﴾ . جَسُخُص نے نکاح کیا تو اس نے اپنا آ وھا وین کمل کرلیا اب اُسے چاہیے کہ بقیہ آ و ھے کے بارے میں اللہ تعالی ہے ور ہے۔ [حسن لغیرہ۔ بیہ قی فی الشعب: 5478]
محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

سیدنا عبدالله بن مسعود و الشیات الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله به السباب! مَنِ استطاع منکم الباء ق فلیتزو ئ ؛ فإنه أغض للبَصر و أخصَنُ لِلفرُج، و مَن لَم یَستطعُ فعلیهِ بالصوم ؛ فانه له وِجاء ) اے نوجوانو کے گروہ! تم میں سے جو خص نکاح کی استطاعت رکھتا ہوا سے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح نظر کو بہت نیچا کرنے والا ہے اور شرم گاہ کی بہت مفاظت کرتا ہے اور جو خص نکاح کی استطاعت ندر کھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روز ہ رکھے کیونکہ بیاس کی شہوت کو قطع کردینے والا ہے۔

[صحیح۔ صحیح البحاری: 5066، صحیح مسلم: 1400، سنن أبی داؤد: 2046، حامع الترمذی: 1081] نکاح رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ الثان سنت ہے۔ اسی لیے آپ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ الثان سنت ہے۔ اسی لیے آپ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ ا

[صحيح الجامع الصغير: 6807]

نکاح سے انسان بدکاری، فحاشی ، جنسی آلودگی اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے اور ایک کامیاب از دواجی زندگی صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب اپنزندگی کے ہمسفر کا انتخاب درست ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد مشرک مردوں اور مشرک عور توں کے مقابلہ میں مؤمن غلام اور لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی ترغیب دی۔
(﴿ وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشُو کُتِ حَتَّی یُؤُمِنُ اللّٰ وَ لَا مَةٌ مُؤُمِنَةٌ خَیْرٌ مِن مُشُو کَةٍ وَ لَوُ اَعْجَبَتُکُمُ وَ لَا تَنْکِحُوا الْمُشُو کِیْنَ حَتَّی یُؤُمِنُوا اللّٰ مَؤُمِن خَیْرٌ مِن مُشُوکِ وَ لَوُ اَعْجَبَکُمُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللل

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

### 635 TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN THE C

لَعَلُّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ﴾)

"اورشرک کرنے والی عورتوں سے تاوقتیکہ وہ ایمان نہ لا کیس تم نکاح نہ کرو، ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آ زادعورت سے بہت بہتر ہے، گوتمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہواور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا کیں، ایمان والا غلام آ زاد مشرک سے بہتر ہے، گومشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے تھم سے بلاتا ہے، وہ اپنی آ بیتیں لوگوں کے لئے بیان فرمار ہاہے، ماکہ وہ فصحت حاصل کریں۔" [البقرة: 221]

سیدنا ابوسعید خدری ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا:عورت سے نکاح ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت کی وجہ سے کیا جاتا ہے ۞ خوبصورتی ۞ مال ۞ اخلاق ﴿ دِین کِین تَو دِین داراور بااخلاق عورت سے ہی شادی کرنا تیرادا کیں ہاتھ خاک آلود ہو (یہ جملہ ترغیب کے لیے ہے )۔

[حسن مسند أحمد:80/3، صحيح ابن حبان: 4026، مسند البزار:1403]

#### نیک بیوی بهترین سرماییه:

اس دنیا کوسامان وسر ماییقر اردے کرنیک اور صالحہ یوئی کوانسان کے لیے زندگی کا بہترین سر ماییقر اردیا گیا۔ رسول الله مُنگی آغیر نے ارشاد فر مایا: چار چیزیں انسان کی خوش بختی وسعادت سے ہیں ① نیک عورت ② کشادہ گھر ② نیک ہمسایہ ④ عمدہ سواری۔ اور چار چیزیں انسان کی بدیختی سے ہیں ① برا ہمسایہ ② بدمزاج و بری عورت ⑤ بری سواری ④ تنگ گھر۔ [صحیح۔ صحیح ابن حیان: 4021]

#### 

مردگار مور [صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه: 1856، جامع الترمذي: 3094]

نکاح جہاں فریقین کی باہمی الفت ومحبت کا ذریعہ اور برائی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہاں اس مقدس بندھن سے پیدا ہونے والی اولا دانسان کے لیے نفع بخش سر مایہ اور رسول اللہ منافظ کی امت میں اضافے کا باعث ہے۔

سیدنامعقل بن بیار بھا تھؤ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ مٹائیؤ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی اے اللہ کے رسول اللہ مٹائیؤ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی اے اللہ کے رسول مٹائیؤ کی ایک ایسی عورت پائی ہے جوحسب، منصب اور مالی لحاظ سے بہت اونجی ہے لیکن اس کے ہاں اولا دنہیں ہوتی کیا میں اس سے شادی کرلوں؟ آپ مٹائیؤ کے اُسے منع کر دیاوہ دوبارہ آیا آپ مٹائیؤ کے نے چریہی کہا جب وہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ مٹائیؤ کے فرمایا: شادی ایسی عورت سے کرو جو محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہواس لیے کہ تمہاری کثرت کے سبب میں (روز قیامت) دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔

[حسن، صحيح سنن أبي داؤد: 2050، سنن النسائي، مستدرك حاكم: 162/2]

#### كاح كاحكم:

تکاح کے متعلق اہل علم کی مختلف آراء ہیں:

- (۱) فرض: ہراس مسلمان پر نکاح کرنا فرض ہے جوجسمانی اور مالی طاقت رکھتا ہواورا سے زنا و بدکاری میں مبتلا ہونے کاخوف ہو۔
  - (۲) حرام: -جس شخص میں نکاح کی طاقت نہ ہوتوا کیشخص کے لیے نکاح حرام ہے۔
- (٣) مستحب: و چخص جسے مالی وجسمانی طاقت کے باوجودز نااور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہواس کے لیے نکاح کرنامتحب ہے۔

#### بهترین شو هر کاانتخاب:

اسلام نے جس طرح مرد کے لئے تعلیم دی کہ وہ عقد نکاح کے لیے بہترین اور نیک وصالحہ خاتون کا انتخاب کرے اس طرح عورت کے ولی پربھی لازم ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کے نکاح کے لیے نیک، صالح ، مقی و پر ہیز گار اور باکر دار شخص کا انتخاب کرے۔



رسول الله مَالِينَا في ارشا وفر مايا:

''جبتمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیج جس کا دین اورا خلاق تم پسند کرتے ہوتو اس ہے (اپنی بیٹی یا بہن کا) نکاح کردواگرتم نے ایسانہ کیا تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا نساد ہوگا۔

[حسن\_ ارواء الغليل: 1866، جامع الترمذي: 1084]

#### دوينبوت كامثالي واقعه:

سیدہ ام سلیم بھ البتدائے اسلام میں مسلمان ہونے والی انتہائی باکردار اور نیک وصالحہ خاتون تھیں۔ ان کے خاد ند نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور پھرو ہیں ان کی وفات ہوئی۔ ابوطلحہ ( بھائیئہ) جو کہ ابھی کا فر تھے انہوں نے انہیں نکاح کا بیغام بھیجا مگرام سلیم بھٹائے انہیں یہ جواب دیا'' اللہ کی قتم! اے ابوطلحہ! تمہارے جیسے شخص کا پیغام نکاح ردنہیں کیا جا سکتالیکن تم ایک کا فرخص ہو جبکہ میں مسلمان ہوں۔ میر نے لیے تمہارے ساتھ شادی کرنا حلال نہیں۔ البتہ اگرتم مسلمان ہوجا و تو تمہارا قبولِ اسلام ہی میراحق مہر ہوگا اس کے علاوہ میں تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ منہیں کرتی۔ چنا نجے ابوطلحہ بھائے مسلمان ہوگئے اور ان کا نکاح ام سلیم بھائے سے ہوا اور ان کا حق مہر یہی قبول اسلام تھا۔

[صحيح\_ سنن النسائي: 3341]

#### حق مهر کابیان:

حق مہر کی ادائیگی شوہر پر واجب ہے یہی وجہ ہے کہ مہر کی عدم ادائیگی پر رسول اللہ ملائیڈ آئے نے سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ کم یازیادہ حق مہر پر نکاح کیا جبکہ اس کے دل میں حق مہر اداکر نے ہوئے فرمایا: جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ دھو کے بازی سے کام لیا اور اگر حق مہر اداکر نے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہوگی قورو نے قیامت وہ اللہ کے روبر وایک زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا۔

[صحيح\_ طبراني في الأوسط: 1851، والصغير:111]

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( وآتُو النِّسَآءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحُلَةً ))

' 'عورتول كوان كا مهرراضي وخوشي ا داكرو' [النساء: 4]

محكم دلائل و برابين سر مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

## GC 638 75 TO SEC 01.8 C 18 75

حق مہر سے مرادوہ تحفہ ہے جو بوقت ِشادی خاوندا پنی بیوی کونقدی ،سونا و چاندی اور دیگر مال ومتاع کی شکل میں دیتا ہے خاوند کی طرف سے مہر کی ادائیگی میں تاخیراور بیوی کی طرف سے معاف کرنا بھی جائز ہے۔

#### حق مهر کی مقدار؟

قرآن وسنت میں کوئی ایسی دلیل موجو زنہیں کہ جوحق مہرکی مقدار کی تعیین کرے۔

جس حدیث میں کم از کم حق مہر کی مقدار درس درہم ہے وہ ضعیف ہے۔[نیل الأو طار: 250/4]

حق مهر کی زیاده مقدار کی بھی کوئی حدثہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( وَاتَّيْتُم إِحُدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا منه شَيْنًا ))

''اورتم ان عورتوں میں ہے کسی کوخزانہ بھی (بطور)مہر دیا ہوتو اس سے (طلاق کے وقت) کچھنہ لو۔''

[النساء: 20]

#### افضل مهر:

رسول الله مَنْ يَعْمُ نِي ارشا دفر مايا:

(( خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ ))

''بہترین مہروہ جیےادا کرناانتہائی آ سان ہو۔''

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 1859، أرواء الغليل: 1924]

#### نکاح کی شروط:

(۱) ولى كى اجازت \_رسول الله مَنْ يَنْ الله عَنْ ارشاد فرماياً لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيّ "ولى كى اجازت كے بغير نكاح درست نہيں۔"

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 1836، جامع الترمذي: 1101]

نوك: - (١) عورت كى عورت كى ولى بين بن سكتى \_ [حسن ـ سنن ابن ماجه: 1527]

(٢) اگر كوئي شخص حالت إحرام مين تووه كسي دوسرے كا فكاح مين ولي نہيں بن سكتا۔ [صحيح. صحيح مسلم: 1409]

(۲) نکاح کے لئے لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے۔[صحیع۔ صحیع البخاری: 5136، صحیع مسلم: 1419]

#### 639 TO ULK CKI DO

(m) دوعادل گواہوں کی موجود گی بھی ضروری ہے۔[صحیح۔ ارواء الغلیل: 1860، دار قطنی: 225/3]

#### نضيه نكاح ممنوع:

رسول الله مَالِينَا إِلَيْ فِي فِي ما يا:

(( أَعُلِنُوا النِّكَاحَ ))

" نكاح كااعلان كرور" وحسن- آداب الزفاف ص 183]

#### بيو يول کي تعداد:

اسلام میں بیک وقت زیادہ سے زیادہ چارعورتوں سے نکاح جائز ہے۔اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

(( وَ أَتُوا النِّسَآءَ صَدُقتِهِنَّ نِحُلَةً ﴿ فَإِنْ طِبُنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَّرِينًا))

''اورعورتوں کوان کا مہر راضی وخوشی ادا کرو، ہاں اگروہ خودا پنی خوشی سے پچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق

سے خوش ہو کر کھالو۔' [النساء: 4]

سیدناقیس بن حارث والٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس آٹھ بیویاں تھیں میں نے نبی

كريم مَنَافِيْنِ كَ بِإِس اسكا ذكر كيا تو آب مَنَافِيْنَ في ارشا وفر مايا:

(( اِخُتَرُ مِنْهُنَّ أَرُبَعًا ))

''ان میں سے جارکواختیار (پیند) کرلے۔''

[حسن، صحيح\_ سنن ابن ماجه: 1588، سنن أبي داؤ د:1939]

#### اسلام اوربيو يون مين عدل وانصاف:

ایک سے زائر بیویاں ہونے کی صورت میں اسلام نے ہرایک کے ساتھ عدل وانصاف کرنے کی ترغیب دی اور عدل نہ کرنے پرسخت وعید بیان کی گئی۔

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص والتناسے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: یقینا انصاف کرنے والے الله تعالیٰ کے بال (روزِ قیامت) نور کے ممبروں پرحمٰن کی دائیں جانب ہوں گے اور الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 

دائیں ہی ہیں بیدہ الوگ ہیں جواپنے فیصلوں ،گھر والوں اور جوان کی ماتحتی میں ہیں ان میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔

[صحيح\_ صحيح مسلم: 1827]

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیئے نے ارشاد فر مایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل وانصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوفالج زرہ ہوگا۔

[صحيح\_ جامع الترمذي:1141، مستدرك حاكم:186/2، سنن أبي داؤد:2133]

#### شوہر کے حقوق

### (۱) حق زوجیت کی ادائیگی اور عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت:

سیدناطلق بن علی دانٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُؤانٹی کے ارشاد فر مایا: جب کوئی شخص اپنی بیوی کواپی حاجت کے لیے بلا ہے تو اس کو جا ہے کہ فوراً حاضر ہوخواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔

[صحيح\_ جامع الترمذي:1160، صحيح ابن حبان:4153]

#### (۲) شوہر کی اطاعت:

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ ارشاد فرمایا: جب عورت پانچول نمازی اداکرے، ماہِ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔[حسن۔ مسند أحمد: 191/1، صحبح ابن حبان: 4163]

#### (۳) خاوند کی خدمت:

سیدنا ابن الی اونی رہائیئ سے روایت ہے کہ جب سیدنا معاذبن جبل رہائیئ شام ہے واپس آئے تو انہوں نے نبی مُنائیئ کو
سجدہ (تعظیمی) کیا،رسول اللہ مُنائیئ نے فر مایا (اے معاذ!) یہ کیا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول مُنائیئ ایمی شام گیا تو میں
نے وہاں لوگوں کو اپنے سرداروں اور اپنے بیشوا وَں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے بھی آپ مُنائی کو ایسا کرنا
چاہا تو رسول اللہ مُنائیڈ نے فر مایا: (دوبارہ) اس طرح ہرگز نہ کرنا؟ اگر میں کسی کوکس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت
کو تھم دیتا کہ وہ اپنے حاوند کو (تعظیمی) سجدہ کرے ہتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عورت اپنے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## 641 WE 641 WE COUNTY OF THE FORM OF THE FO

رب، کاحق اس وقت تک ادانہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شو ہر کاحق ادانہ کرے۔

[صحيح منن ابن ماجه: 1853، صحيح ابن حبان:4171]

#### (4) شوہر کی اجازت کے بغیراس کا مال خرج نہ کرنا:

رسول الله من تيم نے ارشا دفر مايا: کوئی عورت اپنے خاوند کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول مناتیم نامجمی نہیں؟ تو آپ مناتیم نے ارشا دفر مایا: بیتو ہمارا عمدہ وافضل مال ہے۔

[حسن\_ جامع التزمذي: 670، سنن ابن ماجه: 2295]

#### (۵) شوہر کی شکر گذاری کرے اور ناشکری سے اجتناب کرے:

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑ تخاہے روایت ہے کہ رسول اللہ مؤٹیا نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا جوا پے شوہر کا جن اوانہ کرے حالا نکہ وہ اپنے شوہر سے بے نیاز نہیں ہوسکتی (ہرضر ورت میں اسے خاوند کی مدودر کارے)۔ ہے )۔ [صحبع۔ سنن النسانی: 249، مسندرك حاكم: 190/2]

### (۲) شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے:

رسول الله مَنْ فَيْمُ نِهِ ارشاد فر ما يا: عورت كسى كوشو برك گھر ميں اس كى مرضى وا جازت كے بغير آنے كى اجازت

ند عـ[صحيح صحيح البخارى: 5195، صحيح مسلم: 1026]

### (۷) شوہرکی اجازت سے فلی روزے رکھے:

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْ ارشا دفر مایا: ' عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روز ہندر کھے۔

[صحيح\_صحيح البخارى: 5195، صحيح مسلم: 1026]

#### بیوی کے حقوق

(۱) حق زوجیت کی ادائیگی فطری خواہشات کی تکیل مرد کی طرح عورت کا بھی حق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑائیز دن کوروز ہ رکھتے اور رات قیام میں گذارویتے جس کی وجہ سے اپنی بیوی کاحق صحیح معنی میں ادانہ کرے۔ جب رسول اللہ مُنْ اِنْتِمْ کا میں مواتو آی مئی اُنْتُمْ نے فرمایا:

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## 642 642 WE GO WILL OF STREET OF STRE

(( وَاِنَّ لِزَوُجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ))

" تمہاری بیوی کا بھی تم پرق ہے۔ " [صحیح صحیح البحاری: 1975]

اس لیے مردکو حیا ہے حالت حیض ونفاس اور روز ہے کی حالت کے سوااپنی بیوی کے فطری حقوق کوا دا کر ہے۔

### (۲)حق مهر کی ادا ئیگی:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

(( و آتُو النِّسَآءَ صَدُقْتِهِنَّ نِحُلَةً ))

'' عورتو لكوان كامبر راضي وخوشي ادا كرو' [النسياء: 4]

#### (۳) رہائش کا بندوبست

(( اَسُكِنُوهُنَّ مِنُ حَيْثُ سَكَنْتُمُ مِّنُ وَّجُدِكُمُ وَ لَا تُضَاّرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمُلٍ فَانُفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ فَإِنْ اَرْضَعُنَ لَكُمُ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَ الْوَلَاتِ حَمُلٍ فَانُفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمُلَهُنَ فَإِنْ اَرْضَعُنَ لَكُمُ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَ اللهُ ال

''تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عورتوں کورکھواور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو پھرا گرتمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دواور باہم مناسب طور پرمشور کرلیا کر واور اگرتم آپس میں شکش کروتواس کے کہنے سے کوئی وردودھ پلائے گی۔''

[طلاق: 6]

#### (۴) بیوی واولا د کے اخراجات کا بندوبست:

(﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنُ سَعَتِهِ ﴿ وَ مَنُ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ فَلَيُنفِقُ مِمَّاۤ أَتْهُ اللهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا مَاۤ أَتُهُ اللهُ ۖ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا مَاۤ أَتُهَا طُسَيَجُعَلُ اللهُ بَعُدَ عُسُرٍ يُّسُرًا ۚ ))

''کشادگی والے کواپی کشادگی ہے خرچ کرنا چاہیے اور جس پراس کی رزق کی تنگی کی گئی ہواہے

### 

جاہیے کہ جو کچھاللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے ای میں سے (اپنی حسب حیثیت) دے ، کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگراتی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے ، اللہ تنگی کے بعد آسانی وفراخت بھی کر دے گا۔'[طلاق: 7]

سیدنامعاویه بن حیدہ بڑاٹیؤے فرمانے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شاہیؤ سے سوال کیا کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ شاہیؤ کے فرمایا: جب تم کھا و تو اسے بھی کھلا و، جب خود پہنوتو اسے بھی پہنا و، اس کے چبرے پ ہر گرزنہ ماراور نہ ہی اسے برا بھلا کہاور نہ (بغرض اصلاح) اس سے جدائی کرمگر گھر ہی میں (بستر الگ کرلے)۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 2142، صحيح ابن حبان:4163]

#### (۵)حسن سلوك:

الله تعالی کا فرمان ہے:

سیدہ عائشہ بھی خاسے روایت ہے کہ رسول اللہ منابیاتی نے ارشادفر مایا بتم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جواپنی بیوی ہے جن میں اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے بڑھ کر بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔

[صحيح\_صحيح ابن حبان: 4177]

#### (٢)عدل دانصاف:

ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں خاوند پرعدل وانصاف کرنا بھی ضروری ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹیؤ نے ارشاد فر مایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل و انصاف نہ کرے تووہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو فالج ز دہ ہوگا۔

[صحيح\_ جامع الترمذي:1141، مستدرك حاكم:186/2، سنن أبي داؤد:2133]

#### (4) کی وکوتا ہی ہے درگز رکرنا:

سیدنا ابو ہریرہ بڑا ٹیؤ سے روایت ہے رسول اللہ سڑا ٹیؤ نے ارشاد فرمایا: کو کئی مومن اپنی ایماندار بیوی سے (سمی ایک آ دھ بُری عادت کی وجہ سے ) نفرت نہ کرے اگر اُسے ایماندار بیوی کی کوئی عادت ناپندلگتی ہے تو (ضرور) کوئی دوسری عادت اچھی بھی گئتی ہوگی۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1469]

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ





## 1- نظرینچر کھنے کی ترغیب اور بری نظر، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اورائے چھونے پر وعید

976 عن معاوية بن حيدة رضي الله قال: قال رسولُ الله عَلى: ﴿ ثَلاثَةٌ لا تَرَى أَعينُهم النارَ: عينٌ حرسَتُ في سبيلِ الله، وعينٌ بكَتُ مِنُ خَشُيَةِ الله، وعينٌ كَفَّتُ عن محارم الله ﴾ .

سیدنا معاویہ بن حیدہ ڈٹاٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹؤ نے فر مایا: تین قتم کے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ ریکھیں گی (یعنی جہنم سے محفوظ رہیں گی)

- وہ آئکھ جواللہ کی راہ میں پہرے کے لیے بیداررہی۔
  - وہ آنکھ جواللہ تعالیٰ کے ڈرکی وجہ سے روئی۔
- الله على جوالله كى حرام كرده چيزول عدركى ربى [حسن لغيره طبرانى 1003/19]

977 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أنَّ النبي تَنْ قال: ((اضْمَنوا لي سِتًّا مِنُ أنفُسِكم أَضُمَنُ لكم الجنة: اصدُقوا اذا حَدَّثُتُم، وأَفوا إذا وعدُتُم، وأَدُّوا الْأَمَانَة، إذا انتُمِنتُم، واحْفَظوا فُروجَكُم، وغُضُّوا أبصارَكُم، وكُفُّوا أبديكُم)).

سیدنا عبادہ بن صامت رہائی سے روایت ہے کہ نبی مگائی نے فرمایا: (اگر) تم مجھے چھے چیے چیزوں کی ضانت دے دوتو میں شہمیں جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ ① بات کروتو سے بولو ② وعدہ کروتو اس کی پاسداری کرو ③ جب تمہارے پاس امانت

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### ور 645 المحافظ المحاف

رکھی جائے تو اسے ادا کرو ﴿ اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرو ﴿ اپنی نگا ہوں کو ﴿ نامحرم عورتوں کے سامنے ﴾ جھکائے رکھو ﴿ اورا پنے ہاتھوں کو ﴿ ظلم وستم سے ﴾ بچائے رکھو۔

[صحيح لغيره\_ مسند احمد: 323/5، صحيح ابن حبان: 271، مستدرك حاكم 358/4

978 عَنُ بريدة قال: قال رسول الله ﷺ لعلى: ﴿ يَا عَلَيُّ! لَا تُتُبِعِ النظرةَ النظرةَ ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الأولى، ولبستُ لَكَ الآخِرةُ ﴾.

سیرنا بریدہ بیانٹیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ نے سیدناعلی بیانٹیز کوارشا دفر مایا: اے علی بیانٹیز! (اچا تک سی عورت بر)
نظر پڑجانے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالو (اچا تک پڑجانے والی) پہلی نظر تمہارے لیے معاف ہے جبکہ دوسری معاف
نہیں۔ جسسن لغیرہ۔ جامع الترمذی: 2777، سنن أبی داؤد: 2149]

979 و عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عَلَيْ قال: ﴿ كُتِبَ على ابنِ آدَمَ نصيبُه مِنَ الزنا ؛ فهو مُدُرِكُ ذَلك لا مَحالَة ، فالعينانِ زناهُما النظرُ، والأذُنانِ زناهُما الاستماعُ ، واللسانُ زناهُ الكّلامُ ، واليدُ زِناها البطشُ ، والرِّجلُ زِناها الخُطا، والقلُبُ يَهوى ويتَمنَّى ، ويُصَدِّقْ ذلك الفَرُجُ أو يُكَذِّبُه ﴾

سیرتا ابو ہریرہ دی تیز سے روایت ہے کہ نبی میں تیزیم نے فر مایا: ہرآ دم زاد کے لیے زتا سے اس کا حصہ مقرر کردیا گیا ہے وہ ہر حال ئی اسے پاکررہے گا۔ آنکھوں کا زناد کیجنا ہے، کا نوں کا زنا (بری بات کو) سننا ہے، زبان کا زنافس طامی ہے، ہاتھ کا زنا (غیرمحرم کو) پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل (برائی) کی تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تقعدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 2657، صحیح البحاری: 6343، سن آبی داؤد: 2152]

980 هن عن حرير رضى الله عنه قال: سالتُ رسولَ الله عَلَيْكِ عَنْ نَظَرِ الفَجُأَةِ ؟ فقال: ﴿ اصُرِفَ بَصَرِکَ ﴾ .

سیدنا جریر والفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مالی الله مالی مصاحبا تک نظر پر جانے کے متعلق بوجھاتو آب مالی فرمایا: اپن نظر (ادھرے) پھیرلو۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 2159، سنن ابی داؤد: 2148، حامع الترمذی:2776]

**981** عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عَنْ قال: (( إياً كُمُ والدخولَ علَى النساءِ )). محكم دلائل و برابين سَّع مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

#### عالم المحافظ المحافظ ( 646 ) المحافظ ا

فقال رجلٌ مِنَ الأنصارِ : أفر أيتَ الُحمُو؟ قال: ﴿ الْحَمُو الموتُ ﴾.

سیدنا عقبہ بن عامر رہائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول الله مُثَاثِیَا نے فر مایا: (اجنبی)عورتوں کے نزدیک جانے سے پر ہیز کرو، ایک انصاری نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُثَاثِیَا او یوروغیرہ کے بارے میں آپ مُثَاثِیَا کا کیا حکم ہے؟ تو آپ مُثَاثِیَا نے فر مایا: دیورتو موت ہے۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 5232، صحیح مسلم: 2172، حامع الترمذی: 1171]

982 عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يَخْمُونَ رَجَلٌ بِامُرَأَةٍ إِلا كَانَ ثَالْتُهِمَا الشَّيطَانُ ﴾

سیدنا عمر ڈاٹٹؤ سے روایت ہے کہ نبی مُلَاٹِیْزُم نے فر مایا: آ دمی جب کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے تو ان کا تیسراشیطان ہوتا ہے۔ [صحیع۔ حامع النرمذی: 1171]

983 . حَدُّوْنَ اللهِ عَنَّ ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله يَنْظُ قال: ﴿﴿ لَا يَخُلُونَ أَحَدُكُم بِامُرأَةٍ إِلَا مَعَ ذي مَحُرم ﴾﴾

سیدنا عبدالله بن عباس النفین سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ مِیں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے مگر محرم کی موجودگی میں (کوئی حرج نہیں)۔ [صحبح۔ صحبح البحاری: 5233، صحبح مسلم: 1341]

984 عن معقل بن يسارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ لَأَنْ يُطعنَ فِي رأسِ أَحدِكُم بِمخْيطٍ مِنُ حديدٍ ؛ خيرٌ لَهُ مِنُ أَنْ يَمَّسَ امُرأةً لا تَحِلُّ لَه ﴾

سید نامعقل بن بیار وہا نی سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فر مایا جم میں سے کسی کے سر پرلوہے کی سوئی کے ساتھ مارا جائے تو بیاس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی عورت کو ہاتھ لگائے جواس کے لیے حلال نہیں۔

[حسن، صحيح طبراني في الكبير: 486/20]

#### CE COLVE

# 2-دینداراورزیادہ بچجنم دینے والی عورت کے ساتھ نکاح کی ترغیب

986 و عن ثوبان رضي الله عنه قال: لَما نزَلتُ ﴿ والذين يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ ﴾ قال: كنَّا مع رسولِ الله عَلَيْكُ في بعضِ أسُفاره ، فقالَ بعضُ أصُحابِه : أُنْزِلَتُ في الذَّهبِ والفِضَّةِ ، لو علِمُنا أيُّ المالِ خيرٌ فَنَتَّخِذه. فقال: ﴿ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ ، وقَلُبٌ شَاكِرٌ ، وزوجَةٌ مؤمِنَةٌ تُعينُه على إيمانه ﴾ .

سیدنا توبان ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ جب بیآیت ﴿والذین یکنزون الذهب والفضة ﴾ جولوگ وناوچا ندی جمع کرتے ہیں (اوراس کی زکو ہ نہیں دیتے انہیں قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا) نازل ہوئی تو ہم رسول الله ﷺ کے ساتھا یک سفر میں سخے ، بعض صحابہ کرام ڈٹائٹؤ کے دریافت کیا کہ اس آیت میں سوناوچا ندی کی زکو ہ نہ دینے پروعید نازل کی گئی ہے اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ سب سے بہتر مال کونسا ہے تو ہم اُسے ذخیرہ کریں؟ تورسول الله ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر مال ونسا ہے تو ہم اُسے ذخیرہ کریں؟ تورسول الله ﷺ نے فرمایا: سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان ، شکر کرنے والا دل اور ایس ایمان والی بیوی جوشو ہر کے ایمان (کے تقاضوں کی شکیل) میں سے

مددگار اور [صحيح لغيره\_ سنن ابن ماجه: 1856، جامع الترمذي: 3094]

987 ابن حبان مين به كدرسول الله تَنْقَيْمَ نَيْ ارشاد فرمايا: ﴿ أَرَبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : المرأةُ الصالحةُ ، والمسكنُ الواسعُ ، والجارُ السوءُ ، والمركبُ الهنيءُ. وأربعٌ مِنَ الشَّقاءِ : الجارُ السوءُ ، والمرأةُ السوءُ ، والمسكنُ الضيّقُ ﴾.

جار چیزیں انسان کی خوش بختی وسعادت سے ہیں ① نیک عورت ② کشادہ گھر ③ نیک ہمسایہ ④ عمدہ سواری \_ اور محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چار چیزیں انسان کی بدشختی ہے ہیں 🛈 براہمسایہ ② بدمزاج وبری عورت ③ بری سواری ④ تنگ گھر۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان:4021]

988 الله عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله نَشَطَّ: ﴿ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبِدُ ؛ فَقَدِ اسْتَكُمَل نِصُفَ الدِّين ، فليتَّق الله في النصفِ الباقي ››.

سیدنا انس بی فی نظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگر تیم نظر مایا: جس شخص نے زماح کیا تو اس نے اپنا آ وھا وین مکمل کرلیااب اُسے جاہے کہ بقید آ و ھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ [حسن لغیرہ۔ بیہ فی فی الشعب:5478]

989 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْ: ﴿ ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى الله عُونُهُم: المجاهدُ في سبيلِ الله ، والمكاتبُ الذي يريدُ الأداءَ ، والناكِحُ الذي يريدُ العَفافَ ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ بڑائنؤ سے روایت ہے کہ تین قتم کے لوگوں کی مدواللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ ① اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ② وہ غلام جس کواس کے مالک نے کچھرقم ادا کر کے آزاد کرنے کا کہددیا ہواور وہ غلام ان پلیوں کوا دا کرنا چاہتا ہے (تا کہ آزاد ہو سکے ) ③ وہ شخص جو نکاح کرکے یا کدامنی اختیار کرنا چاہتا ہو۔

[حسن\_ جامع الترمذي: 1655، صحيح ابن حبان: 4019، مستدرك حاكم: 217/2]

990 عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوتِ أزواج النبي عَلَيْتُ يسالونَ عنُ عِبادَةِ النبي عَلَيْتُ ، فَلمَّا أُخبِروا؛ كأنَّهم تقالُوها ، فقالوا: وأينَ نحنُ مِنَ النبي عَلَيْتُ ، وقد غَفَر الله له ما تقدَّمَ مِنُ ذَنبُه وما تَاخَر؟ قال أحبُهُم : أما أنا فإنِي أصلِي الليلَ أبَداً. وقال الآخرُ : أنا أصومُ الدهرَ ولا أُفطِرُ. وقال اخرُ: وأنا أَعْتَزِلُ النساء فلا أتزوَّ جُ أبداً. فجاء رسولُ الله عَلَيْتُ إليهم ؛ فقال: ﴿ أَنتُمُ القومُ اللَّذِينَ قَلْتُم كذا وكذا؟ أما والله إنّي لأخشاكم لله، وأتقاكم له ، ولكنّي أصومُ وأَفْطِرُ، وأصلِي وأرْقُدُ ، وأتزوَّ جُ النساءَ، فمنُ رَغِبَ عَنُ سُنتَى فليسَ مِنِي ﴾.

سید ناانس بن ما لک بڑاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ پچھلوگ نبی کریم مُلٹیلم کی از واج مطہرات کے گھر نبی مکرم مُلٹیلم کی عبادت کے متعلق پوچھنے کی غرض ہے آئے جب از واج مطہرات نے ان کوآپ مُلٹیلم کی عبادت کے متعلق بتایا توانہوں نے اس

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

تو کو کہ مجھا اور کہنے گئے کہ ہم کہاں نبی کر یم نواٹیڈ کے درجہ کو پہنچ سے ہیں آپ موٹیڈ کی تو اگلی بچھلی لغزشیں اللہ نے معاف کردی ہیں ( آپ موٹیڈ کے کہ ہم کہاں نبی کر یم نواٹیڈ کی خرورت نہیں ہم گنا ہگار ہیں ہمیں آپ موٹیڈ کے دیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہم گنا ہگار ہیں ہمیں آپ موٹیڈ کے دیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے لہذا) ایک نے کہا کہ میں رات بھرنماز پڑھا کروں گا ( بھی نہیں سووں گا) دوسرے نے کہا کہ میں مسلل روز ہے رکھوں گا بھی افطار نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا بھی شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا بھی شادی نہیں کروں گا۔ ایک بیاس تشریف لائے آپ موٹیڈ نے ارشاد فر مایا: تم ہی وہ لوگ ہوجنہوں نے یہ یہ کہا؟ اللہ کی تیم ! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن میں ( نفلی ) روزہ رکھتا بھی ہوں اور ( کبھی ) نہیں میں رکھتا اور رات کونماز پڑھتا بھی ہوں اور آ رام بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے شادی ( بھی ) کی ہے۔ لہذا جو میری سنت سے عراض کرے گاوہ مجھ سے نہیں ( بعنی بھی سے قریب نہیں میر سے طریقے پڑہیں )۔

[صحيح\_صحيح البخارى:5063، صحيح مسلم: 1401]

991 من أبي سعيد الحدري رضى الله عنه قال: قال رسولُ الله تَظَيْ: (( تُنكَعُ المرأةُ على إحُدى خِصالِ: لجمالِها، ومُلْقِها، وحُلُقِها، ودينها، فعليكَ بذاتِ الدين والخُلُق تَربَتُ يمينُك).

سیدنا ابوسعید خدری دلائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملائی آئے ارشاد فر مایا: عورت سے نکاح ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت کی وجہ سے کیا جاتا ہے ۞ خوبصورتی ۞ مال ۞ اخلاق ۞ دین کیکن تو دین داراور بااخلاق عورت سے ہی شادی کرنا تیرادائیں ہاتھ خاک آلود ہو (بیر جملہ ترغیب کے لیے ہے )۔

[حسن\_ مسند أحمد:80/3، صحيح ابن حبان: 4026، مسند البزار:1403 ع

992 عن معُقِلِ بن يسار رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ إلى رسولِ الله عَلَيْكُ فقال : يا رسولَ الله إنى أَصَبْتُ امُرأَةُ ذاتَ حسبٍ ومنصب ومال ؛ إلا أنَّها لا تِلدُ ، أفَاتَزَوَّجُها ؟ فنهاه . ثم أتاهُ الثانِيَة ، فقالَ له مثل ذلك ثم أتاهُ الثالِثةَ ، فقال له : ((تَزَوَّجُولِم الوَدودَ الولودَ ، فإنِّي مكاثِرٌ بكمُ الأَمَمَ )).

سیدنامعقل بن بیار دہانٹیز سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول الله منافیز کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی اے الله کے رسول منافیز کی ایک ایس کے ہاں کے رسول منافیز کی ایک ایس اور مالی لحاظ سے بہت اونجی ہے کین اس کے ہاں اولا ذہیں ہوتی کیا میں اس سے شادی کرلوں؟ آپ منافیز کی نے اُسے منع کردیا وہ دوبارہ آیا آپ منافیز کی نے بھریمی کہا جب محمد دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 650 650 DE COLEKOKI DE

وہ تیسری مرتبہ آیا تو آپ مُلَّیِّرُ آنے فرمایا: شادی الی عورت ہے کر وجومحت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہواس لیے کہ تمہاری کثرت کے سبب میں (روز قیامت) دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔

[حسن، صحيح ـ سنن أبي داؤد: 2050، سنن النسائي، مستدرك حاكم: 162/2]

#### exposers

# 3-میاں بیوی کوایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے باہمی حسن معاشرت کی ترغیب اور حقوق کی عدم ادائیگی پروعید

993 من میمون عن أبیه عن النبی ﷺ ﴿ أَیُّما رَجُلِ تَزَوَّجَ اَمُواَةً علی ماقلٌ مِنَ المَهُوِ أَو كُثُو ، لیس فی نَفُسِه أَنْ یُوَدِّ یَ الله یومَ القیامة وهو زانِ ) ﴿ فَی نَفُسِه أَنْ یُودِّ یَ الله یومَ القیامة وهو زانِ ) ﴾ سیرنا میمون اپنو والدے روایت کرتے ہیں کہ بی مَا الله یا خربایا جس شخص نے کی عورت کے ساتھ کم یازیادہ حق مہر پر نکاح کیا جبکہ اس کے دل میں حق مہرادا کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو اس نے بیوی کے ساتھ دھو کے بازی سے کا م لیا اورا گرحق مہرادا کرنے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہوگئ تو روزِ قیامت وہ اللہ کے روبروایک زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا۔

[صحيحـ طبراني في الأوسط: 1851، والصغير:111]

994 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه أله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه الله عنه أله عنه أله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه أله عنه أله عنه أله عنه قال: قال وخيارُ كم خيارُ كم خيارُ كم خيارُ كم خيارُ كم خيارُ كم الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال الله عنه قال وسول الله عنه قال وسول الله عنه الله عنه قال وسول الله عنه قال الله عنه قال وسول الله عنه قال الله عنه قال الله عنه قال الله عنه قال الله عنه ا

سیدنا ابو ہریرہ بھاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیل نے فریایا: مومنوں میں سے سب سے زیادہ کامل ایما نداروہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے بہتر وہ ہیں جواپنی ہویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔

[حسن، صحيح جامع الترمذي: 1162، صحيح ابن حبان:4164]

995 و عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالَ رسولُ الله عَنْهُ: ﴿ خيرُكُم خيرُكُم لِأَهْلِه ، وأنا خيرُكُمُ لِأَهْلَى﴾

### GC 651 7 GC UL. 8 C 8 C

سیدہ عائشہ واٹھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملگائی آئے نے ارشاد فر مایا :تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جواپی بیوی کے حق میں انچھا ہو،اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے بڑھ کر بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔

[صحيح صحيح ابن حبان: 4177]

996 من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ ﴿ اسْتَوْصُوا بِالنساءِ فَانَّ المَرَأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلْعٍ، وإنَّ أَعُوجَ مَا في الضِلَع أَعُلاه ، فانُ ذَهَبُتَ تقيمه كَسَرُتَه، وانُ تركُتَه لَمُ يَزِلُ أَعَوَجَ، فاستُوصُوا بالنساءِ ))

سیدنا ابو ہریرہ دخانی سے دوایت ہے کہ رسول اللہ مکانی کی مایا: ہو یوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں میری وصیت مانو ، عورت کی تخلیق پہلی او پر والی ہوتی ہے۔ اور اگر تو اس کو (زبردی ) سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے تو رئیسے گا (یعنی طلاق ہوجائے گا) اور اگر تو اسے اور اگر تو اس کو (زبردی ) سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے تو رئیسے گا (یعنی طلاق ہوجائے گا) اور اگر تو اسے ای حال پر چھوڑ ہے تو بھر وہ ہمیشہ و لیم ہی میڑھی رہے گی اس لیے ہویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 3331، صحیح مسلم: 1468]

997 حَصْفَانَ عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَشَظِّ : ﴿ لَا يَفُوَكُ مُؤْمَنٌ مُؤْمِنَةً ، إِنُ كُوِهَ منها خُلُقًا رضي منها اخَرَ، أو قال: غيرَه ﴾

سیدنا ابو ہریرہ بڑگنٹ سے روایت ہے رسول اللہ مٹائٹیئر نے ارشاد فرمایا: کوئی مومن اپنی ایماندار بیوی سے ( کسی ایک آدھ بُری عادت کی وجہ سے ) نفرت نہ کرے اگر اُسے ایماندار بیوی کی کوئی عادت ناپسندگتی ہے تو (ضرور ) کوئی دوسری عادت اچھی بھی کگتی ہوگی۔ [صحیح۔ صحیح مسلم: 1469]

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

## 652 652 C ULY C V

ہرگز نہ مارا ور نہ ہی اسے برا بھلا کہاور نہ (بغرض اصلاح) اس سے جدائی کرمگر گھر ہی میں (بستر الگ کر لے )۔

[صحيح\_ سنن أبي داؤد: 2142، صحيح ابن حبان:4163]

299 عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله ((إذا صلّتِ المرَأةُ حَمُسَها، وصامَتُ شَهُرَها، وحفظتُ فرُجَها، وأطاعَتْ زَوُجَها، قيلَ لها: اذْ حُلي الجنّة مِنْ أي أبوابِ الجنّة شِنْتِ) سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف بْلُقُوْ سے روايت ہے کہ رسول الله مَنْ اَيْمَان مِر الله عورت جب پانچ وقت کی نماز بڑھے، رمضان کے روز سے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور خاوند کی فرما نبرداری کرے تو (قیامت کے دن) اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس مرضی درواز سے سوتو چاہتی ہے جنت میں داخل ہوجا۔

[حسن لغيره\_ مسند أحمد: 191/1، طبراني في الكبير: 8800]

1000 هن عن حُصين بُنِ مُحُصِنٍ: أنَّ عَمَّةً له أتَتِ النبيَّ عَلَيْكُ [في حاجة، ففرغت من حاجتها]، فقال لها: ﴿(أَذَاتَ زُوجِ [أَنتَ]؟)﴾. قالت: ما آلوه إلا ما عَجَزُتُ عنه. قال: ﴿(فَانظري أَين أَنت منه؛ فَانَّه جَنْتُكِ وَنَارُكِ ﴾.

سیدنا حصین بن محصن رہائی ہے دوایت ہے کہ ان کی بھو پھی نبی طائی ہے خدمت میں اپنے کسی مسکلہ کے سلسلہ میں حاضر ہوکیں تو آپ طائی ہے نبی مسکلہ کے سلسلہ میں حاضر ہوکیں تو آپ طائی ہے نبی ہے نہ مایا: تم اپنے شوہر سے کہ میں تو آپ طائی ہے نبی کرتی ہوگا نہوں نے عرض کی کہتی الا مکان ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوتا بی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ میں خدمت کے کرنے سے عاجز بھی ہو جاؤں۔ آپ طائی ہے ارشاد فر مایا: اپنے خاوند کے ساتھ برتا و پرغور کر کیونکہ وہ بی تیری جنت (بھی) ہے اور دوز خ (بھی) ہے۔

[صحيح\_مسند أحمد: 4/14، سنن النسائي:76، مستدرك حاكم: 189/2]

1001 عن ابن ابی اونی قال: لما قَدِمَ معاذُ بن جَبلٍ مِنَ الشامِ سَجَدَ للنَّبي عَلَيْكُ ، فقالَ رسولُ اللَّه عَلَيْكُ ؛ ((ما هذا؟ )). قال: يا رسولَ اللَّه! قدِمُتُ الشام، فوجَدُتُهم يَسُجدُونَ لبطارِقَتِهِمُ واساقِفَتِهمُ ، فارَدُتُ أَنُ أَفْعَلَ ذِلِكَ بِكَ . قال: (( فلا تَفْعَلُ؛ فإنِي لو أَمَرُتُ شَيْنًا أَنْ يَسُجُدَ لِشَيءٍ ؛ لأَمُرتُ المراقَ أَنُ مَدَت أَن أَفْعَلَ ذِلِكَ بِكَ . قال: (( فلا تَفْعَلُ؛ فإنِي لو أَمَرُتُ شَيْنًا أَنْ يَسُجُدَ لِشَيءٍ ؛ لأَمُرتُ المراقَ أَن محتم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

## والمراجع المحاجز المحا

تَسُجُدَ لِزَوْجِها ، والَّذي نَفُسي بِيَدِه ، لا تُؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتى تُؤدِّيَ حقَّ زوُجِها ».

سیدنا ابن ابی اونی ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ جب سیدنا معاذ بن جبل ڈاٹٹوئٹام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی مٹائٹوئل کو سجدہ (تعظیمی) کیا، رسول الله مٹائٹوئل نے فر مایا (اے معاذ!) یہ کیا؟ عرض کی اے اللہ کے رسول مٹائٹوئل! میں شام گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو اپنے سرداروں اور اپنے بیشوا وُں کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے بھی آپ مٹائٹوئل کوالیا کرنا چاہتو رسول الله مٹائٹوئل نے فر مایا: (دوبارہ) اس طرح ہرگزنہ کرنا؟ اگر میں کی کوکس کے لیے بحدہ کرنے کا تھم ویتا تو عورت اپنے کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو (تعظیمی) سجدہ کرے ہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عورت اپنے رب کو تا اس وقت تک ادائمیں کرسکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کاحق ادانہ کرے۔

[صحيح سنن ابن ماجه: 1853، صحيح ابن حبان:4171]

2002 عن أنسِ بن مالكِ رضى الله عنه عن النبي على قال: ﴿ أَلا أُخْبِرُكُم بِرِجِالِكُم فِي الجنَّةِ ﴾. قلنا: بَلَى يا رسولَ الله! قال: ﴿ (النبيُ فِي الجنَّةِ ، والصدِيقُ فِي الجنَّةِ ، والرجُل يزورُ أخاه في ناحِيَة السَّرُ لِي يَرُورُه إلا لله في الجنَّةِ . ألا أُخْبِرُكُمُ بِنسائِكُم في الجنَّةِ ؟ ﴾. قلنا: على يا رسولَ الله! قال: ﴿ كُلُّ وَدُودٍ يَزُورُه إلا لله في الجنَّةِ . ألا أُخْبِرُكُمُ بِنسائِكُم في الجنَّةِ ؟ ﴾. قلنا: على يا رسولَ الله! قال: ﴿ كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ ، إذا غَضِبَتُ ، أو أُسِيءَ إليها ، أو غَضِبَ زو جُها قالتُ: هذه يدي في يَدِك، لا أَكْتَحِلُ بغَمُضِ حتى تَرْضى ﴾.

سیدنا آس ڈگاٹڑ سے روایت ہے کہ بی مُاٹیڈ کے فرمایا: کیا میں تم میں سے جنتی مردوں کی تصیی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول مٹاٹیڈ کی سے رسول اللہ مُلیڈ کی نے فرمایا: بی جنت میں ہوگا اور صدیق بھی جنت میں ہوگا اور وہ مختی جوائی کی شہر کے کسی کنار ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے زبارت کرنے جائے (وہ بھی) جنت میں ہوگا (پھر فرمایا) کیا میں تم میں سے جنتی عورتوں کی شمیں خبر دوں؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلیڈ اِ ضرور ہوگا (پھر فرمایا) کیا میں تم میں سے جنتی عورتوں کی شمیں خبر نے دوں؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول مُلیڈ اِ ضرور بتا کیا اس کے ساتھ براسلوک بتلا ہے ،ارشاد فرمایا: (خاوند سے ) محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی، جب اے غصر آئے یا اس کے ساتھ براسلوک ہو یا اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو وہ (اپنے شو ہر سے ) کہے یہ میراہا تھ تیرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک چین سے ناراض ہو جائے تو وہ (اپنے شو ہر سے ) کہے یہ میراہا تھ تیرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جا کیں۔

[حسن لغيره\_ طبراني في الكبير: 140، والأوسط: 1764، والصغير:118]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

1003 هن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسولِ الله عَنْ قَالَ: ﴿ لا يَنظُرُ الله تَبارَكَ وتعالَى الله الله تبارَكَ وتعالَى الله الله الله الله عنه ﴾. الله المرأة لا تشكرُ لزوُجِها ؛ وهي لا تَستَغُني عنه ﴾.

سیدنا عبدالله بن عمر رفی نظم سے روایت ہے کہ رسول الله مَن نظم نظم نظم الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن نظم رحمت نہیں کرتا جوا پنے شو ہرکاحق اوانہ کرے حالا نکہ وہ اپنے شو ہر سے بے نیاز نہیں ہوسکتی (ہرضرورت میں اسے خاوند کی مدور کارے)۔ [صحیح۔ سنن النسانی: 249، مستدر کے حاکم: 190/2]

1004 المنا ؛ إلا قالَتُ عن معاذ بن حبلٍ رضى الله عنه عن النبي الله قال: ﴿ لا تُوْذِي امُواَةٌ زَوُجَها في الدنيا ؛ إلا قالَتُ زوجَتُه مِنَ الحورِ العينِ : لا تُوْذِيه قاتَلَكِ الله ، فإنَّما هو عندَك دَحيلٌ ، يوشِكُ أَن يُفارِ قَكِ إلينا ﴾.

سيدنامعاذ بن جبل رُفاتُوْ سے روایت ہے کہ نبی مُلَّيْمِ نے ارشاد فر مایا: جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے فاوند کو تکلیف دین ہے ہے تو اس کی (جنتی) بیوی حور بڑی آنکھوں والی کہتی ہے اسے تکلیف نہ دے اللہ تجھے مارے (یعنی رحمت سے دور کردے) بیتو تمہارے یاس مہمان ہے قریب ہے کہتھ سے جدا ہوکر ہمارے یاس آجائے۔

[صحيح\_ سنن ابن ماجه:2014، حامع الترمذي]

1005 عن طلق بن عليَّ رضي الله عنه ؛ أنَّ رسول الله عَلَىٰ قَال: ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زُوجَتُهُ لِحَاجِتِهُ ؟ فَلُتَأْتِهُ وَإِنْ كَانَتُ عَلَى التَّنُّورِ ﴾.

سیدناطلق بن علی رُقانیْ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنافیاً نے ارشا وفر مایا: جب کوئی شخص اپنی بیوی کواپنی حاجت کے لیے بلا ئے تواس کوچا ہے کہ فوراً حاضر ہوخواہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔

[صحيح\_ حامع الترمذي:1160، صحيح ابن حبان:4153]

1006 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَنْ : (( إذ دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِه ، فَلمُ تَأْتِه ، فباتَ غَضُبَانَ عليها ؛ لَعَنتُها الملائكةُ حتى تُصُبِحَ )).

سیدنا ابو ہریرہ ڈولٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالٹیْز نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے اور خاوند ساری رات ناراضگی میں گزارد بواس عورت پر فر شتے صبح تک لعنت بھیجے ہیں۔ [صحیح۔ صحیح البحاری: 5193، صحیح مسلم: 1436، سنن أبی داؤد: 2141]

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

1007 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تَظَيُّ: ﴿ اثْنَانِ لا تَجَاوِزُ صَلاتُهِما رؤوسَهُما : عبد أبقَ مِنُ مواليهِ حتى يرجِعَ ، وامُرَأَةٌ عَصَتُ زؤجَها حتى ترجعَ »).

سیدنا عبداللد بن عمر شاخ است می دروایت ہے کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا: دوشم کے لوگوں کی نمازان کے سرول سے تجاوز نہیں کرتی ۔ (آ بھا گا ہوا غلام یہاں تک کہ اپنے مالک کی طرف لوٹ نہ آئے © وہ عورت جوابیخ خاوند کی نافر مانی کرے یہاں تک کہ اس سے بازنہ آجائے۔ [حسن۔ طبرانی فی الصغیر: 479، مستدر ک حاکم: 173/4]

#### exposition of

## 4- بیویوں میں سے کسی ایک کوتر جیجے دینے اوران میں انصاف نہ کرنے پر وعید

1008 هن عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنرسول الله يَشَطُّ قال: ﴿ مَنُ كَانَتُ عَندَهُ امُراَّتَانِ فَلَمُ يَعُدِلُ بينهما؟ جاءَ يومَ القيامة وشِقُه ساقِطٌ)).

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹٹم نے ارشاد فر مایا: جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل و انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہاس کا ایک پہلو فالج ز دہ ہوگا۔

[صحيح\_ حامع الترمذي:1141، مستدرك حاكم:186/2، سنن أبي داؤد:2133]

1009 هذا الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْ: (﴿ إِنَّ المَقُسِطينَ عندَ الله على منابِرَ مِنُ نورٍ عن يمينِ الرحمنِ، وكِلُتا يديُهِ يَمينٌ، الذين يعدِلون في حكمِهم وأهليهم وما وَلُوا﴾.

سیدنا عبداللہ بنعمرو بن عاص ڈٹائٹوئاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹوئل نے ارشادفر مایا: یقیناً انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں (روزِ قیامت) نور کے ممبروں پررمن کی وائیں جانب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہی ہیں ہیوہ لوگ ہیں جوابے فیصلوں ،گھروالوں اور جوان کی ماتحق میں ہیں ان میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔

[صحيح\_صحيح مسلم: 1827]



## 30 656 FT FT FT WILL WILL YOU

# 5- ہیوی بچوں پرخرچ کرنے کی ترغیب اوران کی پر واہ نہ کرنے پر وعیداور بچیوں ہر خرچ کرنے اورانہیں ادب سکھانے کی فضیلت

1010 الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه ودينار الله عنه الله عنه الله عنه ودينار الله عنه الله عنه قال: ودينار الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله عل

سیدنا ابو ہریرہ رفیانٹیئا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیئی نے ارشادفر مایا: ایک دینار جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو،اورایک وہ دینار جسے تم غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرواورایک وہ دینار جسے تم اپنے اہل وعیال پرخرچ کروان میں سے سب سے زیادہ اجروثواب اس (دینار کے خرچ کرنے) کا ہے جسے تم اپنے اہل وعیال پرخرچ کرو۔

[صحيح عصريح مسلم:995]

1011 على أهُلِه نفقةً وهو البدري رضي الله عنه عن النبي مَنْ قَال : ﴿ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهُلِه نفقةً وهو يَحْتَسِبُها؛ كانتُ له صدَقَةً ﴾.

سیدنا ابومسعود بدری دلانشوا ہے روایت ہے کہ نبی مُلاَثِوَم نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی اپنے اہل وعیال پر ثواب کی نیت سے خرج کرے توبیجی اس کے لیےصدقہ (کی طرح حصول ثواب کا ذریعہ ) ہوگا۔

[صحيح. صحيح البخارى:55، صحيح مسلم:1002، جامع الترمذي:1965]

1012 عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنَظِّ: (( ما أطعَمُتَ نفُسَك فهو لكَ صدَقَةٌ ، وما أطُعَمُتَ وَوَجتَكَ فهو لك صدَقَةٌ ، وما أطُعَمُتَ وَوَجتَكَ فهو لك صدَقةٌ ، وما أطُعَمُتَ خادِمَك فهو لكَ صدَقةٌ ).

سیدنا مقدام بن معد میکرب بی نفیئے ہے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیَّا نے فر مایا: جوتم خود کھا وُوہ صدقہ ہے، جواپنی بیوی کو کھلا وُوہ بھی صدقہ ہے جواپنی اولا دکو کھلا وُوہ بھی صدقہ ہے ادر جواپنے خادم کو کھلا وَ گے وہ بھی صدقہ ہے۔

[صحيح\_ مسند أحمد:131/4]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 657 657 OLK CKI PO

1013 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه العُلُيا الْفَضَلُ مِنَ المِيدِ السُّفَلَى، وابُدَا بِمَنُ تعولُ ، أُمَّك واباك، واختك واخاك، وادُناكَ فادُناكَ »).

سیدناعبداللدین مسعود رقانین سے روایت ہے کہرسول الله منافین نے ارشادفر مایا: اوپر والا (بعنی دینے والا) ہاتھ نیچوالے ہاتھ (بعنی لینے والے) سے بہت بہتر ہے اور (خرج کرنا) اپنے اہل وعیال سے شروع کر وبعنی ماں باپ، بہن بھائی پھر جوجس قدرزیا دہ قریبی ہے (ان پرخرج کرو)۔[حسن، صحیح۔ طبرانی می الأوسط: 9483]

1014 عن حابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنْكُ: ﴿ مَا أَنْفَقَ الْمَرَءَ عَلَى نَفْسِهُ وَوَلَدُهُ وَأَهْلِهِ وَذِي رَحِمهُ وَقُرابِتُهُ ؛ فهو له صدقة ﴾.

سیدنا جابر دلائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلاَثِیَّا نے ارشا دفر مایا: انسان اپنی ذات ، اپنی اولا د ، اپنی بیوی اور قریبی رشته داروں پر جوبھی خرچ کرتا ہے توبیاس کے لیےصدقہ ( کی طرح حصول ثواب کا ذریعیہ ) ہوگا۔

[حسن لغيره\_ طبراني في الأوسط:6892]

1015 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَىٰ الله عَلَمُ عَلَىٰ الله على قَدُرِ الله على قدرِ المؤنّةِ، وإنَّ الصبرَ يأتي مِنَ الله على قَدُر البَلاءِ »).

سیدنا ابو ہریرہ دلائٹونے روایت ہے کہ رسول اللہ شکائٹیٹم نے ارشا دفر مایا: بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدوذ مہداری کے بفتدر ہوتی ہےا ورصبر (کی توفیق) یقینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت کے بفتدرمل جاتی ہے۔

[حسن لغيره\_ مسند البزار:1506]

1016 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمِعْتُ رسول الله عَلَيْ يقول: ﴿ إِنَّ الرجلَ إِذَا سَقَى الْمُوالِمُ عَنَ العرباض بن سارية وضي الله عَلَيْتُها ، وحدَّثُتُها بما سمعتُ مِنُ رسولِ الله عَلَيْتُها.

سیدناعر باض بن ساریة وافق سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله طاقیم کوفر ماتے ہوئے سا: آ دمی جب اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اسے اس کا بھی تو اب ملتا ہے (صحابی) کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اُسے پانی پلایا اور رسول الله طاقیم سے نی ہوئی بیر حدیث بھی اُسے سائی۔

[حسن لغيره\_ مسند الحمد: 179/4، طرائي في الكثير: 646، والأوسط:858]

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### 658 658 OLIVE Oliv

1017 عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على إلى الله على بِالمَرِء إثُما أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقَوُت)).

سیدنا عبدالله بن عمرو دل نیم است روایت ہے کہ رسول الله من نیم الله من این آدمی کے کنه گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جن پرخرچ کرنا (اہل وعیال وغیرہ) اس کے ذمہ (لازم) ہے بیان کا خیال ندر کھے۔

[حسن لغيره منن أبي داؤد:1692، سنن النسائي: ، مستدرك حاكم:415/1]

سیدنا کعب بن عجر ہ ڈٹاٹھ کے اسے کہ ایک شخص نبی مظاہر کے پاس سے گزراتو جب صحابہ کرام ٹھائٹ نے اس کی صحت و تندری کو دیکھا تو کہنے گئے: اے اللہ کے رسول مظاہر کاش پیٹی کاش کی راہ میں ہوتا (یعنی اس کی قوت جہاد میں کام آتی ) تو رسول اللہ مظاہر کے ارشاد فر مایا: اگر پیٹی سے نبھوٹے معصوم بچوں کی خاطر (رزق حلال) کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے، اگر بیا ہے بوڑھے والدین کی خاطر کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی بیاللہ کی راہ میں ہے اگر بیخود اپنے اور میں اللہ کی راہ میں ہے اللہ کی راہ میں ہے اگر بیخود اپنے لیے کمانے نکلا ہے تا کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نبی جائے تب بھی بیاللہ کی راہ میں ہے (رکین ) اگر بینخروریا اورشان وشوکت کی خاطر کمانے نکلا ہے تو بیشیطان کی راہ میں ہے۔

[صحيح لغيره طبراني في الكبير:282]

سیدناحسن بھانٹھؤسے روایت ہے کہ رسول الله مَالْائِمْ نے فر مایا: الله تعالیٰ ہرنگران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق بوجھے کا کہ

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

#### 659 25 ULKSKI 1920

ا پنے ماتخوں کی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا ( یعنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا یانہیں ) یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آدمی ہے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کرے۔[حسن، صحیح۔ صحیح ابن حبان:4476]

سیدہ عاکشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک حاجت مندعورت اپنی دوبیٹیوں کواُٹھائے ہوئے آئی تو میں نے اسے تین مجوریں کھانے کے لیے دیں اس نے دونوں بیٹیوں کوایک ایک مجور دی اورایک خود کھانے گی تو ان بیٹیوں نے اپنی مال سے دہ بھی مانگ کی تو اس عورت نے اس محجور کے دوجھے کئے اورخود کھانے کی بجائے اپنی بیٹیوں کو دے دیئے ۔سیدہ عاکشہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے اس کے اس ممل سے انتہائی تعجب ہوا تو میں نے اس کا بیمل رسول اللہ مُلاثیم سے ذکر کیا، مسول اللہ مُلاثیم نے ان دونوں بیٹیوں کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب کردی ہے یا فرمایا ان کی وجہ سے اللہ مؤٹیم کے اور کردیا ہے۔ [صحبح۔ صحبح مسلم: 2636]

مَعْدَ اللهُ عَنْ انس رضى الله عنه عن النبي مَنْ قَال: قال رسول اللهُ مَنْ عَالَ ابْنَتَيُنِ أَو ثَلاثًا ، أَو أُختَيْنِ أَو ثَلاثًا حتى يَبِنَّ ، أو يموتُ عَنْهُنَّ ؛ كنتُ أنا وهو في الجنَّةِ كهاتَيُنِ . وأشارَ بأصبُعَيهِ السبابةِ والتي تليها )).

سیدنانس بھاتھ سے روایت ہے کہرسول اللہ طاقی آئے ارشادفر مایا: جس شخص نے دویا تین بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش ان کی شادی ہونے تک کی یا ان کی پرورش کرتے کرتے اس کا انتقال ہوگیا تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ مُنافِظ نے اپنی انگشت شہادت اوراس کی ساتھ والی انگلی کو ملاکراشارہ کیا۔[صحیح۔ صحیح ابن حیان: 447]

1022 عن المطلب بن عبدالله المخزومي قال: دخلتُ على أم سلمة زوج النبيّ مُلَّتِ فقالت: يا بني ! الا احدثُك بما سمعت من رسول الله مُلَّتِ الله على يا أمّه! قالت: سمعتُ رسول الله مُلَّتِ يقول:



( امن أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتَي قرابةٍ يحتسبُ النفقةَ عليهما حتى يغنيهما الله من فضله، أو يكفيهما ؟ كانتا له ستراً من النار )>.

مطلب بن عبداللہ مخزومی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ طَالَیْم کی زوجہ محتر مہسیدہ اُم سلمہ بڑھنا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! کیا میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ طَالِیْم کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے عرض کی ضرور بتا ہے! انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ طُالِیْم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جس مخص نے اپنی دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا کسی قریبی عزیز کی دو (بیٹیوں وغیرہ) پر حصول تو اب کی نیت سے فرج کیا یہاں تک کہ ان کو اللہ نے ایپنوں یا دو بہنوں یا کہ دوسروں سے مستغنی کردیا تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ ہے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔

[حسن لغيره مسند احمد:6/293، طبراني في الكبير: 938]



## SCE 661 FOR SEC ULYCK YOU

# 6-ا چھے نام رکھنے کی ترغیب، برے ناموں کی ممانعت اور انہیں بدلنے کا حکم

1023 الله عن أبي وهب الحُشَمِي وكانت له صحبةٌ. رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله تَشَكَّة: ﴿ أُحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى الله عَبْدَالله وعبدُ الرحمن، وأصدَقُها حارث وهَمَّامٌ ، وأقبَحُها حَرُبٌ ومُرَّةٌ ﴾.

سیدنا ابو وہب جھی واقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ مناقیق نے ارشاد فربایا: اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں، اور ناموں میں سے سے ترین نام حارث اور حام ہیں، اور بدترین نام حرب (جھر الو) مرہ (تلخی، کرواہث) ہیں۔[حسن لغیرہ۔ سن ابی داؤد:4950، سن النسانی: ]

1024 الله عن أبي هريرة رضى الله عنه: أنَّ رسول الله شَكْ قال: ﴿ إِنَّ أَخُنَعَ اسمٍ عند الله رجُلَّ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ ، زاد في رواية : لا مالِكَ إلا الله ﴾.

سیدنا ابو ہریرہ دی اللہ علی میں اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ تعالی کے نز دیک سب سے بدترین اور خبیث ترین وہ مخص ہے جس نے اپنا نام ملک الاملاک رکھا ہو ( یعنی بادشا ہوں کا بادشاہ ) جبکہ حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ۔[صحیح۔ صحیح مسلم:2143]

1025 عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَغَيُّرُ الْاسْمَ القبيحَ ﴾.

سیدہ عائشہ ٹاٹھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیّن کا برے نام کو تبدیل کردیا کرتے تھے۔

[صحيح لغيره. جامع الترمذي:3839]

سیدناعبدالله بن عمر بین نتماسے روایت ہے کہ سیدناعمر فاروق بین نئو کی ایک بیٹی کا نام عاصیۃ (جس کامعنی ہے گناہ کرنیوالی) تھا، رسول الله منافیظ نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا۔

[صحيح جامع الترمذي: 2838، سنن ابن ماجه: 3733، صحيح مسلم: 2139]



## SCE 662 STORE ULYCKI YOU

# 7-انسان کےاپنے باپ اور غلام کے اپنے آقاؤں کے سواکسی دوسرے کی طرف نسبت کرنے پروعید

1027 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنَّ رسول الله تُنَظِّ قال: (( مَن ادَّعي الي غيرِ أبيهِ وهو يعلَمُ أنَّه غيرُ أبيهِ وهو يعلَمُ أنَّه غيرُ أبيهِ إلى غيرِ أبيهِ وهو يعلَمُ أنَّه غيرُ أبيهِ ؛ فالجنَّةُ عليه حرَامٌ )).

سیدنا سعد بن ابی وقاص بڑا تھؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیز کم نے ارشاد فر مایا کہ جو مخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے اور اُسے معلوم بھی ہو کہ وہ اس کا باپنہیں ہے تو جنت اس پرحرام ہے۔

[صحيح صحيح البخارى: 6766، صحيح مسلم: 63، سنن أبي داؤد: 5113، سنن ابن ماجه: 2610]

1028 هن عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله تَنَظَيْ: (( مَنِ ادَّعَى الى غيرِ أبيه؛ لَمُ يَرُحُ رائحَة الجنَّةِ ، وإنَّ ريحَها ليوجَدُ مِنُ قدرِ سبعينَ عاماً ، أو مسيرة سبعينَ عاماً »).

سیدنا عبداللہ بن عربی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے ارشاد فرمایا: جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی اور لی طرف اپنے آپ کومنسوب کیاوہ جنت کی خوشبوت کے نہ سوکھ سکے گااور جنت کی خوشبوستر سال کی مسافت ہے آتی ہے۔

[صحيح مسند أحمد 171/1، سنن ابن ماحه: 2611]

1029 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَنْكُ : (( مَنِ ادّعى نسباً لا يُعرَفُ كَفر بالله، أو انْتَفى مِنُ نسبِ وإنْ دَقَّ كَفر بالله).

سیدنا ابو بمرصدیق و النظر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیا نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے کسی ایسے نسب سے ہونے کا دعویٰ کیا جونسب معروف نہ تھایا جس نسب سے وہ تھا اس سے ہونے کی اس نے نفی کی (کمیرااس نسب سے تعلق نہیں) اگر چہ ہلکی اور معمولی نفی ہی کی ہوتو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کیا (ناشکری کی)۔

[صحيح لغيزه. طبراني في الأوسط:8570]

#### expected the second

## COSC 663 TO SEC ULIVOR DE

## 8-جس کے تین، دویاایک بچفوت ہوجائے اس کے لیے اجروثواب کی ترغیب

1030 الله مَنْ الله عنه الله عنه قال: سمعتُ رسول الله مَنْ يَقَ يقول: ﴿ مَا مِنُ مُسُلِمَيْنِ يَمُوتُ بِينَهُما ثلاثةً مِنَ الولَدِ لَمُ يَبُلُغُوا الحِنْكَ ؟ إلا أَدُخَلَهُما الله الجنَّة بفضُلِ رحمَته إياهم »).

سیدنا ابو ذر دخالٹوئے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹالٹوٹل کوفر ماتے ہوئے سنا: جن مسلمان والدین کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو اللہ تعالی اپنے فضل ورحمت سے ان کے والدین کو جنت میں داخل فر مائے گا۔

[صحيح\_ صحيح ابن حبان: 2929]

1031 الله عَلَيْتُ عَن أَبِي حسان قال: قُلُتُ لأَبِي هريرة: إنَّه قد ماتَ لي ابُنان فما أنتَ مُحَدِّثي عنُ رسولِ الله عَلَيْتُ بحديثٍ تُطيِّبُ [به] أنفُسَنا عن موتانا؟ قال: نعم، ﴿ صِغارُهم دَعا ميصُ الجنَّةِ ، يَتلقى أحدُهم أباه، أو قال: أبويه، فيأخذُ بثوبِه ، أو قال: بيده، كما آخَذَ أنا بصنَفَةِ ثوبِك هذا ، فلا يتناهى أو قال: ينتهي حتى يُدخِلَهُ الله وأباهُ الجنَّة ﴾.

سیدنا ابوحسان بن تفیظ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ بنی تھا سے کہا میرے دو بیٹے فوت ہو پیکے ہیں تو کیا آپ ہمیں رسول اللہ من تفیظ کی کوئی ایسی حدیث نہیں سنا کیں گے جس سے ہمارے دل اپنے مُر دوں کی طرف سے سلی حاصل کرلیں؟ سیدنا ابو ہریرہ بنی تفوف فرمایا جی ہاں، (رسول اللہ من تو تو مایا تھا) ان کے چھوٹے نیچ (جو بجین میں فوت ہو گئے) جنت کے کیڑے مکوڑے مکوڑے ہوں گے (یعنی بلاروک ٹوک جنت میں آجا سکے گے) وہ اپنے (مسلمان) والدین کے کیڑے بنت میں آجا سکے گے) وہ اپنے (مسلمان) والدین کے کیڑے کیڑکر آئییں جنت کے پاس لے آئیں گے جس طرح کہ میں نے تمہارے اس کیڑے کے دامن کو پکڑر رکھا ہے۔ یہاں کیڑے اسکواوراس کے (ماں) باپ کو جنت میں واخل کردے گا۔[صحیح۔ صحیح مسلم: 2635]

1032 عن أبي أمامة عن عَمْرِو بنِ عَبُسَة قال: قلتُ له حدِّثُنا: حديثًا سمعتَه مِنُ رسولِ الله عَنَ لَيسَ فيه انتِقاصٌ ولا وَهُمٌ ، قال: سمعتُه يقولُ: ﴿ مَنُ وُلِدَ له ثلاثَةُ أولادٍ في الاسُلامِ ، فماتوا قبُلَ أنُ يَبُلُغوا الحِنْتُ ؛ أَدُخَلَهُ الله بِرَحُمتهِ إِيَّاهُمُ ، ومَنُ أَنُفقَ زو جَيُنِ في سبيلِ الله فإنَّ لِلْجَنَّةِ ثمانِيَة أبُوابٍ يُدُخِلُهُ الله مِنُ أي بابٍ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شاء منها الجنَّة >>.

سیدنا ابوامامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمرو بن عب وہ النونے کہا کہ میں کوئی ایسی حدیث رسول من النونے سن ہو آپ نے رسول اللہ من النونی کے ہیں کہ میں کی قتم کا کوئی نقص اور وہم وغیرہ نہ ہو، تو سیدنا عمرو بن عب وہ فی نون نے ہوئے میں میں نین نے پیدا ہوئے اور بالغ ہونے میں نے رسول اللہ میں تین نے پیدا ہوئے اور بالغ ہونے میں بند میں قبل کو خرت اسلام میں تین نے پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہوگے تو اللہ تعالی ان بچوں پر رحمت کے سبب اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جس نے کسی بھی چیز کا جوڑ اللہ کی راہ میں خرج کیا تو جنت کے تھوں درواز وں میں ہے جس درواز سے وہ جنت میں جانا جا ہے گا اللہ اُسے داخل فرمادے گا۔ [صحیح لغیرہ۔ مسند احمد: 386/4]

1033 النبي عَلَيْكَ وَعَنَ قُرَّةَ بُنِ إِياسٍ رضى الله عنه: أنَّ رجلاً كان ياتي النبي عَلَيْكَ ومعه ابنَّ له ، فقال النبي عَلَيْكَ: \\ \( أَتُحَبُّه؟ \) قال: نعم يا رسولَ الله ا أحبَّك الله كما أحِبُه. فَفقَدهُ النبي عَلَيْكَ فقال: ((ما فعلَ ابُنُ فلانٍ )). قالوا: يا رسول الله! مات . فقال النبي عَلَيْكَ لِأَبِيهِ: (( ألا تُحِبُ أنُ لا تاتي باباً مِنُ أبُوابِ الجنَّةِ إلا وَجَدُتَه ينتَظِرُكَ ؟ )). فقال رجلٌ: يا رسولَ الله! أله خاصَة ، أم لكلنا؟ قال: (( بل لِكُلِّكُمُ )).

سیدنا قرہ بن ایا س بڑا تھا ہے۔ کہ ایک شخص اپ بیٹے کو لے کرنی مٹائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا (ایک مرتبہ) نی مٹائیڈ نے اس سے بوچھا کہا تم اپ بیٹے بیٹے سے مجت کرتے ہو؟ اس نے عرض کی جی ہاں! (اور کہا) کہ اللہ آپ ماٹیڈ سے محبت فرمائے جس طرح کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں (پھر پھے عرصہ تک) نی مٹائیڈ نے اس کو نہ و یکھا تو صحابہ کرام مخت نئیڈ نے سے محبت فرمائے جس طرح کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں (پھر پھے عرصہ تک) نی مٹائیڈ نے اس کا تو انتقال ہوگیا ، تو صحابہ کرام مخت کے درواز سے برجا کو اور وہاں نی مٹائیڈ نے اس کے والد سے ارشاد فرمایا: کیا تہ ہیں یہ پند نہیں کہتم (روز قیامت) جنت کے درواز سے برجا کو اور وہاں اپ بیٹ میں اس کے والد سے ارشاد فرمایا: کیا تھی میں نے عرض کی اے اللہ کے درسول مٹائیڈ کے اکیا یہ خوشخری صرف اس کے لیے میں میں میں ہے یہ مرسب کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ مٹائیڈ کے فرمایا: یہ (خوشخری) تم سب کے لیے ہے۔

[معمع بيند أحمد: 15633، سنن ابن حبان: 2947]

1034 عن معاذٍ رضي الله عنه قال: قال رسولِ الله عَلَيْةِ: ﴿ وَالَّذِي نَفُسِي بِيدَهُ إِنَّ السِّقُطَ لَيَجُرُ أُمَّهُ

## 665 TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN THE COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN THE C

بسَرَره إلى الجنَّة إذا احتَسَبتهُ )>.

سیدنا معاذ خانتیٰ سے روایت ہے کہ رسول الله مُنالِیْمُ نے فرمایا مجھے اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں (روح بھو نکے جانے سے قبل) ہی ساقط ہو گیا تو وہ بھی اپنی والدہ کونال(ناف سے ملا ہواایک حصہ) سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا جبکہ اس کی والدہ صبر کرتے ہوئے اس پر تواب کی امیدر کھے۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد: 241/5، طبراني في الكبير:299]

1035 وعن أبي سلمى راعي رسولِ الله نَظِيَّ قال: سمعتُ رسولَ الله نَظِيَّ يقول: (( بخ بخ، وأشار بيده لِخَمُسِ ما أَثْقَلَهُنَّ في الميزانِ: سُبُحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلاَّ الله ، والله أكبرُ. والوَلد الصالِحُ يُتَوَفى لِلمَرُءِ المسلم ، فيحتَسِبُه )).

سیدنا ابوسلمی بڑائی جو کہ رسول اللہ مٹائیل کے مولیثی چرایا کرتا تھا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائیل کوفر ماتے ہوئے سا: بہت خوب، بہت خوب اور پانچ چیزوں کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جوترازو میں بہت وزنی ہیں آسجان اللہ ②الحمد مللہ ③لاالہ الااللہ ﴾اللہ اللہ کا اللہ اکبر ⑤اور مسلمانوں کا وہ بچہ جوفوت ہوجائے اور (والدین)اس پرصبر کریل اورا جروثواب کی امیدرکھیں۔

[صحيح\_ نسائي في عمل اليوم والليلة:167، صحيح ابن حبان:830، مستدرك حاكم: 511/1]

سیدناابوموی اشعری بی تی شوالت ہے کہ رسول اللہ من تی تی ارشادفر مایا: جب کسی کا بچمر جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ نکال لی، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے مکر ہے وہ کال کی جو عرض کرتے ہیں کہ نکال کی ، پھر میرے بندے نے اس نے اس کے دل کے مکر ہے وہ کی مرکز ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ اور '' باتا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ وَاجْعُونَ '' پڑھا۔ اللہ تعالی فرما تا پر کہا کہا۔ (فرشتے) عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد کی اور '' اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلَیْهِ وَاجْعُونَ '' پڑھا۔ اللہ تعالی فرما تا محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# COSC 666 COLECTO ULESTE ULESTE COLECTO COLECTO

ہے کہاس کے بدلے جنت میں ایک گھراس کے لیے بنادواوراس کا نام بیت الحمد (تعریف کا گھر) رکھو۔

[حسن لغيره\_ جامع الترمذي:1021، صحيح ابن حبان:2937]

[صحيح عصجيح مسلم: 2813]

#### exected the second

# 9-عورت کواس کے شوہراورغلام کواس کے مالک کے خلاف اُبھار نے پروعید

1037 عن بُرَيُدةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عَنْ : ﴿ لِيسِ منَّا مَنُ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ ، ومن خَبَّبَ على المُرىءِ زوجتَه أَوُ مَمُلُوكَه فليسَ مِنَّا ﴾.

سیدنا بریدہ رٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹؤ نے ارشاد فرمایا: جوشخص امانت کی قتم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ( کیونکہ قتم صرف اللہ کے اسا وصفات کی اُٹھائی جاسکتی ہے) اور جوشخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو اس کے خلاف ورغلائے وہ ( بھی ) ہم میں سے نہیں۔ [صحیح۔ مسند أحمد: 352/5، صحیح ابن حبان: 4363]

1038 عن حابرٍ رضى الله عنه عنِ النبي عَلَيْ قال: ﴿ انَّ ابليسَ يضَعُ عرشَه على الماءِ ، ثمَّ يبعثُ سراياه ، فادُناهُم منه منزِلةً أعظمُهم فِتُنةً ؛ يجي ء أحدُهم فيقولُ : فعلتُ كذا وكذا. فيقولُ: ما صنعتَ شيئًا. ثُمَّ يجيء أحدُهم فيقولُ : نِعُمَ أنتَ. فيلُتُزمُه ﴾.

سیدنا جابر ڈٹائٹوئے سے روایت ہے کہ نبی مُٹائٹوئم نے فر مایا: الجیس پانی پراپ بخت کو بچھا تا ہے اور پھراپ (شیطانی) اشکروں کو فقنہ وفساد کے لیے) بھیجنا ہے اوران (شیطانوں) میں سے اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو جو سے فتنے کو پھیلا تا ہے ، ان (شیطانوں) میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ (فتنہ کھڑا) کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے پچھے لگار ہا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی ، ابلیس اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہتو کتنا اچھا ہے اور پھراسے اپنے سینے سے لگالیتا ہے۔

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

## ناج کا بیان کے گئے ہے۔ 10-بلا وجہ بغیر کسی عذر کے عورت کے لیےا پنے شو ہر سے طلاق مانگنے پر وعید

1039 عن ثوبان رضي الله عنه عن النبيَّ عَلَيْ قال: ﴿ أَيُّمَا امُرَأَةٍ سَالَتُ زُوجَهَا طَلَاقَهَا مِنُ غيرِ ما بأسٍ؟ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ ﴾).

سیدنا ثوبان بھائی سے روایت ہے کہ نبی مَالِیَّا اِن ارشادفر مایا: جوعورت بغیر کی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے تواس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔[صحیع۔ سنن أبی داؤد: 2226، حامع الترمذی: 2287، سنن ابن ماجه: 2055، صحیع ابن حبان: 4172]

# 11- عورت کے لیے خوشبولگا کراور بنا وُسنگھارکر کے گھر سے نکلنے پروعید

1040 عن ابى موسلى رضي الله عنه: ﴿ أَيُّمَا امُرأَةٍ اسْتَعُطَرتُ فمرَّتُ على قومٍ لِيَجدوا ريحَها فهي زانِيَةٌ ، وَكُلُّ عينِ زانِيَةٌ ﴾).

سیدنا ابوموسیٰ دلائی سے روایت ہے کہ نبی مَالْاَیْمُ نے فر مایا: جوعورت عطر (خوشبو) لگا کرلوگوں کے پاس سے گزرے تا کہ وہ اس کی خوشبومحسوس کرسیس تو وہ زانیہ ہے،اور ہرآ نکھ ( المطااستعال کی وجہ سے ) زنا کرنے والی ہے۔

[حسن\_ سنن النسالي: ،صحيح ابن خزيمة:1681، صحيح ابن حبان: 4407، مستدرك حاكم:369/2]

العَبَّارِ؟ قالتُ: إلى المسجدِ. قال: وتطَيَّبُتِ؟ قالتُ: نعم. قال: فارُجِعي فاغْتَسلِي، فإنَّني سمعتُ رسولَ العَبَّارِ؟ قالتُ: إلى المسجدِ. قال: وتطَيَّبُتِ؟ قالتُ: نعم. قال: فارُجِعي فاغْتَسلِي، فإنَّني سمعتُ رسولَ اللّه مَنْ الله مِنِ المُراةِ صلاةً حرجَتُ إلى المسجد وريحُها تفصِفُ حتى ترجعَ فتغُتَسِلَ ». الله مَنْ موى بن يبارفرماتِ بين كه ابو بريره وَلَّ فَيْ على سيانا موى بن يبارفرماتِ بين كه ابو بريه وَلَّ فَيْ على على عورت كُر رى جس نه بوى تيز خوشبولگائي بوئي تقى سيدنا ابو بريه وَلَّ فَيْ الله عن الله عن بندى! تيراكهان جانے كا اراده ہے؟ اس نے كها مجدى طرف بو چها كيا تو نے خوشبولگائى ہے؟ اس نے كها جى بان، فر مايا: واپس جاكراس كودهو وال (تاكه خوشبوكا اثر زائل ہوجائے) كيونكه ميں نے رسول الله مَنْ الله عَلَيْ فَي مان عالت ميں جائے كماس كى خوشبوكيل ربى ہو يبال تك كه وہ واپس جاكراس كودهو ذالے \_

محكم دلائل و بر الهين المعلى مستوع عن مفرد موصوع المن خنومة : 1682 عسن برأ بحشلة الن المارة المارة المارة المعتب المن المعتب ال

## 12-رازافشاءکرنے پروعیدخاص طور پرمیاں بیوی کے باہمی راز کو پھیلانے کی ممانعت

1042 عن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها: أنَّها كانتُ عندَ رسول الله عَلَيْكُ والرجالُ والنساءُ قعودٌ عندَه، فقال: ﴿ لَعُلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا فَعُلَ بِأَهُلَه ، وَلَعُلَّ امْرَاةً تُخبِرُ بِمَا فَعَلَتُ مَعْ زَوْجِهَا ﴾. فارَمَّ القومُ ، فقلتُ : أيُ والله يا رسولَ الله ! إنَّهم لَيفُعلون ، وإنَّهُنَّ ليفُعَلُنَ . قال: ﴿ فَلا تَفُعلوا، فَانَّمَا مَثُلُ ذَلَكَ شَيْطَانَة ، فَغَشِيهَا والناسُ يَنْظُرُونَ ﴾.

سیدہ اساء بنت بیزید بھا بھا بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ مَالِیّرُا کے پاس تھیں اور آپ مَالِیْرا کے پاس بہت ہے مرداور عور تیں بیٹے ہوئے تھے، تو آپ مَالِیْرا نے فرمایا جمکن ہے ایسا بھی ہوتا ہو کہ کوئی مردا پی بیوی کے ساتھ جو (صحبت وغیرہ) کرتا ہے لوگوں کو بتا تا ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ کرتی ہے وہ (دوسروں کو) بتاتی پھرتی ہو۔ سب لوگ خاموش رہے، سیدہ اساء بھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مَالِیْرا اللہ کی تم مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور عور تیں بھی، آپ مَالِیُورا نے فرمایا: اس طرح ہرگز نہ کرواس لیے کہ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ ایک شیطان (بدکار) کسی جننی (زانیہ) سے (سب کے سامنے) بدکاری کرے اور لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں۔

[صحيح لغيره\_ مسند أحمد: 456/6]

1043 الله عن حابر رضى الله عنه ؛ أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: ﴿ إِذَا حَدُّثُ رَجِلٌ رَجُلاً بِحَدِيثٍ ثُمَّ الْتَفَت ؛ فَهُو أَمَانَةً﴾.

سیدنا جابر بن عبداللہ مٹائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائنٹ نے فر مایا: جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کسی دوسرے کے سامنے بیان کرے پھرادھرادھر دیکھے تواس کی یہ بات امانت ہے۔

[حسن\_ سنن أبي داؤد: 4868، حامع الترمذي:1959]





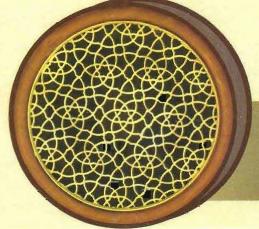